يبدناغوث اعظم خاصي كفضأ كالحكرال يكالين تندمجويه وعرت عبالقارجيلاني فالله علامه مخزبن حجي ماذفي والنيطيه ٧

غوا عظمة ليني كفضأ لوكراما يكالدين تندمجويه

<u>تصیبیف</u> علامه محرکرن می ماذفی والنیطبیه مترجم علامه محرکرب

كحربان والانبط يشاب

دوكان نمبر٢-دربارماركيث لاهور

Voice: 0423-7249515



# و المائد الجواهر في منا قب سيّد عبد القادر والتأثيث المحالين المائد الجواهر في منا قب سيّد عبد القادر والتأثيث المحالين المائية

### فهرست مضامين

| صفحہ           | عنوان                                 | صفحه          | عنوان                            |      |
|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------|
| الخ عظام       | راد جا کرآپ کا وہاں کے مش             |               |                                  | قد   |
| ۵۱ .           | مے شرف ملاقات حاصل کرنا               |               | نعت                              | تدو  |
|                | پ کے مدرسہ کا وسیع کیا جانا           | T r.          |                                  | تمهي |
| 31             | پ کے تلاندہ                           | T ra          | بتاليف                           | سبب  |
| ۵۵             | ليهشريف                               | ام م          | پ کاس ومقامِ پیدائش              |      |
| "              | پ کے خصائلِ حمیدہ                     | Trr           | م وسنِ وفات                      |      |
| 9              | پ كا وعظ ونفيحت                       |               | <u>_ کانب</u>                    | آر   |
| ن ہونا 🔹 ۱۰    | پ کی مجلس میں سب کا کیسا              | عی میلید ۲۵ آ | پے کے نا نا حضرت عبداللہ صو      | ĵ    |
| بانا "         | پ کے واسطے غلہ علیحدہ بویا ·          | 1 64          | پ کے والد ماجد                   |      |
| پے             | یک کند ذہن طالب علم کی آئے            | ا ا           | پ کی والدہ ماجدہ                 |      |
| 1              | <u>ئے صنے کی حکایت</u>                | نمان کے       | پ کا مدت شیرخواری میں رمغ        |      |
| _              | ئپ کی پھوپھی صاحبہ کی دعا۔            |               | م میں دودھ نہ پینا               |      |
| r              | بی برسنا                              | r2            | ي كا بغداد جانا                  |      |
| L.             | أ پ كى راست گوئى كا بيان              | میں واخل      | ،<br>رعليه السلام كا آپ كو بغداد |      |
| بانے کا سبب    | آ پ کے بغداد تشریف لے م               | N. 1992       | ئے ہے رو کنا اور آپ کا سا        |      |
| ہے میں قافلہ   | آپ كا بغداد رخصت مونا'را              |               | لہ کے کنارے پڑے رہنا'ا           |      |
| -              | كالوثا جانا                           | 1             |                                  | جا:  |
| ین ہے ہی       | آ پ کوانی ولایت کا حال <sup>جید</sup> | M             | عارتهنيت آميز                    | •    |
| r              | معلوم ہو جا نا                        |               | پ كاعلم حاصل كرنا                |      |
| ه باز ر بنااور | آ پکا بچوں کے ساتھ کھیلنے ہے          |               | پہ ا<br>پ کا قرآن مجید یاد کرنا  |      |
|                |                                       |               |                                  |      |

آپ کاخرقہ پہننا

۵۰ کئی کئی روز تک آپکا کھانا نہ کھانا 🔾

ي قلا كد الجوابر في منا قب سيّد عبد القادر رفي عنوان صفى عنوان صفى

ا ثنائے تنگدی میں آپ کا کسی سے سوال کا انعام کا نیکرنا کے کا کسی سے سوال کا اپنام میریدوں کی شفاعت کرنا کے کما

بغداد کی قحط سالی کے متعلق آپ کی کئی اور ان کا ضامن بنتا ۸۸ حکایتیں ۲۲ آپ کا پانی پر چلنا ۸۹

کا میں کا میں آپ کا باتی پر چلنا ہوں کا بات کے خوالد کا بات ک

آپ کا بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کرنا " اسلام قبول کرنا " " عراق کے بیابانوں میں آپ کا سیاحت آپ کا مجاہدہ م

کرنا ۲۰ آپ کے ہاتھ پر پانچ ہزار یہودونصاریٰ علی سال کا ایک میں اور ایک ایک میں قبل کی میں استعمال کا ایک میں استعمال کا ایک میں استعمال کا ایک میں میں میں

آپ پر عجیب حالات کا طاری ہونا اے کا اسلام قبول کرنا موں کے مر لڑنے کی غرض سے شیاطین کا آپ کے سے سے مکر میں اور اس کے مکر

پاس سلح ہوکر آنا کا سے آپ کامحفوظ رہنا دور آنا ہوکر آنا ہوکر آنا ایک اللہ ہوکر آنا ہوکر آنا

ے ملاقات ۲۶ آپ کاقَدَمِی هٰذِهٖ عَلَی رَقْبَةِ کُلِ آپ کی مجالسِ وعظ میں لوگوں کا کثیر تعداد وَلِیّ اللّٰهِ کہنا اللّٰهِ کہنا اللّٰهِ کہنا اللّٰهِ کہنا اللهِ کہنا

میں حاضر ہونا کے کہ استدراج کا فرق اور آپ حضور سُائِیْنَ کا آپ کو حکم وعظ اور حضور سُائِیْنَ کے کرامات کا بتواتر ثابت ہونا کو

اور حضرت على كرم الله وجهه كا آپ كے منه "قَدَهِي هٰذِهٖ عَلَى دَقْبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللّٰهِ" ميں تحتكارنا ٨٤ كيامعني بين؟ ٨٥ كيامعني بين؟

یں تھاکارنا کم کے لیا سمی ہیں؟ مسلم کا آپ کی تعظیم کرنا اور آپ کے مسلم کو لایت کے سجادہ نشین میں بارہ مسلم کی ایس کا آپ کی تعظیم کرنا اور آپ کے

خصلتوں کا ہونا ضروری ہے ۱۸ قدمی طذہ علی رَقْبَةِ کُلِّ وَلِیّ اللّٰهِ

ابوالفرح ابن الہما می کا بھولے ہے مجلس میں کہ آپ نے قَدَمِی هٰذِهٖ عَلی بے وضونماز پڑھنا اور بعدنماز اس بات دَقُهَةِ كُلِّ وَلِي اللَّهِ فرماياس ميس تمام ہے آپ کا انہیں اطلاع دینا اوليائ وقت أوررجال الغيب كاحاضر مونا فقیر بے علم کی مرغ بے پر کی مثال ہے اوران کی طرف ہے آپ کومبار کبادسانا کاا خلیفه انمستنجد بالله کا زرِنفتر لے کرآ پ کی آپ کے عہد میں وجلہ کا نہایت طغیانی پر ہونا اور آپ کے فرمانے سے ان کا کم ہونا ۱۱۸ خدمت میں حاضر ہونا اور آپ کا اُس کو آپ کااپناعصا زمین پر کھڑا کرنا اوراس کا ندلينا روافض میں ہے ایک جماعت کا آپ کی روشن ہو جانا ۱۱۹ کرامت دیکھ کراینے رفض ہے ایک بزرگ کی حکایت آپ کے ایک مرید کا بیت المقدل سے آن تائب ہونا کر ہوا میں چلنے سے تائب ہوکرآپ سے ایک بچھو کا ساٹھ دفعہ آپ کے سرمیں ۱۲۰ اڈنک مارنا اور پھر آپ کے فرمانے ہے طريق محبت سيكهنا محبت والهي ا١٢ أس كامرجانا ITA ایک گوئے کا آپ کے ہاتھ پرتائب ہونا ۱۲۲ آپ کے رکابدار ابوالعباس کوآپ کا دس شخ حماد میشد کے مزار پرآپ کا دیرتک بارہ سیر گندم دینا اور اُن کا پانچ سال تک ۱۲۳ أے كھاتے رہنا تحيركرأن كيلئة وعامانكنا آپ کے مقامات اور بیڈ کہ مواہب وعطائے گئیں دفعہ قندیل کی طرح ایک روثن شے اللی ہر مخص کو حاصل ہونا ضروری نہیں ۔ ۱۲۹ کا دوتین دفعہ آپ کے دہن مبارک ہے ایک وقت بارش ہونا اور آپ کے فرمانے قریب ہو ہو کر دالیس ہونا آپ كاځى الارض ے صرف آپ کے مدرسے بد ہوکر ا١٣١ جنات كاآپ كى تابعدارى كرنا اطراف وجوانب میں برستے رہنا 111 عجب وغرورے بینے کے متعلق آپ کا ایک آسیب زده کی حکایت 174 بغدادیرے گذرتے ہوئے ایک صاحب



| - Sept |                                      | -     | رهر فلا بدا جوابری منا قب سید عبدالقادر ری <del>ه</del> |
|--------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                |       |                                                         |
| نے     | کے او پرمٹی گرانا اور آپ کے فرما۔    | 164   |                                                         |
| 100    | ے اس کا گر کرم جانا                  |       | آ پ کے مسافر خانہ کی حبیت گرنا اور                      |
|        | آ پ کا قیمتی لباس پہننا اور باطن میر | _     | اُس کے گرنے سے پہلے آپ کا وہاں۔                         |
| 100    | ابوالفضل احمر كاإس يرمعترض مونا      | ١٣٣   | لوگوں کو ہٹا نا                                         |
| وں ہے  | خواب میں آپ کے خادم کا سترعور ن      |       | یک فاصل کی حکایت                                        |
| " "    | ہمبستر ہونااورآ پ کا اُس کی وجہ بتا  | 100   | یک بداخلاق بالغ لڑکے کی حکایت                           |
| 101    | آپ سے توسل کرنے کا بیان              |       | شیخ مطرالبازرانی مختلفہ کو اُس کے                       |
| آ پ    | ہر ماہ میں خلیفہ وقت کی طرف ہے       | н     | والبد ما جد کی وصیت                                     |
| 104    | کے واسطے خلعت آنا                    |       | فقہائے بغداد کا جمع ہو کرآپ کا امتحان                   |
| "      | دل بدست آور كه هج اكبراست            | IMA   | لینے کی غرض ہے آپ کے پاس آنا                            |
| فكرنے  | عبدالعمدين مام كاآپ سے انحراف        | 162   | بہت سے مخفیہ حالات کوآپ کا ظاہر کرنا                    |
| 101    | کے بعد آ کی خدمت اختیار کرنا         | IM    | آ پ کی کرامات                                           |
| 2      | آپ کا ایک مرفی کی بڈیاں جمع کر۔      |       | كان كى حجت سے ايك سانپ كا آپ                            |
| 4.     | باذبه تعالى أس كا زنده كرنا          | (     | کے سامنے گرنااس وقت آپ کا استقلال                       |
| 2      | اولیاءالله کی حیات وممات میں ان      | 10.   | اورآپ سے اس کا ہم کلام ہونا                             |
|        | تصرفات پرانعقادا جماع                |       | یک دفعہ جامع منصوری میں ایک جن کا                       |
| 71     | شیطان تعین کی دھو کہ دہی             |       | اژ دھا بن کر آپ کے سامنے آنا                            |
| 45     |                                      | 101 ( | آپ کی دعا ہے مریضوں کا شفایاب ہوز                       |
|        | شخ جمال الدين ابن الجوزي كا آب       | "     | مريض استسقاء                                            |
| اطرف   | وسعت علم د مکھ کر قال سے حال کی      | "     | مريضِ بخار                                              |
| 41     | رجوع كرنا                            | -     | آپ کی دعا ہے کبوتری کا انڈے دینا                        |
| 71     | آ پ كامشغله علمى                     |       | اور قمری کا بو <u>لئے</u> لگنا                          |
| •      | آ پ کافتویٰ دینا                     | 100   | آپ کے ایک مرید کا قول                                   |

| صفحه          | فنوان                  |                               | عن المنافعة | عنوان                                        |
|---------------|------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| IAI           |                        | شخ موی میشانند<br>موی میشانند | U.          | ند بن ابوالعباس كا ايك مجمع مشائخين مير      |
| والاولاد ۱۸۲  | مب کی اولا<br>جمة الله | جناب غوث إعظم                 | ari         | پ کوخواب میں دیکھنا                          |
| " :           | بدالرزاق بمةاللة       | شيخ سليمان بن عب              | דדו         | بلیائے وقت کا آپ سے تعہد                     |
| الله "        | عبدالوماب مجنأ         | شيخ عبدالسلام بن              |             | پ کیجلسِ وعظ میں جنات کا آنا                 |
| IAT           |                        | شيخ محمه بن شيخ عبد           | 31          | یک بزرگ کا خواب                              |
|               |                        | شيخ نصر بن شيخ عب             | 4           | پ کے بعض اقوال                               |
|               |                        | شيخ عبدالرحيم بن              | 1           | سلّمان کے دل پرستارۂ حکمت و ماہتا ،          |
| عب يمثالغة "  | فينخ عبدالرزا <b>ر</b> | يشخ فضل الله بن               | "           | رآ فآب معرفت كاطلوع هونا                     |
| غ             | کح نصرابن الت          | اولا دالشيخ الي صا            | "           | یک صحالی جن سے ملاقات                        |
| ۸۸            | - 1                    | عبدالرزاق بييلية              | 14          | عا کے تین درجے                               |
| 91            |                        | آپ کی ذرّیت                   | 1           | 'پ کی ادعیہ ( دعا کیں )                      |
|               |                        | آپ کی ذرّیت٬                  | 1           | پ کی از واج                                  |
|               |                        | مندرجه بالانتيور              | l .         | پ کی اولا د                                  |
| بين عبدالقادر | عُ لاصيل محى الد       | اولا دالشيخ الصارك            | 124         | ننخ عبدالوہاب میشاہد<br>ا                    |
| 95            | لميخ<br>نديخ           | بن محمد بن على في             | 120         | نبخ عيس عي <u>ن مين ي</u><br>بخ عيس مين الله |
| 1             |                        | كتاب بذا كاس                  |             | نبال میں آپ کی ذریت                          |
| لى نبتائذ سها | 발명에 전혀 그래큐다            | اولادالثينخ بدرالد            |             | فنخ ابوبكر عبدالعزيز مميناللة                |
| 1             | یل کی اولا د           | ان دونوں بزرگو                | 141         | فيخ عبدالجبار فمشافة                         |
|               |                        | اولا دالشيخ حسين              |             | فنخ حافظ عبدالرزاق ومناللة                   |
|               |                        | آپ کی اولا داو                |             | شيخ ابرا ہيم محة الله<br>الله عليم الله الله |
| رِ الجلي      | في شيخ عبدالعز         | اولادالشيخ محمر بر            | 14+         | فينح محمد بمناهة                             |
| ۸             |                        | الجبالي مجيشات                |             | فيخ عبدالله وخالفة                           |
| •             | مصرمين                 | آپ کی ذرّیت                   | н           | شیخ کی عن<br>شیخ کی میشانلند                 |



|          | 000: 40 126                        |      |                                         |
|----------|------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| سفحہ     |                                    | صفحہ | عنوان                                   |
| rra      | خواہش کرنا                         | 1.1  | قاہرہ میں آپ کی ذرّیت                   |
| 777      | ایک تاجر کے حق میں آپ کا دُعا کرنا | "    | بغداد میں آپ کی ذرّیت                   |
| کی ا     | ایک بزرگ کا آپ کے مراتب ومناصب     | r+4  | آپ کی توجہ ہے آفتا ہد کا روبقبلہ ہونا   |
| ·rr2     | خبر دینا                           | ميہ  | محی الدین آپ کالقب ہونے کی وجہ تش       |
| rm       | ایک بزرگ کی حکایت                  |      | رسول الله مَا يَعْمُ كُوآ پ كا خواب ميس |
| 119      | ايك رجال غيب كا ذكر                | r+2  | د کچھنا                                 |
| ١٣١      | آپ کی بی بی صاحبہ کا حال           | "    | ایک بزرگ کی حکایت                       |
| rrr      | رجال غیب میں ہے ایک شخص کا ذکر     | پر   | ایک جوئے باز کا آپ کے دست مبارک         |
| "        | ایک قافلہ کے متعلق آپ کی کرامت     | r+A  | تائب ہونا                               |
|          | آپ کی دعائے ایک چیل کا مرکزندہ     | 110  | ایک بزرگ کا خواب                        |
| ۲۳۳      | ہو جانا                            | 711  | ایک خیانت کا ذکر                        |
| **       | آپ کا پہلی دفعہ حج بیت اللہ کرنا   | rır  | ر جال غیب کا آپ کی مجلس میں آنا         |
|          | ایک بزرگ کا اپنے ایک مرید کو آپ کی | rim  | رجال غيب كا ذكر                         |
|          | خدمت میں تعلیم فقر حاصل کرنے       |      | آپ کا نطب ُ وعظ                         |
| rmy      | کے لیے بھیجنا                      | 119  | عهدفتكنى پرآپ كا گرفت كرنا              |
|          | صفات وارادت النهيه وطوارق شيطانيه  | ***  | عمل صالح کے متعلق آپ کا کلام            |
| <b>T</b> | متعلق                              | rrr  | آپ کا کلام فنا کے متعلق                 |
| п        | محبت کی نسبت                       | ***  | آپ کا کلام صدق کے متعلق                 |
| ۲۳۸      | توحيد كے متعلق                     | rrr  | تنزید باری تعالی کے متعلق               |
|          | تجرید کے متعلق                     | 224  | پیرائش انسان کے متعلق                   |
|          | معرفت کے متعلق                     | ۲۳.  | اسم اعظم کے متعلق                       |
| 449      | ہمت کی نسبت                        |      | علم ے متعلق                             |
| **       | حقیقت کے متعلق                     | rrr  | زُہر و درع کے متعلق                     |
|          |                                    |      |                                         |

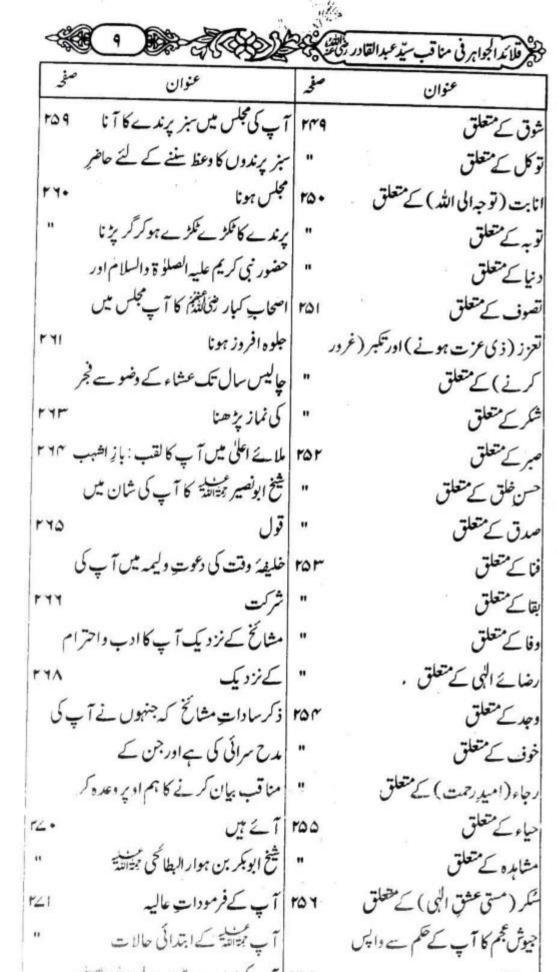

| <b>₹</b> |             | قادر والنائج المحادث | برالجواهر فی مناقب سیّد عبداا | و الله |
|----------|-------------|----------------------|-------------------------------|--------|
| منح      | عنوان عنوان | منی ا                | عنوان                         |        |

سیدنا ابو بکرصدیق جلفظاورخرقه عطاء ہونا ۲۷۲ ایک بزرگ کا مبروص و نابینا کواچھا کرنا ۲۹۴

آپ کی فضیلت و کرامات " آپ کا اینے مریدوں کے احوال برشکر خدا شيخ محمد الشبنكي ممينية 190

آ پ کا ابتدائی حال 120 آپ کی فضیلت 194

آپ کی کرامات وخرق عادات ۲۷۶ آپ کی خدمت میں تمیں فقراء کا حاضر شيخ ابوالوفا محمد بن محمد زيد الحلو اني مينية ٢٧٥ مونا 199

آپ کے ابتدائی حالات تاریخ ابن کثیر میں آپ کا تذکرہ ا ب مسيد کی فضیلت آپ محقاللہ کی فضیلت ۲۷۸ تاریخ ذہبی میں آپ کی مدح سرائی r..

سيّد ناالثيخ حماد بن مسلم بن دودة تاریخ این خلکان میں آپ کا تذکرہ 101 الدباس ممنية 149 شيخ على بن الهيتي مِثاللة M. F

" | جنابِغوث ياك رضى الله عنه كي بارگاه فضائل وكرامات

يتنخ عزاز بن مستودع البطائحي ممينية ا ۲۸ میں حاضری m. m " آپ کے فرمودات آپ کے فرمودات عالیہ 4.4

آپ مجتابلہ کے کرامات ۲۸۲ آپ میشانند کی کرامات شيخ منصور البطائحي ميشلة ۲۸۳ آپ کا وصال F.4

منيخ ابوالعيز ومثاللة سيد العارفين ابوالعباس احمد بن على بن احمد رفاعي ممينية ٢٨٥ آپكاكلام

r.4

۲۸۶ آپ کے ابتدائی حالات وکرامات آپ کے مسائل ومناقب وکرامات آ پ کا وصال يشخ عدى بن مسافر بن اساعيل الاموي r.9

٢٨٩ لينخ ابونعمة بن نعمة سروجي مُشاللة الشامي جمة اللة

" شيخ عقيل النجبي مينيد آپ کے فرمودات وکرامات 111 ۲۹۲ | تصرفات وکرامات مردے کو باذنِ تعالیٰ زندہ کرنا MIT

آ پ کا وصال جماعت ِصوفياء كالبغرضِ امتحان حاضرِ MIM

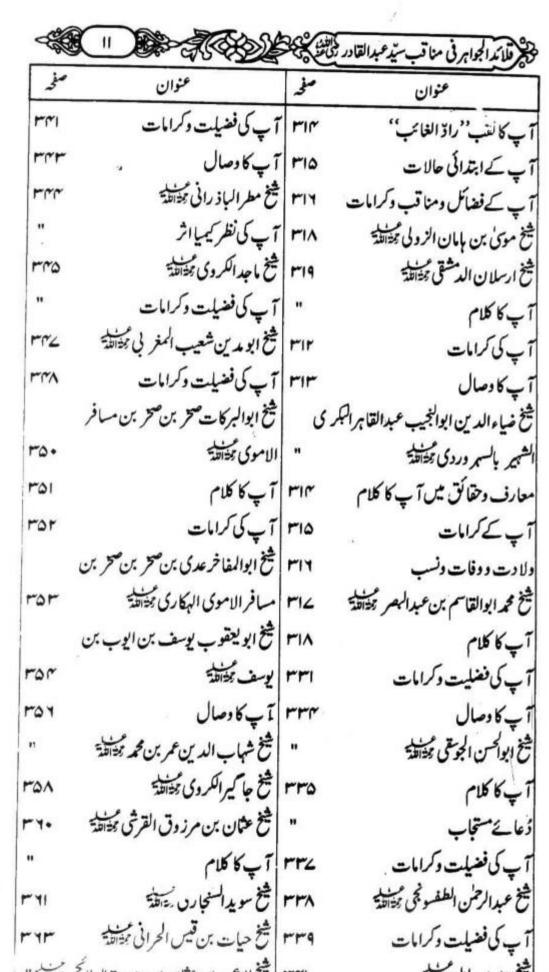



| منح | عنوان   | صنۍ               | عنوان                                         |
|-----|---------|-------------------|-----------------------------------------------|
|     |         | 740               | آ پ کا کلام                                   |
|     | •       | רדים              | آپ کی کرامات                                  |
|     |         | ا مِشَالِلَةً ١٩٩ | شيخ ابوالبنا مجمود بنعثان بغداد ك             |
|     |         | r2+               | فيخ قضيب البان الموصلي وميشاتية               |
|     |         | 121               | فيخ ابوالقاسم عمر بن مسعود ممشاللة            |
|     |         | مِعَاللَةِ ٢٧٥    | شيخ مكارم بن ادريس النهرخالصي                 |
|     |         |                   | آ پ کا کلام                                   |
|     |         | FLA               | فينخ خليفه بن موى النهرمكلي مفاتلة            |
|     | 8.      |                   | أ پ كا كلام                                   |
|     |         | بغاللة ٢٨٠        | فيخ عبدالله بن محمد القرشي الهاشمي أ          |
|     |         |                   | پ کا کلام                                     |
|     |         | ب مِنْ اللَّهُ    | شخ ابواسحاق ابراہیم بن علی المقل              |
|     |         |                   | rn4                                           |
|     |         | بخالقة ١٨٩        | بنخ ابوالحن بن ادريس اليعقو بي <del>ب</del> م |
|     | 7       | 1-91              | نخ ابومحمد عبدالله الجبائي مِعاللة            |
|     |         |                   | فبخ ابوالحن على بن حميد المعروف               |
|     |         | rar               | الصباغ مِنالله                                |
|     |         | -90               | ب<br>پ کی کرامات                              |
|     | * 100 * | F9A               | ىاتىمة الكتاب للمؤلف<br>ياتىمة الكتاب للمؤلف  |
|     |         | F99               | بلامه عسقلانی میشند کا بیان                   |
|     |         | المخالفة ٥٠٠٠     | ينخ عفيف الدين ابومجمه عبدالله كح             |
|     |         |                   | کا بیان<br>کا بیان                            |
|     |         | r.L               | مى بى بى<br>ئىسىدۇ ئىددىيە                    |



#### مقدمه

11

## ادیب شهیرحضرت شمس بریلوی

دوسرےعلوم کی طرح علم''اساءالرجال' پربھی ہمارے اسلاف کرام نے بہت کچھ کھاہے اور وہ حضرات اس موضوع پر بھی ایک وقیع اور گراں مایہ سرمایہ اپنی یاد گار چھوڑ گئے ہیں اور یہی سرمایہ گرانمایہ ہماری دسترس میں ہے لیکن اساءالر جال کا یہ ذخیرہ اوراس موضوع پرمرتب ہونے والی تالیفات ٔ حضرات مفسرین محدثین ٔ رواۃ حدیث اور فقہاءعظام کے بہت ہی مختصر حالات پر مشتمل اور مبنی ہیں جس کا سبب بیہ ہے کہ ایک معمولی ضخامت کی تالیف میں ہزاروں افراد کے تذکروں کو منضبط کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ ہرایک فرد کے لیے دو دو تین تین سطروں سے اور زیادہ کیا ہوسکتا تھا یعنی نام مع کنیت (اگرہے)مولدومنشا' تاریخ ولا دت اور تاریخ و فات اور بااعتبار راوی ان کے ضعیف یا قوی ہونے کا اظہار اوربس! اور بیاسی ضرورت کے تحت کیا گیا جس کا میں اظہار کر چکا ہوں کہ پینکڑوں ہزاروں افراد کے بارے میں اختصار کے ساتھ بھی کچھ لکھاجائے تو وہ ایک ضخیم کتاب بن جاتی ہے۔ یہاں میں مثال کے طور پراساءالرجال "مشكوة المصابيح" كا ذكر كرول كاكه اس مين مشكوة شريف كے روايات كرام ميں سے ہرایک کے لیے ایک دوسطر سے زیادہ مخصوص نہیں کی گئی ہے اور اس پر بھی وہ ایک اوسط درجے کی صخیم کتاب بن گئی ہے ! گر ہرایک راوی کے ملیے چندسطروں کی

وي قلائد الجواهر في مناقب سيّد عبد القادر ولا الله المنافعة المناف بجائے چندصفحات کیا بلکہ ایک صفحہ بھی مخصوص کر دیا جاتا تو کتاب کی ضخیم جلدوں پر اساءالرجال پرتدوین حدیث کےساتھ ہی ساتھ کام شروع ہوگیا تھالیکن اس موضوع پرمندرجه ذیل حضرات کی طبقات معتمداورمعتبرشار کی جاتی ہیں۔ متوفى ۲س۵ھ ١- شيخ ابوالوليد بوسف بن عبدالعزيز دباغ ميسك متوفی ۱۹۵ھ ۲- حافظ ابن الجوزي ميسة متوفی ۲۰۷ھ ٣- شيخ ابن د فيق العبد مُحِيطَة س- علامه ابوعبدالله مشمس الدين محمد ابن احمد ذه بي المعروف به متوفی ۴۸ کھ علامه ذهبى مينية متوفی ۲۵ کھ ۵- علامه حافظ ابوالمحاس مين محمد بن على سيني متوفی اے۸ھ ٧- علامة قي الدين محمد بن الي فبدكي موالية ان حضرات کےعلاوہ دیگرعلائے کرام نے بھی اس موضوع پرقلم اٹھایا میں نے یہاں صرف'' طبقات المحدثین'' کے مشہور موفین کا ذکر کیا ہے، ان مٰدکورہ علمائے کرام نے اپنی تالیفات میں رواۃ حدیث کو بیان کیا ہے ،اس سلسلے میں مزید کچھ عرض کرنا اپنے موضوع سے مٹنے کے مترادف ہوگا کہ مقدمے کا بیہ موضوع نہیں ہے۔ مجھے يهال صرف بيربتانامقصودتها كهاساءالرجال كيسلسلي مين جب سے تدوين حديث پر کام ہوا ہرصدی ہجری میں کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے ہر چند کہ آپ ان کتابوں سے شخصی تفصیلات حاصل نبیں کر سکتے ، ہاں مفسرین کرام کے حالات پر جو پچھ کام ہوااس میں آپ کو پچھ تفصیلات ضروری مل جائیں گی کہ بیمفسرین حضرات روا ۃ حدیث کی طرح بیٹارنہیں ہیں اور ان کے شار کا دائرہ محدود ہے لیکن اس سلسلے میں بھی بیہوا کہ چند مفسرین کرام کے حالات پر جو پچھ کام ہوا مرتب کر دی گئی جدا گانہ حالات پر اس ن نے بھریہ کے دانا و نہیں ملیں گی بعض تالفات میں زیادہ سے زیادہ پیر

ور طبقات الثافعيه ميں اس تخصيص برايك اور قيد ہے يعنى علامہ تاج الدين ابن تق طبقات الثافعيه ميں اس تخصيص برايك اور قيد ہے يعنى علامہ تاج الدين ابن تق الدين بكى مين شريف نے النے عہد یعنی ساتو میں صدی ہجری تک کے ان تمام علمائے عظام و

جیات ہی میں بیٹی میں اور میں میں بیٹ ہے۔ اور کا میں معلائے عظام و الدین بیلی میں بیٹی میں اور میں ساتویں صدی ہجری تک کے ان تمام علائے عظام و مفسرین ومحدثین کرام کے تفصیلی حالات منضبط کئے ہیں جن کا مسلک شافعی تھا، اس نکتہ کی مزید صراحت و وضاحت آپ آئندہ اور اق میں کہیں ملاحظہ فرمائیں گے طبقات الثافعیہ، علائے شافعیہ کی مستند انسائیکلو پیڈیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ساتھ اسٹان کیلو پیڈیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اسٹان کیلو پیڈیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اسٹان کیلو پیڈیا ہے اور حقیقت سے کہ اسٹان کیلو پیڈیا ہے کا کہ کیلوں کیل

''شذرات الذہب'' اور''طبقات الشافعیہ'' بعد کے مصنفین و مولفین کے لیے اس موضوع پر بطور متند ماخذوں کے کام آتی رہی ہیں اور آج بھی ان سے بہت چھ استفادہ کیاجا تارہاہے۔

#### طبقات نگاری کا آغاز اورارتقاء

پانچویں صدی ہجری میں طبقات نگاری ایک مستقل موضوع نگارش بن گیا تھا اوراس تیزی سے اس موضوع کے تحت کا م شروع ہوا کہ اگر آج صرف علم طبقات ہی شار کرلیا جائے توان کتابوں سے اسلامی ادب کا ایک ایساذ خیرہ بن جائے گا کہ دوسری اقوام کے مجموعی ادبیات کے مقابل میں اس کورکھا جا سکتا ہے۔ اب میں مختصراً ان طبقات کا آپ سے تعارف کرا تا ہوں۔

طبقات کا آپ سے تعارف کرا تا ہوں۔

''طبقات القرا'' طبقات المفسرین اور'' طبقات المحد ثین' پر متعدد کتابیں

مرتب ہونے کے بعد، طبقات نگاری میں جن موضوعات کواپنایا گیاان میں سب سے اول صحابہ کرام رضوان الدعلیہم اجمعین کے پاکیزہ احوال اور ان کے تقدیس روز وشب کے سوانح پرمشمل طبقات تالیف کی گئیں۔ان' طبقات الصحابة 'میں مشہور کتابیں یہ

ا ـ امام ابوعبدالله محمر بن سعد الزهري متو في ۲۲۰۰ ه طبقات ابن سعد

طبقات ابن سعد مجانیة تیسری صدی بجری کے عشرہ اول میں مرتب ہوئی اس مرتب ہوئی اس مرتب ہوئی اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کے حالات تفصیل کے ساتھ پیش کئے گئی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کے حالات تفصیل کے ساتھ پیش کئے گئی اور جس قدر حالات کھے گئے ہیں ان کی صحت پرکانی دفت نظر اور تفص سے کام لیا گیا ہے۔ ''طبقات ابن سعد''اپ موضوع پر دنیا کے اسلام کی بہت ہی مقبول کتاب ہے اور جومقبولیت اس کو پہلے حاصل تھی وہی آج بھی حاصل ہے۔ اور جومقبولیت اس کو پہلے حاصل تھی وہی آج بھی حاصل ہے۔ طبقات ابن سعد کی طرح صحابہ کرام جھائے کے مقدس حالات پر بہت جامع طبقات ابن سعد کی طرح صحابہ کرام جھائے کے مقدس حالات پر بہت جامع اور مشہور کتاب ہے اور بہت متند بھی جاتی ہے۔ علامہ شخ عز الدین علی بن احمد الجرزی العمروف ابن اشیر ہوئے تھا۔ سامتونی معرفة الصحابہ خوالی ہے۔ متونی معرفة الصحابہ خوالی ہوئے معرفة الصحابہ خوالی معرفة الصحابہ خوالی ہوئے معرفة الصحابہ خوالی معرفتہ الصحابہ خوالی معرفة الصحابہ خوالی میں معرفة الصحابہ خوالی معرفة الصحابہ خوالی معرفة الصحابہ خوالی میں معرفة الصحابہ خوالی معرفة الصحابہ خوا

"اسدالغابه" احوال صحابه کرام جوائی پربری مشہور کتاب ہے اوراس کی شہرت کا باعث اس کی جامعیت ہے، اس کے اردو تراجم پہلے ہند میں اور پھر پاکستان میں شائع ہوتے رہے جواپی ہندی اشاعتوں کی دلپذر نقلیں ہیں۔ بہرحال بیاس کتاب کی مقبولیت ہی کا نتیجہ ہے کہ آج اصل کمیاب ہے اور ترجمہ باسانی دستیاب ہے۔ اصل کتاب پانچ ضخیم جلدوں میں ہے۔

الاصابہ فی تمیز الصحابہ "الاستعیاب" اور اسد الغابہ "کا ایک اعتبارے تھملہ ہے۔ یعنی ان دونوں کتابوں پر بہت ہے مفید اضافے ہیں اور ان مفید اضافوں کے بعث ان دونوں کتابوں پر بہت ہے مفید اضافے ہیں اور ان مفید اضافوں کی باعث اس کوخود بھی ایک انفرادی کتاب کا درجہ حاصل ہو گیا۔ ان مفید اضافوں کی اہمیت کا انداز ہاں ہے جیجے کہ "اسد الغابہ" پانچ جلدوں میں ہاور الاصابہ آٹھ خیم علد وں برمشمل ہے۔ ان مندرجہ بالاکتابوں کا موضوع حضرات صحابہ کرام رضوان

ور قلايدالجوابر في مناقب يدعبدالقادر ذاتية المحالين المحا الله تعالی علیهم اجمعین کےمقدس یا کیزہ احوال ہیں اور یہی ان کی قبولیت کاراز ہے،ان ہی میں بعض اربابِ علم و صاحبانِ فکرونظر نے اپنے لیے ایک اور راہ نکالی۔ ان حضرات نے جب بیددیکھا کہ صحابہ کرام جھائیڑ کے حالات وسوائح پرمشتمل بہت کچھاکھا جاچکا ہے اور اس طرح لکھا گیا ہے کہ اب اس پر مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر انہوں نے اس موضوع کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ اپنے لیے ایک اور راہ نکالی یعنی حضرات تابعین اور تبع تابعین ﷺ کے حالات وسوانح کواپنا موضوع بنایا۔ان طبقات میر مندرجہ ذیل طبقات نے زیادہ شہرت پائی۔ان میں سے بعض حضرات نے اس موضوع کو کمال کی اس بلندی تک پہنچا دیا کہ اس سے آگے بڑھنا ناممکن ہے۔ان موفین طبقات حضرات تابعین و تبع تابعین میں سرآ مدروز گاریه حضرات ہیں۔ علامه خطیب بغدادی متوفی ۲۳۳ ه

آپ کےمولفہ ومرتبہ طبقات کا نام طبقات کے روایتی نام پرنہیں ہے کہ بلکہ اس کانام" تاریخ بغداد" ہے۔آپ نام سے حیران نہ ہوں۔ میں صراحت کرتا ہوں۔ تاریخ بغداد بہت ہی عظیم اور خخیم کتاب ہے۔ ۱۹ جلدوں پرمشتمل ہے اور چونکہ بیصرف حضرات تابعین اور تبع تابعین کے سوائح اور حالات یر منحصر نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے کہاس میں علاوہ حضرات تابعین و تبع تابعین کے حالات کے ان بزرگوں اور صاحبانِ علوم وفنون کے حالات وسوائح بھی ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طور پر بغداد ہے رہاہے۔ بیضروری نہیں کہان کا مولد ومنشا بغداد ہو۔ای قبیل کی دوسری كتاب تاريخ بغداد كے ايك سوسال بعد تاليف كى گئى يعنى

> علامه حافظ ابوالقاسم ابن عسا كرالمعروف بيابن عساكر متوفی ا ۵۷ ه تاریخ ابن عسا کریا تاریخ دمشق

امام ہام شیخ عبداَللّٰہ یافعی قدس سرہ

آٹھویںصدی جمری ۵۰ کے بعد مرا ۃ الجنان

ور المالجوابر في منا قب سدّعبدالقادر والتنزيج تاریخ ابن عسا کربیں ضحیم جلدوں پرمشمل ہے آپ جیران ہوں گے کہاس کی تلخیص بھی بارہ جلدوں میں ہے۔ تاریخ ابن عسا کربھی تاریخ خطیب بغدادی کی طرح بہت مشہور ہےاوراس کا نہج واسلوب بھی تاریخ ابن عسا کر سے ملتا جلتا ہے۔ بیہ تابعین و تبع تابعین حضرات کے علاوہ ان علماء وفضلاءاوراد با کےافکار پرمشمل ہے جن کا بجائے بغداد کے دمثق ہے تعلق رہاہے۔امام یافعی کی تاریخ جوسال بہسال کے واقعات اور ہرسال کےا کابر واعاظم علما وفضلاء کے احوال وسوائح کا بہترین اورمتند مجموعہ ہے۔ تاریخ ابن عسا کراور تاریخ خطیب بغدادی کے نبج پرلکھی گئی ہے۔علاء کرام کی نظر میں بڑی متند کتاب ہے اور بعد کے مصنفین کے لئے ایک بہترین ماخذ ہے۔ای طرز پرایک تاریخ طلب بھی ہے اس کے مولف اتمہ المطلبی متوفی ۲۲۰ ھ وفيات الاعيان متوفی ۲۸۱ ه ٣- علامه قاضى احد بن خلكان یہ کتاب حضرات تابعین کے احوال ہے شروع کی گئی ہے اور مصنف نے اپنے عہد کے بعنی ساتویں صدی ہجری کے وسط تک جو بزرگ ومقتدر علماء صلحاء اور ادباً گزرے ہیں ان کے سوائح اور تراجم لکھے ہیں۔"وفیات الاعیان" ہر دور کے مصنفین کے لئے تراجم احوال کے سلیلے میں ایک اہم ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ طبقات اورسوانح میں بیہ بہت ہی معتبر کتاب ہے۔متعدد بارطبع ہو چکی ہے۔اس موضوع نے بہت جلد مقبولیت حاصل کر لی اور علاء واد با کی بیکوشش ہوئی کہ اس کا دائر ہ وسیع کیا جائے اور اپنی تالیف کومقبول اور پسندیدہ بنانے کے لئے موضوع میں کچھ جدت طرازی کی جائے لہذاانہوں نے ایک راہ نکالی۔ایک مصنف نے کسی ایک صدی کواینے طبقات کا موضوع بنإلیا اوراس مخصوص صدی کے اکابر کے حالات اور موانح تفصیل کیساتھ قلم بند کئے اس ہے ایک خاص فائدہ بیہ ہوا کہ جو حالات پہلی

ت ن مات میں اختال کر اتبہ ملتہ تھران بی' طبقات صدی'' کی بدولت

ور قلايمالجوابرني مناقب سيّدعبدالقادر في في المحالين المح تفصیل ہے یائے جانے لگےان طبقات قرونیہ ( قرن وارطبقات ) میں مشہورترین طبقات بيين: ـ ا-علامه حافظ ابن حجر عسقلاني متوفى <u>٩٨٢ ه</u> الدّرالكامنه في اعيان الماة الثامنه یہ کتاب یا طبقات جیسا کہ نام سے ظاہر ہے آٹھویں صدی ہجری کے اکابر و اعیان کے حالات وسوانح پرمشمثل ہے بیہ چارضخیم جلدوں میں ہے۔اس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ حالات کس قدر تفصیل ہے لکھے گئے ہوں گے اور کتنے ادباوا کابر کا اس میں ذکر کیا گیا ہوگا۔ بیکتاب مصرے طبع ہوچکی ہے۔

علامه حافظ محمر بن عبدالرحمٰن سخاوی میشید متوفی سوج

الضوءاللامع في اعيان القرن التاسع ''الصوءاللامع''نویں صدی ہجری کےعلماء وفضلا اورا کابر کے حالات پرمشمثل

ہے۔علامہ سخاوی نے اس کواینے استاد علامہ حجرعسقلانی کے طرز پر مرتب کیا ہے۔ یہ بڑی ضخیم کتاب ہے ۱۲ جلدوں پر مشتمل ہے۔ طباعت پذیر ہو چکی ہے۔ بعد کے مصنفین کے لئے تراجم اور سوانح احوال میں بڑی کارآ مداور متند کتاب ہے۔

 س- علامه حافظ مجم الدين دمشقى متوفى الزياجي الكوكب اسائره في اعيان الماة العاشره

یہ کتاب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے دسویں صدی ججری کے اکابر وعلاء وفضلاء کے تذکرے پرمشمل ہے۔علامہ سخاوی کی طبقات کی طرح توضحیم نہیں پھر بھی دو جلدوں مِشتل ہے اور بیروت سے شائع ہو چکی ہے اس کی تعجیج علامہ راغب طباخ

علامه عبدالحيّ بن العما دائحسنبلي متوفي و ١٠٨٩ هـ شذرات الذهب دنیائے علم وادب کی مشہور کتاب ہے اور بعد کے مصنفین کے لئے ایک زبردست مآخذے۔اب تک میں نے جن کتابوں کا تذکر کیاان میں ہے ہرا کہ کئ

یہ گیارھویں صدی ہجری کے علاء وفضلا کی طبقات ہے یعنی ان کے حالات و مواخ پر مشتمل ہے اور یہ چاروں جلدیں طبع ہو چکی ہیں۔ اگر چہ یہ بھی ایک عمرہ مآخذ ہے لیکن شذرات الذہب ایی شہرت اس کونصیب نہیں ہو تکی۔ کاش اس طرز پر چوتھی یا پہنچویں صدی ہجری سے کام شروع ہوتا یعنی قرن وارا کا بروعلاء کے حالات قلم بند کئے جاتے تو یہ ذخیرہ اور بھی وقیع اور مہتم بالثان ہوتا پھر بھی اس سلسلہ اور طرز پر طبقات نگاری نے کچھ ایسی قبولیت حاصل کی کہ بارہویں اور تیرہویں صدی ہجری کے مشاہیر علم اور اکا برطت کے سوائح حیات پر مشتمل طبقات مرتب ہوئے جس کی صراحت اس طرح ہے بعنی بارھویں اور تیرھویں صدی ہجری کے مشاہیر علم اور اکا برطت کے سوائح حیات پر مشتمل طبقات مرتب ہوئے جس کی صراحت اس طرح ہے بعنی بارھویں اور تیرھویں صدی ہجری کے طبقات تراجم یہ

- علامه محمر خليل المرارى ومشقى متوفى هوساجيد سلك الدرر فى اعيان القرن الثانى عشر - علامه شيخ عبدالرزاق البيطار ومشقى متوفى هسساج

حلیۃ البشر فی اعیان القرآن الثالث عشر یہ بلند پایہ کتاب طبع نہیں ہوسکی۔علامہ داغب طبّاخ فرماتے ہیں کہ اس کاقلمی نسخہ خاندان کے افراد کے پاس ہے۔ خیال تو یہی ہے کہ شاید ہی اس کے طبع کرانے کا خیال ان افراد کے دل میں بیدا ہو جب کہ اس موضوع پر بہت ی کتا ہیں طبع ہو چکی ٣- علامه راغب طبّاخ متوفى ١٣٥٠ه اعلان النبلا

علامہ راغب طباخ الثقافة الاسلامية جيسى معركة الآرا اور گرال ماية كتاب كے مصنف ہيں۔اس كتاب كى بدولت علامہ مغفور نے بہت شہرت پائى چونكه آپ كاتعلق حلب كى يونيورشى سے تھا اور ثقافت اسلاميہ كے شعبہ سے آپ متعلق تھے چنانچ آپ

طلب فی یویور فی سے ھا،ور تھا تھا، مناسیہ سے سببہ سے، پ سے پہ پہ پ نے حلب کے مشہور مصنفین اور اکا برعلاء و فضلا کا تذکرہ'' اعلام النبلا'' کے نام سے مرتب کیا۔ بیتذکرہ ان اصحاب کے حالات اور سوانح پر مشتمل ہے جن کا تعلق تیر ہویں

مرتب لیا۔ بینڈ کرہ ان اسحاب کے حالات اور سوال پر مسل ہے، ن کا ملی بیرہویں صدی ہجری اور وسط قرن جہار دہم ہجری سے ہے اور حلب اور مضافات حلب ہے جن کاتعلق رہا ہے۔ بید کتاب جلب سے شائع ہو چکی ہے۔

٣- علامه شيخ جميل الطحى دمشقى متوفى ١٣٧٥هـ روض البشر في اعيان القرن الثالث عشر

یہ تذکرہ تیر ہویں صدی ہجری کے اکابر علماء واد با کے سوائح حیات پر مشتل اور محق کے ۔ محق ک ہے۔ دمشق سے شائع ہو چکا ہے۔

2- علامہ محمود بن عبداللہ شکری الآلوی متوفی ۱۳۳۲ ہے المسک الاذفر
یہ بہت ہی مشہور تذکرہ ہے۔ اس زمانہ کے مصنفین نے اس کو اپنا ماخذ قرار دیا
ہے۔ یہ تیر ہویں اور چودھویں صدی کے آخرتک جواکا بروعلاء بغداد میں گزرے ہیں
ان کے سوائح حیات پر مشمتل ہے۔ یہ بہت ہی مشہور تذکرہ ہے اور مطبوعہ دستیاب
ہے۔

ہیرہویں اور چودھویں صدی ہجری کے اکابر وعلاء مصرشام وعراق اور حجاز کے سوائح حیات پر مشتمل چند اور تالیفات بھی ہوئیں ان میں سے چند مشہور طبقات یا تذکرے یہ ہیں:

اشېرمشاميرالشرق،مصنفه مشهوراديب جرجي زيدان جوآ داب اللغة العربيك

وي قلا مُدالجوا بر في منا قب سيرعبد القادر والتين الم مشہورمصنف ہیں۔ای طرح کے تذکر ہے ایران میں بھی شائع ہوئے۔ایران پرشعر وشاعری کانداق غالب تھا۔ لہذا دسویں صدی ہجری سے چودھوی صدی ہجری تک وبال طبقات العلماء كے بچائے تذكرة الشعراء زيادہ مرتب ہوئے ہیں۔ان تذكروں کا یہاں ذکر نہیں کروں گا کہ یہ موضوع زیر بحث نہیں ہے۔صفوی سلطنت کے قیام ے پہلے ہرات میں حضرت جای کے قلم سے فحات الانس آخری تذکرہ الصوفیہ ہے۔ میں اس کی تفصیل حسب موقع پیش کروں گااور صفویہ میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے شیعیت کو بہت فروغ ہوااورعلائے اہل سنت کو جبر وتشدد کا نشانہ بنایا گیااس لئے ان حضرات نے سر زمین برصغیر یاک و ہند کا رخ کیا۔ دورصفو سے میں علمائے جعفر یہ یا ا ما مہے کے تذکرے لکھے گئے جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے کہ میں صرف طبقات اہل سنت کا ذکر کر رہا ہوں اس وجہ ہے میں نے طبقات الشعرایا امامیہ کے تذکرے ے قلم کوروکا ہے۔ تذکرہ بالاطبقات کسی ایک مخصوص طبقہ کے لئے مختص نہیں تھے۔ان طبقات میں علائے اہل سنت بھی ہیں اورا کا برملت بھی ہیں۔ زیاد، صوفیہ اوراد باسب ہی شامل ہیں۔اس لئے ان طبقات کے ڈانڈے''اصطلاحی طبقات الرجال'' ہے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ان عمومی طبقات کے ساتھ ہی ساتھ''طبقات الرجال'' یعنی ایک موضوع یاصنفِ خاص پرقلم اٹھانے یاعلم کے ایک مخصوص شعبہ اور فرع سے تعلق رکھنے والے حضرات کے سوانح وتراجم پر بھی کام ہوتا رہا۔اور بیکام اس کئے زیادہ مفیداورگراں قدرہے کہایک فن سے تعلق رکھنے والے حضرات پرایک مبسوط اور ضخیم کتاب میں جولکھا جائے گاوہ یقیناً زیادہ مفصل ہوگا جواس اول الذکر تذکرہ سے جو ''طبقات اکابر'' پرتصنیف کیا گیا ہے۔ شعبہ وار یاصنف وارطبقات کا دائرہ بہت وسیع ہے بے شارعلوم وفنون ہیں اوران تمام فنون وعلوم کےعلماء بتبحر کا احاطہ کرنا اوران کے سوانح حیات کوایک کتاب میں جمع کر دیناایک امرمحال ہے۔ بیسویں دفتر میں بھی اس وسيع دائرُ ہ کومحد و زنبيں کيا جا سکتا۔اس لئے اربابِ قلم اورصاحب تصنيف و تاليف نے

ان طبقات نگار حضرات کا امت پر برا احسان ہے کہ ان کی مساعی ہفخص اور کا ور کا ور کا مت نگار حضرات کا امت پر برا احسان ہے کہ ان کی مساعی ہفخص اور کا ورثِ فکر وقلم سے ان حضرات کے احوال وسوائح اور ان کے علمی آثار تاریخ اسلام میں محفوظ رہ گئے اور بعد میں آنے والے مصنفین اور مؤلفین کے لئے بیاد بی کا وشیس ایسا ماخذین گئیں جن بران کی تصانف و تالیف کی خوتی وعمد گی کا حصر ہے۔

ما خذین گئیں جن بران کی تصانیف و تالیف کی خوبی وعمد گی کا حصر ہے۔ اس دور کامصنف جب کسی موضوع پرقلم اٹھا تا ہے خصوصاً ایسے موضوع پرجس کا تعلق ملت الامیہ کی تہذیب وثقافت اورعلمی کمالات سے ہے تو اس راہ میں پیش آنے والی د شواریاں اور سنگ ہائے گراں اور تاریک گھاٹیاں انہی حضرات کی فکر و کاوش کی منتمع کی کو ہے اتنی پرنور بن جاتی ہیں اور رکاوٹیس اس طرح دور ہو جاتی ہیں کہ بآسانی راستہ طے کیا جا سکتا ہے۔ان ہی حضرات کی علمی کا وشیس ان سنگ ہائے گراں کو دور کرنے کے لئے ذہن وفکر کی قو توں اور باز و بیمل میں زور پیدا کر دیتی ہیں۔ان حضرات کی تلاش اور کاوش فکر کے نتیج جب سامنے آتے ہیں تو یہ پیش آئندہ د شواریاں آسانیوں سے بدل جاتی ہیں! ہاں میں پیعرض کررہاتھا کہ جب ہمارے بزرگوں نے طبقات نگاری کی طرف تو جہ کی تو نوع انسانی کا کوئی طبقہ ایسانہیں جھوڑ ا جس کوانہوں نے اپناموضوع نہ بنایا ہو۔ اگران سب حضرات کامیں ایک ایک دودو سطروں میں ہی تعارف کراؤں تو پیمقدمہ بجائے خود ایک تاریخ طبقات نگاری بن جائے گا۔اس لئے میں یہاں صرف ان مشاہیر طبقات نگار حضرات کا ذکر کروں گا جنہوں نے صرف علماء وفضلاءاورصو فیہ کرام کی طبقات نگاری کواپناموضوع بنایا اوران حضرات کے تراجم وسوانح پر اپنے طبقات یا د گار چھوڑے ہیں اور ان میں ہے بھی

صرف مشہوراورضروری طَبقات نگار حضرات کا آپ سے تعارف کراؤں گا۔ ادبیوں کے تذکرہ پرمشمل کتاب''طبقات الا دبا'' کے نام ہے چھٹی صدی ور المرابران من قب سيرعبدالقادر الماسي المحالي المراب المحالي المتوفى المحدود المحرى مين تاليف مولى اس كے مولف ابوالبر كات عبدالرحمٰن الا نبارى المتوفى المحدود المين - بير كتاب زيور طبع سے آراسته موجكى ہے۔

"المبقات الا د با" ہے بھى زيادہ شہرت پانے والى كتاب "طبقات المحفاظ" ہے۔
بير مشہور زمانہ فاضل جليل علامہ حافظ شمس الدين محمد بن احمد ذہبى المعروف به علامہ ذہبى

''طبقات الادبا'' ہے بھی زیادہ شہرت پانے والی کتاب''طبقات الحفاظ' ہے۔
یہ مشہور زمانہ فاصل جلیل علامہ حافظ منس الدین محمد بن احمد ذہبی المعروف ببعلامہ ذہبی
متوفی (۲۸ کے ھکی تالیف ہے۔ یہ کتاب عام طور پر''طبقات علامہ ذہبی کے نام سے
مشہور ہے۔ یہ کتاب چارشخیم جلدوں پرمشمتل ہے۔

قارئین کرام! یہاں پیصراحت ضروری ہے کہ طبقات الحفاظ" ما فظانِ قرآن پر کریم کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ بیدروایانِ احادیث شریفہ کا جامع تذکرہ اوران حضرات کے سوائح حیات کا مبسوط مجموعہ ہے۔ صاحبان مسانیدومعاجم ومجامع صحیح کے لئے بیہ "طبقات الحفاظ مصروبہ ندمیں شائع ہو مجلی ہے الحفاظ مصروبہ ندمیں شائع ہو مجلی ہے اور دستیاب ہے۔

طبقات نگاری کے سلسلے میں بعض اربابِ قلم نے ایک اور موضوع اور شق کو اپنایا یعنی مذاہب اربعہ کے فضلاء اور علماء کا تذکرہ اپنے اپنے نقعی مسلک کے لحاظ سے مرتب کیاان میں اولیت کا شرف' طبقات الحنابلہ'' کو حاصل ہے۔ اس میں وسط قرن شخصم تک کے ضبلی علماء وفقہا کے تراجم وسوائح حیات کو تحقیق و تنقیح کے بعد جمع کیا گیا

"طبقات الحنابله كے مؤلف علامه ابوالحن محمد ابن احمر منبلی متوفی الم الله ها ہیں۔
اس طبقات میں انہوں نے اس دور تک گزرنے والے تمام فقہائے منبلی کا تفصیلی
تذکرہ کیا ہے۔ طبقات الحنابلہ کی تالیف واشاعت نے حنفی مصنفین کواس طرف متوجہ
کیا کہ اس نہج پر حنفی علاو فقہا اور مشہور زمانہ ادبا کا تذکرہ مرتب کیا جائے۔ چنانچہ شخ
جلیل فاصل نبیل عبدالقادر بن محمد القرشی رحمة الله علیه متوفی هے ہے ہے "الجوابر
مند "یا" طبقات الحفیہ" کے نام ہے ایک صخیم کتاب مرتب کی ۔ اس کتاب کا

خلاصة الطبقات السينة في تراجم احتقية سط ما مصل في الدين المن راجم احتقية سط ما مع الله ين المنه الله عليه متند عليه متوفى ٥٠ واره ني مرتب كيا علمائ احناف كے طبقات ميں بيانخيص برس مستند اور مبسوط ہے۔ ابھى تک بيار دوزبان ميں منتقل نہيں ہوئى ہے۔ اس نہج اور طرز پر علمائے شافعيہ كا ايك صخيم تذكر ہ'' طبقات الشافعيہ' كے نام ت

اسی نیج اور طرز پرعلائے شافعیہ کا ایک صخیم تذکرہ ' طبقات الشافعیہ' کے نام ت علامہ تاج الدین السبکی ابن تقی الدین السبکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی الے بچھ نے مرتب کیا۔ بیتذکرہ بہت ضخیم ہے۔ چھ جلدوں پرمشتمل ہے اور علائے شافعیہ کے تراجم کے سلسلے میں ایک اہم اور مستند ماخذ کا کام دیتا ہے۔ اس کتاب نے بڑی شہرت پائی۔ بیہ کتاب طبع ہو چکی ہے۔ اب فقہ اربعہ کے علمائے کرام میں فقہ مالکیہ کے ارباب فضل و

سے یں ایک اب اور سمرہ طرہ ہوئیا ہے۔ اس ماب سے برن ہرت ہوئی ہے۔ کتاب طبع ہو چکی ہے۔ اب فضل و کتاب طبع ہو چکی ہے۔ اب فقد اربعہ کے علائے کرام میں فقد مالکید کے ارباب فضل و کمال رہ جاتے تھے اس کمی کو آٹھویں صدی ہجری میں ایک مشہور مالکی عالم اور مصنف نے پورا کیا یعنی شیخ برہان الدین ابراہیم ابن فرحون متوفی 99 کے ھے نے دیباج الذھب' یا'' طبقات المالکیہ'' لکھ کر پورا کیا۔ یہ کتاب مصر سے شائع ہو چکی ہے اور

الدسب یا سبعات المامید کا بل اعتماداور متند مجھی جاتی ہے۔ علمائے مالکیہ کے تذکرہ میں قابل اعتماداور متند مجھی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں طبقات کا سلسلہ صرف یہیں تک محدود نہیں رہا بلکہ ہرفن اور علم کے صاحب فضل و کمال کے سوانح حالات کو منضبط کیا گیا۔ طبقات ادبا، طبقات الشعراء، طبقات الحکماء، طبقات نحاق اور متعدد موضوعات اورفن کے لحاظ

ے طبقات مرتب ہوئے آپ ان کی تفصیل علامہ راغب طباخ کی مرتبہ گراں قدر تالیف" الثقافة الاسلامیہ" میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

دوسری صدی ہجری کے اواخر سے اسلام میں ایک اور طبقہ اپنے زہدوا تقا خلوش عبادت اور رائتی و پاک بنی کے اعتبار سے انجرنا شروع ہوا یعنی طبقہ صوفیہ، شیخ ابو الباشم دوسری صدی ہجری کے اواخر کی پہلی شخصیت ہیں جوز آبدیامتقی کے نام سے نہیں

بلکہ صوفی کے مقدس اور معتبر نام ہے موسوم کئے گئے۔ تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں بید حضرات حجاز ،عراق وشام ومصراور ایران میں ہر طرف پھیل گئے انہوں نے اپنی

و قلائدالجوامر في منا قب سيّد عبدالقادر والتوزيد عبادت اورتز کینفس کے لئے خلوت نشینی کی خاطر زاویے یا خانقا ہیں تغمیر کروا ئیں اور د دصدیوں میں بعنی چوتھی صدی ہجری تک ان کی تعداد لاکھوں سے تجاوز ہوگئی اور اس ملی نظریہ حیات نے ایک با قاعدہ علمی زندگی کے حدود میں قدم رکھا۔ تیسری صدی آبری ہے اس نظریہ حیات پر با قاعدہ تصنیف و تالیف کا آغاز ہو گیا جس کی تفصیل میں نے ''عوارف المعارف'' کے اردوتر جمہ کے مقدمہ میں پیش کی ہے یہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ تیسری صدی ہجری میں اس مقدس طبقہ نے بیہ اہمیت حاصل کر لی تھی کہ اس کو نظرا ندازنہیں کیا جاسکتا تھا۔اس کی وجہ پیھی کہاس طبقہ میںعوام ہی نہیں بلکہ خواص، علهائے متبحر اور فضلائے نبیل و جزیل شامل تھے۔ان حضرات میں محدثین بھی تھے اور مفسرین بھی ،فقہاء بھی تھے اور حکماء بھی ۔اس لئے ضرورت ہوئی کہان مشاہیر صوفیہ كے تعارف اور تفصيلي احوال پر مبني طبقات مرتب كئے جائيں! چنانچەسب سے پہلے اس موضوع برشنخ الطريقت ابوعبدالرحمٰن محمد بن حسين اسلمي تنيثا يوري نے قلم اٹھا يا اور آپ نے طبقات الصوفیہ مرتب فر مائی۔ یہ کتاب یانچ طبقات پرمنقسم ہے۔ اس طبقات الصوفيه كاہر دى زبان ميں كچھاضا فوں كيساتھ شيخ ابواساعيل عبدالله ہروى نے املا کرایا۔ اور تکملہ کے بعداس کا نام بھی''طبقات الصوفیہ'' رکھا گیا۔ عجم میں طبقات الصوفيه يربيه بهالى كتاب ہے۔ شخصكمي نيشا يوري كے قريب العهد على محدث عظيم حافظ ابونعیم احد بن عبدالله اصبهانی رحمة الله علیه الهوفی ۲۳۰۰ هے طبقات الصوفیه براول الذكر طبقات سے زیادہ ضخیم اور جامع كتاب مرتب فرمائی۔اس كا نام بھی آپ نے ''حلیۃ الاولیاء''رکھا۔ بیر حار جلدوں میں ہے اور بیم طبوعہ صورت میں دستیاب ہے۔ محدث ابونعیم اصبهانی کی طبقات کا دائر ہشنخ سلمی نیشا پوری کی طبقات سے زیادہ وسیع ہے یعنی اس میں صحابہ کرام ،حضرات تابعین میں سے بچھ حضرات، تبع تابعین کی ایک ے آپ نے نیشا پور میں ۱۳ مرمی انتقال فر مایا آپ کی طبقات دوسری صدی جری کے اواخر اور تیسری صدی بجری کے ارباب تصوف کے تراجم یا سوانح حالات پرمشمثل ہے۔

تقیدگی ہے جوار باب صفا کے قدر ہے خلاف ہے اور سیس ایس کے نام سے ان قدی تقید کو پیش کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حافظ محدث ابونعیم اصبهانی قدی سرہ کی ضخیم طبقات موسوم بہ ' حلیۃ الاولیاء' کی تلخیص ایک جلد میں کی ہے۔ گوانہوں نے اس کا اقرار نہیں کیا ہے کہ میری کتاب ' صفوۃ الصفو ہ' حافظ ابونعیم قدی سرہ کی تلخیص ہے لیکن مباحث اور عنوانات کی کرنگی کے باعث علامہ راغب طباخ نے اس کو ' حلیۃ الاولیاء' کی تلخیص ہی بتایا ہے۔ چنا نچہ ' الثقافۃ الاسلامیہ' میں تحریر فرمات ہیں:۔ اس حلیۃ الاولیاء کو ایک اچھے اسلوب اور انداز خوب میں حافظ ابو انفرن عبر الرحمٰن الجوزی متوفی ہے 89ھ نے خضر کیا ہے اور اس کو ' صفوۃ الصفوۃ ' کے نام سے موسوم کیا ہے اور ' سی کی ہے۔

یہاں یہ بحث نہیں کہ''صفوۃ الصفوۃ'' حلیۃ الاولیاء کی تلخیص ہے یا خود ایک مستقل تصنیف ہے بلکہ اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ محدث عظیم ابونعیم اصبها نی قدس سرؤ کی حلیۃ الاولیاء کے بعد طبقات الصوفیہ پر ابن الجوزی کی''عفوۃ الصفوۃ'' بھی ایک قابل ذکر کتاب ہے۔

بعد کے مصنفین''طبقات الصوفیہ'' کے لئے حلیۃ الاولیاء ایک اساس اور ایک اہم ماخذ بنی رہی۔ چنانچہ آٹھویں صدی ہجری میں علامہ محد بن حسن بن عبداللہ شافعی رحمۃ اللّٰہ علیہ متوفی الے بے ھے کی مشہور کتاب'' مجمع الا خبار فی مناقب الا خیار'' اس حلیۃ نفحات الانس بعض حضرات كالبيخيال كيفحات الانس حضرت جامي قدس سرؤجهي حلیدالا ولیاء کی تلخیص ہے بدرست نہیں ہے بلکہ بیش میٹی معلمی نمیثا بوری کی کتاب طبقات الصوفيه يرمبنى بجرحن كو بجهاضافول كساته حفزت شيخ ابواساعيل عبدالله انصاري ہروی میں نے ہروی زبان میں املا کرایا تھا۔حضرت جامی قدس سرہ نے پہلی مرتبہ ای ہروی زبان کی طبقات الصوفیہ کو فاریکی میں متعدد اضافوں کے ساتھ منتقل کیا۔ بیاضافہ ان بزرگوں کے تراجم اور سَوَارِجُ حَالِاتِ کا ہے جو ہروی زبان کی طبقات الصوفيہ میں بیان نہیں کئے گئے تھے۔حفرت جامی قدس سرہ نے اس برمزید اضافہ فرمایا۔البت دسوي صدى ججرى مين مشهورز مانه عالم محدث وفقيه يشخ عبدالو ماب بن احمد شعراني قدس سره متوفى ٩٥٢ هـ نے اپني مشهور زمانه كتاب "الواقع الانوار في طبقات الساده الاخيار" ای طبقات الصوفیه ( ابونعیم اصبهانی ) کو ماخذ بنا کرمرتب فرمائی \_ بیه کتاب حلیة الا ولیاء کی تلخیص کہی جاسکتی ہے۔ مذکورہ بالاطبقات الصوفیہ کے علاوہ گیار ہویں صدی ہجری میں مرتب ہونے والی اس کتاب کا ذکر بھی ضروری ہے۔اس نے میری مراد "الکواکب الدرّبي في مناقب الصوفية ' ہے جس كے مؤلف علامہ شيخ محمد بن عبدالرؤف المنادي ہيں جن کا سال وفات است اھے۔ یہ کتاب دو صحیم جلدوں میں ہے۔

بعض اصحاب فکر اور ارباب قلم نے طبقات نگاری میں ایک نئی راہ پیدا کی یعنی بعض مشائخ متفدین اورصوفیائے عظام قدس الله اسراہم نے موضوع تصوف پرجب قلم اٹھایا اور تصوف کو ایک علمی حیثیت سے پیش کیا تو اپنی تصانیف میں ایک باب تذکر ہ الصوفیہ یا احوال الصوفیہ کے لئے بھی مختص کر دیا۔ ایسے بزرگوں میں حضرت امام طریقت شیخ ابوالقاسم قشیری فقدس سرہ کو اولیت کا فخر حاصل ہے۔ آپ نے اپنی امام طریقت ابوالقاسم عبرالکریم بن ہوازن القشیری النیشا پوری المعروف باستاد القشیری المام قشیری متونی

ولا كدا لجوابرني مناقب سدّعبدالقادر فالتوري الماليون مناقب سدّعبدالقادر فالتوريق مشہورز مانہ تصنیف موسوم بہ" رسالہ قشریہ" میں ایک باب احوال الصوفیہ کے لئے بھی مخصوص رکھا ہے۔ رسالہ قشریدایک اوسط درجہ کے جم کی تصنیف ہے۔ امام قشری نے ایک مخصوص باب میں ترای مشائخ معروف کا تذکرہ لکھا ہے۔ ہر چند کہ بیسوائح حیات مخضر ہیں لیکن بڑے متند اور دلیذیر انداز میں تحریر کئے گئے ہیں۔ یہ رسالہ وسالے میں مصر سے طبع ہو چکا ہے۔ رسالہ تشیریہ عربی زبان میں ہے۔ (نوٹ)رسالہ قشیر بیکا اُردوتر جمہ بھی یا کتان میں شائع ہو گیاہے۔ ای زمانے میں برصغیریاک وہند کے پہلے شنخ الطریقت جنہوں نے تصنیف و تاليف كى طرف توجه مبذول فرمائي شيخ الطريقت قدوة السالكين حضرت على بن عثمان جلالی البجوری الغزنوی قدس سره المعروف بددا تا تینج بخش الهوفی م<sup>ریم</sup> چے ہیں۔جنہوں نے لا ہور کی سرز مین کواپنے تیام ہے رونق بخشی اور اپنی مشہور زمانہ کتاب'' کشف المحج ب" كايبال كمله كيا\_" كشف المحجوب الارباب القلوب "تصوف كموضوع ير فاری زبان میں لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔'' کشف اکھو ب'' کوقرن پنجم کی تصوف کے موضوع پر جامع ترین کتاب تشکیم کیا گیا ہے۔حضرت ہجوری قدس سرہ نے کشف افجو ب' کے کشف (باب ۲ تا ۱۳) کے ذیل میں پہلی صدی ہجری ہے یا نچویں صدی جری تک کے مشائخ کرام کے سوائح حالات تحریر فرمائے ہیں۔ طبقات الصوفيه كے طرز يرفاري زبان ميں'' تذكرے'' بھي مرتب ہوئے۔ان تذكرول ميں اوليت كا شرف" شيخ الطريقت شيخ فريد الدين عطار قدس سره متو في ۱۲۰ ھكوحاصل ہے۔آپ كا مرتب كردہ تذكرہ" تذكرۃ الاولياء" كے نام ہے مشہورو معروف اور متداول ہے۔ بیرتذ کرہ'' رینالڈ آلن نکلسن مشہور برطانوی مستشرق کی كوشش سے دوجلدوں میں كافی تصحیح اور تقابل نشخ كے بعد "ليڈن" ہے شائع ہو چكا ہے۔ برصغیریاک وہندمیں بھی اس کے متعددایڈیشن شائع ہوئے اور اردوز بان میں ع راقم السطورك ياس اس كى اس شرح كاجوشخ طريقت خواجه بنده نو از يسودراز نے لكھى بے مطبوعة تخدموجود ب\_

فاری زبان میں چھٹی صدی ہجری ہے نویں صدی ہجری تک صوفیائے کرام کے تذکروں میں ایک خلاءموجود ہے۔اس کے اسباب علل پر بحث کرنا یہاں مقصود نہیں ہے۔ میں صرف یہ بتانا حابتا تھا کہ اس تین سوسال کی مدت میں تصوف کے موضوع پر بڑی بلند پایداورگراں قدرتصانف لکھی گئی ہے لیکن طبقات الصوفیہ پرقلم نہیں اٹھایا گیا۔صرف نویں صدی ہجری میں'' نفحات الانس'' ایک قابل قدراورگراں مایی تذکرۃ الصوفیہ ہے جس کی تالیف کا کا م<u>ا۸۸</u>ھ میں شروع ہوااور <u>۸۸۳</u>ھ میں اس كالحكمله بهوا\_''نفحات الانس''ميں جيرسوے زائد بزرگان تصوف اورمشائخ طريقت كا ذکر ہے۔ بعض سوانح بہت مختصر ہیں اور بعض کچھ تفصیں کے ساتھ ہیں۔اس تذکرہ کا معتدبه حصه جبیبا که خود حضرت جامی قدس سره نے فلحات الانس کے مقدمہ میں اس کی صراحت کی ہے۔حضرت شیخ ابواساعیل ہروی کےطبقات الصوفیہ (بزبان ہروی) پر مبنی ہے۔امائی ہروی پرمزیداضا نے اور دیگرسوانح حالات خودحضرت جامی قدس سرہ کی کاوش فکر کا نتیجہ ہے۔

ور قلائد الجوابر في مناقب يدعبد القادر في في المحالين الم تذكره كاآغاز تبركأ وتيمنأ حضرت غوث الثقلين قطب رباني محبوب سبحاني شيخ عبدالقادر جیلانی و این این این این ایسا کے ایک ہے کہ کا کہا ہے۔ دوسرامشہور تذكره جواخبار الاخيار سے قريب العهد ہے۔ وہ "سفينة الاولياء" ہے۔اس كا مرتب شاہزادہ والا قدر داراشکوہ مقتول ہے۔ بیصرف صوفیہ ہندویاک پر شتمل نہیں ہے بلکہ اس کا دائر ہ وسیع ہےاورمشاہیرصو فیہ عجم وعرب وعراق کا بھی تذکرہ ہے کیکن زیا دہ صحیم نہیں ہے۔زبان فاری ہے۔ ان مجموعی تذکروں کے بعداس نہج پر اس برصغیر میں تذکرے بہت ہی کم لکھے

گئے۔ صرف مفتی غلام سرور لا ہوری ہوں کے تذکرے ''خزینۃ الاصفیا'' کو برصغیر میں صوفيه كا آخرى تذكره كهاجا سكتا ہے۔" خزينة الاصفيا" طبع ہو چكا ہے اور اردوميں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔" پیتھی عمومی تذکرہ الصوفیہ کی مختصر تاریخ " تاریخ تصوف کا مطالعہ کرنے والے حضرات واقف ہیں کہ عرب وعجم میں تصوف کے بہت ہے خانواد نے طہور میں آئے ان میں مشہور سلاسل یہ ہیں۔

ا-سلسله محاسبيه بيه خانواده تصوف يا سلسله حضرت شيخ الطريقت شيخ ابوعبدالله حارث محاسبی مینید ہے منسوب ہے اور آپ اس گروہ کے امام ہیں۔آپ مشائخ متقد مین میں سے ہیں۔ ۲-سلسلہ قصار سے اس گروہ کے امام حضرت شیخ ابو صالح بن حمدون بن عمارہ

القصار مناللة بيل-س-سلسله طیفوریه پیسلسله شخ ابویزید طیفورین عیسی بسطامی بیسیا ہے تعلق رکھتا ہے اورآپاس گروہ طیفوریہ کے پیشواتھے۔

٣-سلسلەجىنىدىيە يەسلسلەحضرت سىدالطا ئفەابوالقاسم جىنىدېن محمد قدىس سرەالعزيز ے شروع ہوتا ہے طاؤس الفقراء نے آپ کوامام الائمہ کہا ہے آپ طریقت میں سیدالطا کفہ کے لقب سے شہور ہیں۔

ور قلائد الجوابر في منا قب سيّد عبد القادر والثين المحالين المحالين الماليون منا قب سيّد عبد القادر والثين المحالين المح گروه صوفيه نوريه كاتعلق شيخ الطريقت حضرت ابوالحن احمر بن ۵-سلسلەنور پە نورى المعروف بهابوالحن نوري قدس اللدسره بين اس سلسلے کے امام و پیشوا حضرت مہل بن عبداللہ تستری قدس اللہ ۲-سلىلىسىلى سرہ ہیں۔ آپ سرخیل اور باب تصوف ہیں۔ تفسیر تستری کے اس سلسلہ کے بانی شیخ الطریقت ابوعبداللہ بن علی انکیم تر مذی ۷-سلىلەتكىمە قدس سرہ ہیں۔ اینے وقت کے امام تھے اور تمام علوم ظاہری و باطنی میں فردیتھے۔ ٨-سلسله خفيفيه فسينخ الطريقت حضرت ابوعبدالله محمد بن خفيف شيرازي بيهية بيل-اس فرقہ یا گروہ کے امام ہیں۔علم طریقت میں صاحب تصانیف گزرے ہیں۔ آپ کاتعلق مرو ہے تھا۔ تمام علوم میں کامل فرد تھے۔مرومیں آج بھی آپ کے سلسلہ کے لوگ موجود ہیں۔ کیکن بیروہ سلاسل اور خانوادے ہیں جو چوتھی اور یانچویں صدی ہجری تک شار کئے جاتے تھے۔اس کے بعدا نہی سلاسل کے شیوخ یا بعد میں پیسلاسل ایک دوسرے ميں ضم ہو گئے اور قطب الا قطاب غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رہالٹنز سے سلسلہ قا در بیشروع ہوا اور عرب وعجم اور سرز مین ہند میں خوب ہی پھولا بھلا اور الحمد للّٰہ کہ آج بھی لاکھوں افراد دامن قادریت ہے وابستہ ہیں اور حضرت والا کا پیشعرا نی صدافت یرآ پاپنا گواہ ہے۔ اَبَدًا عَلْى أُفُقِ الْعُلْى لَا تَغُرِبُ آفَلَتْ شَمُوْشُ الْأَوَّلِيْنَ وَشَمْسُنَا میرے سورج کونہیں خوف زوال (مش) ہو گئے اسلاف کے سورج غروب

ور المحال المحا

برہ ہے۔ تیسراسلیا نقشہند ہے جس کے امام و پیشواشخ الطریقت خواجہ بہاؤالدین نقشبند قدس سرہ العزیز ہیں۔حضرت مولا ناجامی اور دوسرے اکا برطریقت کی بدولت عجم میں اور حضرت شاہ باقی باللہ قدس سرہ اور آپ کے خلفاء خصوصاً حضرت مجدوا نف ثانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کی پاک تعلیمات کی عظر بیزیوں ہے تہام بندو افغانستان کی فضا کیں معظر ہوگئیں اور ان کی خوشہو ہے آج بھی مشام جان معظر ہیں۔

اورلا کھوں نفیس اس پاک دامن سے وابستہ ہیں۔ چوتھا سلسلہ سہرور دیہ ہے جس کے امام و پیشواتو شیخ افطریقت حضرت او الجیب عبدالقا ہر سہرور دی قدس سرۂ ہیں لیکن قدرت نے اس کی اشاعت حضرت اوالجیب کے برادرزادہ اور خلیفہ حضرت شیخ الشیوخ امام السالکین شیخ شباب الدین عمر قدی سرہ کے سپر دکی تھی ہجم میں اس کی اشاعت آپ کے انفاس قدسیہ کی زمین منت ہے ور اس برصغیر میں اس کی اشاعت کا شرف حضرت قطب عالم شیخ انظریقت ہے، والدین زکریا ماتانی ہیں ہے کو حاصل ہوا اور بیسلسلہ پنجاب سے نکل کر بنگال تک پہنچ اور احمد ملہ

کہ برصغیر پاک وہند میں اسلطے کے حلقہ بگوشوں کا شارلا کھوں سے متجاوز ہے۔
اب بیدامر واضح ہو گیا ہو گا کہ برصغیر پاک و ہنداور بیرون ہندجس قدر بجن سلاسل موجود ہیں ان سب کی اصل سلسلہ جنید ہیں، ادھمید، طیفورید، خضیفید، اید بیاویا سہرور دید، ہیں۔لیکن بعد میں انہی سلاسل کے مشائخ سے منسوب ہو کر یہ ساسلہ قادریہ چشتید، نقشہند ہیں، سہ ور دیداور کبریہ کہلانے گئے۔اس سلسلے میں صاحب، سکینة

الاولياء (شنرادہ دارالشکوہ) کی صراحت لطف سے خال نبیس۔ س لئے میں پہار ہوں



چوں از مشائخ متاخرین حفرت غوث التقلین التخافی حفرت خواجه معین الدین چشتی وحفرت خواجه بها والدین نقشبند بید حفرت شخ شهاب الدین عمر سهروردی وحفرت شخ نجم الدین کبری قدی الله اسرارهم بسیار مشهور و معروف گشتند این سلسله بابنام این عزیزان شد والا قادریان جنیدیان معروف گشتند این سلسله بابنام این عزیزان شد والا قادریان جنیدیان ناند و چشتیان ادهمیان اند و نقشبندیان جم نسبت دارند و کبرویان زیدیه دارند و سبرور دیان خفیفیان اند و به جنیدیان جم نسبت دارند و کبرویان زیدیه نند بطیفو ریان به منسبت دارند سسای بزرگانی که مذکور شدند مقبول جمه منومین اند و نیخ کس از خواص وعوام بارادت یکیازین سلاسل نیست و جمله مشائخ این زبان از ین سلاسل بیرون نیند و مقد ایان این سلاسل خواجه و جمله مشائخ این زبان از ین سلاسل بیرون نیند و مقد ایان این سلاسل خرور جمله کاملان اند و عارفان و واصلان و نمائنده راه بدگی رساننده مطلب خرکور جمله کاملان اند و عارفان و واصلان و نمائنده راه بدگی رساننده مطلب خرکور جمله کاملان اند و عارفان و واصلان و نمائنده راه بدگی رساننده مطلب خرکور جمله کاملان اندو عارفان و واصلان و نمائنده راه بدگی رساننده مطلب خرکور جمله کاملان اندو عارفان و واصلان و نمائنده دراه برگی رساننده مطلب اعلی نیز و رسیت الاون به مطلب و تربید کاملان اندو عارفان و واصلان و نمائنده دراه برگی رساننده مطلب اعلی نیز و رسیت الاون بران موان به در رسیت الاون به مطلب در تربین بازد و اسان به در رسیت الاون به مطلب این به در این به در تربین به در این به در این به در به در در در به در در در به در در در به در در در به در در در به در در در به در در در به در در

متافرین مشائخ میں چونکہ حضرت فوث التقلین بھی حضرت خواجہ معین اللہ ین چشتی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند حضرت شیخ شہاب الدین عمر سبروردی اور حضرت شیخ نجم الدین کبری (قدس الله اسرارهم) بہت ہی زیادہ مشہور ومعروف ہوئے ہیں لہذا بیسلاسل ان حضرات والا کے نام سے موسوم اور منسوب ہوگئے۔ ورنہ حقیقت میں قادری حضرات جنیدی تیں اور ان کی خرات حبیدی کو جنیدیوں سے بھی نبیت سبروردی حضرات طیفوری ہیں اور ان کو جنیدیوں سے بھی نبیت سبروردی حضرات حفیقی (حضرت عبدالله خفیف قدس سرہ) ہیں اور جنیدیوں سے بھی ان کو نبیت ہے۔ کبروی خفیف قدس سرہ) ہیں اور جنیدیوں سے بھی ان کو نبیت ہے۔ کبروی زیدی ہیں اور طیفوریوں سے بھی ان کو نبیت ہے۔ کبروی دیمی اور طیفوریوں سے بھی ان کو نبیت ہے۔ کبروی دیمی اور طیفوریوں سے بھی ان کو نبیت ہے۔ کبروی

جم نے جن بزرگول کااو پرتذ کر ہ کیا ہے بیدحضرات تمام ایمان والوں میں

والمالجوام في مناقب ميذ عبد القادر يات المحالين المناجوان مناقب ميذ عبد القادر يات المحالين المناسبة مقبول بیں اورخواص وعوام میں ہے کوئی ان سلاسل کی ارادت وعقیدت ے باہر نہیں ہے اور اس زمانہ کے تمام مشاکج ان سلاسل مے متعلق یں۔ان سلاسل کے ندکورہ پیٹوا حضرات میں سے ہرایک کامل عارف واصل بحق رہنمااورمطلب حقیقی تک پہنچانے والی بزرگ ہستی ہے۔ یباں ان سلامل اوران کی شاخوں یا شجرہ ہائے طریقت وسلامل کا بیان تفصیل مے مقصود تبیں ہے بلکہ بیعرض کرنا اور بتانا تھا کہ عمومی تذکروں کے بعد خانوادہ بائے طریقت باصاحب سلسله مشائخ کے تذکرے بھی لکھے گئے بچم وعراق میں تو ایسا کم ہوا اليكن برصغير من اس سلسل من زياده كام مواركرمتارين كقلم سے چنانچه چشتيه، نقشبنديد،قادريد،سېرورديدسلاسل ميں سے برسلسله كاكابر كے حالات تحرير كئے گئے۔ شیخ جمالی کی "میر العارفین" اس سلسلے میں قابل ذکر ہے۔ انہوں نے اکابر سلسله چشتیه اورسپروردیه کے چندشیوخ قدس الله اسرارهم کے حالات اینے تذکرہ میں قلم بند کئے ہیں۔شاہرادہ مظلوم دارالشکوہ کاعمومی تذکرہ''سفینۃ الاولیاء'' ایک قابل قدرتذ كره باوراس من اكثر مشائخ قادريد كح حالات صبط تحريم الائے كئے إلى لیکن اس کے برعکس''سکینۃ الاولیاء'' ایک خصوصی خانوادہ کا تذکرہ ہے یعنی اس میں انہوں نے حضرت شاہ میاں میرلا ہوری اوران کے تمام خلفاء وا کا برمریدین کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جمالی کے تذکرہ''سیر العارفین'' کے بعد دوسراخصوصی تذکرہ ہے۔اس کے بعد گیار ہویں صدی ہجری میں''حضرات القدس''جس کے مولف شیخ بدرالدین سر ہندی ہیں لکھا گیا۔ یہ بھی ایک خصوصی تذکرہ ہے جس میں حضرت مجدد الف ٹانی قدس الله مرہ اور آپ کے خلفاء اور فرزندان گرامی کے حالات تحریر کئے ہیں۔حضرت امام الامت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ نے بھی اپنے خاندان کے بزرگوں کے حالات تحریر فرمائے ہیں جس کو''انفاس العارفین'' ہے موسوم کیا ہے۔ یہ بھی ایک خصوصی تذکرہ ہے لیکن انفرادی نہیں ہے یعنی صرف ایک محترم ومقدی شخصیت کے

کا کار الجواہر فی مناقب نیو عبد القادر جائتہ کی بھی کا کوال وسوائے پر مشمل نہیں ہے۔ تیر ہویں صدی بجری میں خانوادہ کے بار ہے تصوف کے اکابر ادر سلسلہ کے خلفاء پر بہت کچھ لکھا گیا اور چودھویں صدی بجری میں اس سلسلے میں قرون ما سبق ہے زیادہ کام ہوا۔ میں یبال ان تصانف کی تفصیل اور ان کے میں قرون ما سبق ہے زیادہ کام ہوا۔ میں یبال ان تصانف کی تفصیل اور ان کے تعارف میں نہیں جاؤں گا۔ مجھے صرف بیر عرض کرنا تھا کہ طبقات نگاری کے طرز پراس برصغیر پاک و ہند میں بھی بہت کچھ کام ہوا۔ چونکہ مدتوں اور قرنوں تک یبال کی زبان برصغیر پاک و ہند میں بھی بہت کچھ کام ہوا۔ چونکہ مدتوں اور قرنوں تک یبال کی زبان فاری زبان میں کی گئی۔ عربی میں اس قبیل کی کوئی

شخ الطريقت كے سوائح اور احوال برجہاں تك استقصا سے پیتہ چلا ہے عربی زبان میں ابتدائی قرنوں میں کچھ کا منہیں ہوا۔البتہ فاری زبان میں چھٹی صدی ہجری ك وسط مين شيخ كمال الدين محمر بن الى لطف الله بن الى سعيد ( يعني حضرت شيخ ابوسعيد ابو الخير قدى الله سره كے يوتے) نے حضرت شخ ابوسعيد ابوالخير قدى الله سره كے حالات يرايك كتاب كصى جس كانام'' حالات ومختان شخ ابوسعيد فضل الله ابن ابوالخير اٹھینی ہے۔ یہ کتاب ایک مقدمہ اور یانچ ابواب پر منقسم ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ باب اول میں حضرت شیخ ابوسعید کی ابتدائی زندگی کے حالات میں۔ باب دوم میں آپ کی ریاضت وعبادت کا تذکرہ ہے۔ باب سوم میں شیخ کی کرامات مذکور ہیں باب جہارم میں آپ کی زندگی کی خیرو برکات کا تذکرو ہے اور باب پیجم آپ کی وصایا اور احوال وفات، پرمشمل ہے۔ یہ کتاب ایک روی مستشرق کی مساعی ہے پیٹرز برگ (حال ماسکو) ہے ۱۸۹۹ء میں شائع ہو چکی ہے۔اوسط درجہ کی ضحامت ہے۔ ای سلسله کی ایک اور کتاب''اسرارالتواجید فی مقامات الثینج ابوسعید'' ہے۔ یہ

ال المسلد لا المسلد لا الور ساب المرار الواجيد في مقامات التي الوطيد سجد ميد كتاب آپ كے پڑا ہوت كا المنور' نے • ٨٥ هـ من مرتب كى ليكن اوليت كا شرف اول الذكر سوائح كو حاصل ہے۔ اس كتاب كو '' كشف الحجوب' پر تحقيق كام كرنے والے روى مستشرق ثر وكونى نے كاتا احد من پيٹر زيرگ ہے شائع كيا۔ اس

ور الأكد الجوابر في مناقب سيد عبد القادر ولي المنظمة ا کے بعد بھی نسخ تہران ہے بھی شائع ہوا۔ یہ کتاب صرف تین ابواب پر شمل ہے لیکن كمال الدين كى كتاب سے زيادہ مفصل اور جامع ہے۔ ان دونوں كتابوں كے بعد فارى مين كسي شخ الطريقت كي سوائح كايية نبيل جلنا-مثا نخ طریقت میں ہے کئی ایک شخ سلسلہ کے احوال وسوائح پرعر بی زبان میں لکھی جانے والی بیلی کتاب "بہ الاسرار" ہے جوسیدنا حضور غوث الاعظم باللہ کے سوانح احوال بمشتل ہے۔ بجة الاسرار كے مصنف ملا نور الدين الى الحن على ابن یوسف الشافعی النخی قدس سرہ العزیز ہیں۔ بیسوائح عربی زبان میں ہے۔ ساتویں صدی بجری میں لکھی گئی ہے۔امام ذہبی قدس سرہ نے اپنی'' طبقات المقر کین'' میں آپ کا تذکرہ کیا ہے اور آپ کی تعریف کی ہے۔حضرت سیدناغوث الاعظم بڑاتا ہے آپ کو بڑی عقیدت اور تجی محبت تھی۔ ای محبت سے سرشار ہوکر آپ نے حضرت غوث الاعظم جينة كے حالات ومناقب يركني كتابيں لكھي ہيں ۔ليكن 'بہجة الاسرار''ان سب میں زیاد دمشبور ہوئی۔ پہتے الاسرار کے سلسلے میں اور پچھ میں کہنانہیں جا ہتا کہ وہ میرے مقدمہ کا موضوع نبیں ہے۔ صرف اتنا عرض کروں گا کہ محدث علام عاشق رسول واقف رموزشر بعت وطريقت حضرت شيخ عبدالحق محدث وبلوى نورالله مرقد ه نے "بہجت الاسرار" كوبہت سراہا ہاورقا درى نسبت ركھنے كے باعث فارى زبان میں اس کی تلخیص "زبرة الآ ار" کے نام ہے کی ہے۔اس تلخیص اور اصل کتاب دونوں کا اردوز جمہ شائع ہو چکا ہے اور قبول خاص وعام ہے۔ قارتمن كرام! يلخوظ رے كدمي جدا گاندسوائ حيات كے ليا ميں عرض كرربا ہوں ورنہ چھٹی صدی ججری اوراس کے بعد کون سی تاریخ اور کون ساتذ کر ۃ الا ولیا ،اور مشائخ عظام اور شيوخ طريقت كاو وكون ساتذكره سے جومحبوب ربانی قطب الا قطاب سید ناغوث الاعظم السرك یاك ذكروخالی بر بهان تک كه تصوف كے ناقد مارد ،

ابن الجوزي في بلهي "مفوة الصفود" من اختصار كے ساتھ آپ كا أنس الله الله

کی فاکد الجوابر فی مناقب سر عبد القادر یکی کی منافر سره نے اپنی منافرین بزرگول اور مشاکح کیار میں امام اجل عبدالله یا فعی قدس الله سره نے اپنی منافرین بزرگول اور مشاکح کیار میں امام اجل عبدالله یا تفری کی ہے۔ ای طرح چیسی صدی تاریخ میں کافی شرح و بسط کے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح چیسی علما ، فقیما بجری اور اس کے بعد کی صدیوں میں جو تذکر ق المشاکخ عظام اور شافعی وضیلی علما ، فقیما اور اولیا ، کرام پر مرتب ہوئے ان میں آپ کا ذکر خیر موجود ہے اور کیوں نہ ہوتا کہ آپ مرتب ہوئے ان میں آپ کا ذکر خیر موجود ہے اور کیوں نہ ہوتا کہ آپ مرتب ہوئے ان میں آپ کا ذکر خیر موجود ہے اور کیوں نہ ہوتا کہ آپ مرتب ہوئے ان میں آپ کا ذکر خیر موجود ہے اور کیوں نہ ہوتا کہ آپ مرخیل اولیا ، شاہ اصفیا ، قدوة السالکین قطب الاقطاب ، آفتاب ولایت تاجد ارقد می ہذہ علی رقبہ کل ولی اللہ ہیں ۔

ہجة الاسرار كے بعد عربی زبان میں آپ كی مبسوط وضخیم سوائح حیات اور پا كيزه احوال ميں لکھی جانے والی كتاب " قلا كدالجوابر" ہے جس كاتر جمہ آپ كی خدمت میں بین كیا جا رہا ہے، اور به مقدمہ ای كی تقریب تعارف میں تحرير كیا گیا ہے، - " قلاكم الجوابر" دسویں صدی بجری میں تصنیف كی گئی اگر چه مقدمہ میں اس قتم كی كوئی صراحت نہیں ہے بلكہ مصنف" قلا كم الجوابر" شيخ محمہ بجی تاذفی نے اس سلسلے میں كی فتم كی صراحت نہیں كے ہلكہ صرف اتنا كہا ہے كہ:

"حضرت سيدنا شخ عبدالقادر جيلاني قدى سره كے حالات اب تك جن كتابول ميں لكھے گئے تھے وہ بہت ہى مخقر تھے۔اس اختصار كى ميں نے يہ تو جيہ كى ہے كہ يابوجہ كافی شہرت آپ كے حالات تفصيل سے بيان نہيں كئے گئے۔اس كى كومحوں كرتے ہوئے حضرت شخ قدى سره كے الن تمام منا قب كوجوم تفرق كتابوں ميں مطالعہ سے گزرے تھے يكجا كرنے كى ميں نے سعادت حاصل كى ہے۔"

حضرت شمس بريلوي

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### حمرونعت

رصی ہیں جہ ایک کے لئے ہیں جس نے ہدایت کے طریقے ترجمہ: تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لئے ہیں جس نے ہدایت کے طریقے اپنے اولیاء بیستے پر واضح اور منکشف کرکے ہرایک قتم کی خیر و برکت ان کے ہاتھوں پر رکھ دی اور ضلالت و گمرای کی ہلاکت سے انہیں مامون و محفوظ رکھا۔ جو کوئی ان کی ہیروی کرتا ہے۔ نفس و شیطان پر عالب ہو کرنیک راہ کی ہدایت پاتا ہے۔ اور جو اُن کی ہیروی سے گریز کرتا ہے وہ ٹھوکری کھا کراوند ھے منہ گرتا اور گمراہ ہو کرا بی جان کھوتا ہے۔ اور ان کے زمرے میں داخل ہوئے والا منزلِ مقصود کو پہنچ کر فائز المرام ہوتا ہے اور انہیں برا جان کر ان سے بھا گئے والا راور است سے ذور ہو کر ہلاک ہوجاتا ہے۔ میں اس بات کا یقین کر کے والا راور است سے ذور ہو کر ہلاک ہوجاتا ہے۔ میں اس بات کا یقین کر کے اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ اس کے سوا اور کہیں میرا ٹھکا نہیں اور یہ

تمبيد

حمروسلوة کے بعدضعف وحقیر پرتقصیر گناه گارامیدوار رحمت پروردگار محد بن کیا الناد فی غفرالندلدولدو الدیسه واحسن الیهما والیه عرض کرتا ہے کہ کتاب الناریخ المعتبر فی انباء من غبر" قاضی القضاة مجیر الدین عبدالرحین العلیمی العبیری المقدسی الحنبلی دحمة الله تعالی علیه من تأیفات ہے میرے مطالعہ ہے گزری میں نے دیکھا کہ مؤلف ممدوح نے سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحنبلی علیه الرحمة کے وائح میان مرف حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحنبلی علیه الرحمة کے وائح فیان مرف حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحنبلی علیه الرحمة کے وائح فیان مرف حضرت شیخ عبدالقادر کام لے کرآپ کے صرف تھوڑے ہے ہی میں کہا کہ ثابید موز کر کیا ہے جس ہے بندے کو نبایت تعجب ہوا۔ بندے نے اپنے جی میں کہا کہ ثابید مؤلف ممروح نے باقی منا قب کوشہرت کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے اور علامدا بن جوزی کی چروی کرکے آپ کے حالات کوایک مخضر طریقہ میں بیان کیا ہے اور آپ کی مشہور واقعات کے لئے صرف شبرت کواکل فیسمجما ہے۔

مبب تايف

س نے احتر کو یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ کے پورے حالات کو ایک جگہ جمع کرکے بند وبھی سعادتِ دارین حاصل کرے اور آپ کے ان تمام منا قب کوجنہیں بند دے متفرق کتابوں میں ویکھایا ثقہ لوگوں سے سنایا جو پچھ خود بندے کو یا دہیں ایک

ے من آب منت کی آئی ہے جس کے معنی بزرگی و مایہ ناز اور فضیات کے ہیں اور منا آب سے فضائل واوصاف جمید ہ

و لا كدا لجوابر في مناقب سيّد عبدالقادر والتي المنظمة جگہ لکھے اور اس کے بعد آپ کا نسب بیان کر کے آپ کے اخلاق و عادات آپ کے علم عمل آپ کے طریقہ وعظ ونصیحت آپ کے اقوال وافعال آپ کی اولا د آپ کی عظمت و بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے دیگر اولیائے عظام کی تعظیم کرنے کا حال لکھےاور جن اولیائے عظام نے آپ کی عظمت و بزرگی کااعتراف کر کے آپ کی مدح سرائی کی ہےان کے اور جن لوگوں کو کہ آپ سے تعلق رہا ہے یا جنہوں نے آپ کی خدمت ہے فیض پایا ہےان کے منا قب بھی ذکر کرے کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ اتباع

و پیروان کی عظمت و ہزرگی بھی مقتدا ، و پیشوا کی عظمت و ہزرگی سے ظاہر ہوا کرتی ہے اور نہروں کی نفع یا بی چشمے کے زیادہ شیریں اور اس کے بڑے ہونے ہر مبنی ہے

اس کے بعد آپ کی پیدائش اور وفات کا حال لکھ کر خاتمہ میں بھی آپ ہی کے کچھ مناقب نیز آپ کے مناقب اور آپ کے کشف وکرامات کے متعلق اولیائے عظام کے کچھا قوال ہیں مخضرطور سے بیان کر کے کتاب کوختم کیا ہے تا کہ زیاد ہ

طوالت ناظرین پر بارخاطرنه گزرے چنانچہاحقرنے بعونہ تعالیٰ اپنی اس تألیف كوثروع كيااور "قَكْرِيدُ الْجَوَاهِرُ فِي مَنَاقِبِ شَيْخ عَبْدُ الْقَادِر" اسكانام

> وَ بِاللَّهِ اَسْتَعِيْنُ وَهُوَ حَسْبِي وَ نِعُمُ الْمُعِيْنُ . آ پ کاس ومقام پیدائش

قطب الدین یو منی نہت نے بیان کیا ہے کہ آپ 470 جمری میں پیدا ہو ۔ ج آپ کےصاحبزادے حضرت عبدالرزاق ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد ے آپ کا مقام پیدائش یو چھا: تو آپ نے فر مایا! مجھے اس کا حال ٹھیک طور ہے معلوم نوے: مؤلف ممدوح نے آپ کی ولادت ووفات کا حال کتاب کے آخر میں خاتمہ سے پہلے بیان کیا تگر ہم نے

مناسب خیال کر کے اسے شروع کتاب میں بیان کیا ہے اور آ گے بھی اگر جمیس ضرورت محسوس ہوگی تو تقدیم و ہو ٹیج کو عمل میں لائمی گے ور نہیں ۔

اول: ایک وسیع ناحیہ کا جو بلا د دیلم کے قریب واقع ہوا ہے اور بہت سے شہروں مشتل ہے مگران میں کوئی بڑا شہر نہیں۔ پھشتل ہے مگران میں کوئی بڑا شہر نہیں۔

دوم اسیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بینید کے شہرکانام ہے جے جیل بکسرہ جیم اوریل وگیل (بکاف عربی اور فاری ) بھی کہتے ہیں۔

اور حافظ ابوعبداللہ محمد بن سعد ومیثنی بہتے نے اسے کال کہا ہے انہوں نے پیلفظ ابن حاج شاعر نے اپنے تعض اشعار ابن حاج شاعر نے اپنے تعض اشعار سے اخذ کیا ہے کیونکہ ابن حاج شاعر نے اپنے تعض اشعار سے کیرنکہ ابن حاج مطافات میں سے ایک قصبہ کا نام ہے۔ مسل کو کال کہا ہے جو بلا دِ فارس کے مضافات میں سے ایک قصبہ کا نام ہے۔ حافظ محب الدین محمد بن نجار نے اپنی تاریخ میں ابوالفضل احمد بن صالح صنبلی کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بھید کی ولا دتِ باسعادت 471ھ میں قول نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بھید کی ولا دتِ باسعادت 471ھ میں

واقع ہوئی اور ابوعبد اللہ محمد الذہبی نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ الروض الظاہر کے مؤلف نے آپ کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ مقام جیل ( بکسر جیم وسکون یائے تحانی) کی طرف منسوب ہیں جے گیل و گیلان بھی کہتے ہیں۔

مؤلف بہجة الاسرار نے شیخ ابوالفضل احمد بن شافع کا قول نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیئید کی ولادت باسعادت 471ھ میں بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیئید کی ولادت باسعادت 471ھ میں بیقام نیق جو بلادِ جیلان ہے متعلق ایک قصبہ کا نام ہے اور جیلان طبرستان کے قریب ایک چھوٹے ہے حصہ (مثلاً ہندوستان میں اودھ) کا نام ہے جوشہروں اور بستیوں پر

مقام وسن وفات

سے اور برن سے آپ نے اپنی عمر بے بہا کا ایک بہت بڑا حصہ شہرِ بغداد میں گزارااور وہیں پر شخبہ کی رات کو بتاریخ ہشتم رہیج الثانی 561ھ میں آپ نے وفات پائی اور دوسری

شنبہ کی رات کو بتاریخ ہشتم رہے الثانی 561ھ میں آپ نے وفات پائی اور دوسری شام کواپنے مدرسہ میں جو بغداد کے محلّه باب الازج میں واقع تھا مدفون ہوئے۔ ابنِ جوزی کے نواسے علامہ شمس الدین ابوالمظفر یوسف میں شنہ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے ہوری کے نواسے میں میں سنہ میں کھا ہے ہوری کے نواست میں سنہ میں کہ فیار سنہ میں میں کہ نواست میں ہوری کے نواست میں ہوری کے نواست کی فیار سنہ میں کہ نواست میں ہوری کے نواست کی فیار سنہ میں کہ نواست میں ہوری کے نواست کے نواست کی فیار سنہ میں کہ نواست کی فیار سنہ میں کہ نواست کی فیار سنہ میں کہ نواست کی ن

کہ آپ نے 561 ہجری میں وفات پائی اور ہجوم خلائق کی وجہ سے آپ شب کو مدفون ہوئے کیونکہ بغداد میں ایسا کوئی شخص نہ تھا جو آپ کے جنازے میں شریک نہ ہوا ہو۔ بغداد کے محلّہ حلبہ کی تمام سر کیس اور اس کے مکانات لوگوں سے ہجر گئے تھے ای لئے آپ کو دن میں وفن نہیں کر سکے۔ ابن اثیر اور ابن کثیر نے بھی اپنی آلری میں کہیں کہیں کہی

اپودن میں دن میں تر سے۔ بی میں مرادر بی میر سے کہ پین میں ہیں ہوں میں ہیں۔ عیان کیا ہے۔ ابن نجار نے بیان کیا ہے کہ شغنبہ کی رات کو بتاریخ دہم رہنچ الثانی 561ھ میں

آپ نے وفات پائی اور آپ کی تجہیر و تکفین سے شب کو فراغت ہوئی آپ کے صاحبز آدے حضرت عبدالوہاب نے ایک بڑی جماعت کے ساتھ جس میں آپ کے وگر صاحبز ادے اور آپ کے خاص احباب اور آپ کے تلاندہ وغیرہ سب موجود تھے

آپ کے جنازے کی نماز پڑھی اور آپ ہی کے مدرسہ کے سائبان میں آپ کو دفن کرکے دن نکلنے تک مدرسہ کا دروازہ بندر کھا پھر جب دروازہ کھلاتو آپ کے مزار پر

لوگ نماز پڑھنے اور زیارت کرنے کے لئے بکٹرت آنے لگے جس طرح سے جمعہ یا عمید کولوگ آیا کرتے ہیں۔

اس وقت بغداد كا خليفه المستنجد بالله ابوالمظفر يوسف بن المقتضى العباسي تقاجو518ھ ميں بيدا بوا اور 555ھ ميں اپنے باپ المقتضى

لا مد الله كي وفات كے بعد مندخلافت ير بيشااورا ژناليس برس كي عمر ميں صرف

کی قلائد الجواہر فی مناقب سیّد عبد القادر بھائیں جھی کی سی کی سی کی اس کی سی کی اور انسان سے گیارہ ہرس خلافت کرکے 566 ھیں راہی ملک بقاہوا۔ بیخلیفہ عدل وانصاف ہے موصوف صائب الرائے تیز فہم تھاشعر ویخن کا مذاق اورا صطر لاب (ستاروں کی بلندی ورکی اورا فیاء دریافت کرنے کا آلہ) وغیرہ آلاتِ فلک میں مہارتِ تمام رکھتا تھا۔

مرجم) حافظ زین الدین بن رجب نے اپنے طبقات میں بیان کیا ہے کہ نصیرالنمیری نے جس شب کوآپ دفن ہوئے اس کی صبح کوآپ کے مرثیہ میں ایک قصیدہ کہا: جس کا پہلاشعر بیتھا۔ \_\_

مشكل الامر ذا الصباح الجديد ليس له الا مرمن ذلك السنا المعهود ترجمه بيض كاجديد واقعه نهايت مشكل ہے جن ہے سے كى مقرره روشنى مطلق نہيں رہى۔

نیز بیان کیا ہے کہ تصیرالنمیر ی نے آپ کے مرثیہ میں اس کے سواایک اور بھی قصیدہ کہاتھا۔

آپکانسب

القطب الربانی والفردالجامع الصمدانی سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیه الرحمة مقتدائے اولیائے عظام سے ہیں جو کوئی آپ کی طرف رجوع کرتا اسے عادت ابدی حاصل ہوتی محی الدین آپ کا لقب اور ابومحد آپ کی کنیت اور عبدالقادر آپ کا نام ہے۔

آپ کانسب اس طرح ہے محی الدین ابو محمد عبدالقادر بن ابی صالح جنگی دوست یا بقول بعض جنگا دوست موئی بن ابی عبدالله یجی الزاہد بن محمد بن داوٌ دبن موئی بن عبدالله بن محمد بن داوٌ دبن موئی بن عبدالله بن موئی الجون بن عبدالله المحض (جنهیں عبدالله المحل بحقی کہتے تھے) بن حسن المثنی بن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ماشم بن عبد مناف بی قصی

من کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن ما لک بن نظر بن کنانه بن خزیم بن مدرکه بن الباس بن معزبن نزار بن معدبن عدنان القریش الباشی العلوی

### الحسنی الجیلی انسلبلی۔ آپ کے نانا حضرت عبداللہ صومعی جیسیہ

اپ کے نانا حظرت عبداللہ صوبی الزاہد کے نواسے تھے۔حضرت عبداللہ صوبی الزاہد کے نواسے تھے۔حضرت عبداللہ صوبی الزاہد کے نواسے تھے۔حضرت عبداللہ صوبی جیلان کے مشائخ ورؤ سامیں ہے ایک نہایت پر ہیزگاروصا حب فضل و کمال شخص تھے جیلان کے مشائخ وں میں مشہور و معروف تھیں عجم کے بڑے بڑے مشائخوں سے آپ کی کرامتیں لوگوں میں مشہور و معروف تھیں عجم کے بڑے بڑے مشائخوں سے آپ کا باتہ صوبی مستجاب الدعوات شخص تھے اگر آپ کسی پر غصہ ہوتے تو اللہ تعالی اس سے آپ کا بدلہ لے لیتا اور جے آپ دوست رکھتے خدا تعالی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا آپ گوضعیف و اور جے آپ دوست رکھتے خدا تعالی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا آپ گوضعیف و نے نف اور مس شخص تھے لیکن آپ نو انٹل بکثریت، پڑھا کرتے ہمیشہ ذکر واذکار میں نحیف اور مس شخص تھے لیکن آپ نو انٹل بکثریت، پڑھا کرتے ہمیشہ ذکر واذکار میں

ابوعبدالله محمد قزوین نے ہی بیان کیا ہے کہ ہمارے بعض احباب ایک قافلہ کے ساتھ تجارت کا مال لے کرسمر قند کی طرف گئے جب وہاں ایک بیابان میں پہنچے تو ان پر بہت سے سوار ٹوٹ پڑے۔ قافلہ والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت شیخ عبداللہ صوم عی کو دکارا تو ہم نے دیکھا کہ آب ہمارے درمیان کھڑے ہوئے مسائٹ ' ہے قُدُّہ ہُ میں گہ آ ہے تا تا

 ور المرابر في مناقب سيرعبدالقادر المنافظ المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحالات المحال المحال المحالات المحال المحال

حافظ ذہبی وحافظ ابنِ رجب نے بیان کیا ہے کہ آپ یعنی حضرت شخ عبدالقاور جیلانی کیا ہے کہ آپ یعنی حضرت شخ عبدالقاور جیلانی کیا ہے کہ والد ماجد حضرت ابوصالح جنگی دوست تھے۔مؤلف کہتا ہے کہ جنگی دوست فاری لفظ ہے جس کے معنی جنگ سے انسیت رکھنے والے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ

آپ کی والدہ ماجدہ کی کنیت اُم الخیرالارامة الجباران کا لقب اور فاطمہ نام تھا آپ حضرت عبداللہ الصومعی الزاہد الحسینی کی دختر اور سرایا خیر و برکت تھیں۔ آپ کامدت شیر خواری میں رمضان کے ایام میں دودھ نہ پینا

ا ب ہ مدت بر واری یں رصان ہے ہیں دودھ تہیں ہے ہے۔

آب کی والدہ ماجدہ فرمایا کرتی تھیں کہ میرے فرزندار جمند عبدالقادر بیدا

ہوئ تو وہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیغے تھے پھر انتیس ماہ رمضان کو جب
مطلع صاف نہ تھا اور بدلی کی وجہ ہے لوگ چا ند نہ دیکھ سکے تو صبح کولوگ میرے
پاس پوچھنے آئے کہ آپ کے صاحبز ادے عبدالقادر نے دودھ بیایا نہیں میں نے
انہیں کہلا بھیجا کہ نہیں پیاجس سے انہیں معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے جیلان
کے تمام شہروں میں اس بات کی شہرت ہوگئ تھی کہ شرفائے جیلان میں ایک لڑکا
بیدا ہوا ہے جورمضان میں دودھ نہیں بیتا آپ کی والدہ ماجدہ جب حاملہ ہوئی میں تو
کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی ساٹھ برس کی عمر تھی اور ساٹھ برس کی عمر میں کہتے ہیں
قریش کے سوا اور بچاس برس کی عمر میں عرب کے سوا اور کسی عورت کوحمل نہیں
قریش کے سوا اور بچاس برس کی عمر میں عرب کے سوا اور کسی عورت کوحمل نہیں

-17.

جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اپنے بغداد جانے کے وقت تک ناز و نعمت میں پرورش پائی اور ہمیشہ آپ پر توفیق اللی شامل حال رہی پھر آپ اٹھارہ برس کی عمر میں جس سال ہمی نے وفات پائی آپ بغداد تشریف لے گئے اس وقت بغداد کا خلیفہ المستنظھر بالله ابوالعباس احمد بن المقتدی بامر الله العباسی تھا جو خلفائے عباسی میں سے تھا 470 ھیں پیدا ہوا اور سولہ برس کی عمر میں اپنے باپ کی وفات کے بعد مند خلافت پر بمیٹا اور 512 ھیں بعمر بیالیس سال رائی ملک بقا ہوا۔ خضر علیہ السلام کا آپ کو بغداد میں واضل ہونے سے روکنا اور آپ کا سات خضر علیہ السلام کا آپ کو بغداد میں واضل ہونے سے روکنا اور آپ کا سات

# برس تک د جلہ کے کنارے پڑے رہنا'اور پھر بغداد جانا

شيخ تقی الدين محمدواعظ بناني سيئياني كتاب" روضة الابرار و محاسن الاخياد "ميں لكھام كه جب آپ بغداد ك قريب پنچ تو حضرت خضر عليه السلام في آپ کواندر جانے سے روکا اور کہا کہ ابھی تمہیں سات برس تک اندر جانے کی اجازت نہیں اس لئے آپ سات برس تک وجلہ کے کنارے گھبرے رہے اور شہر میں داخل نہ . ہوئے اورصرف ساگ وغیرہ سے اپنی شکم پُری کرتے رہے یہاں تک کہ اس کی سبز بُ آپ کی گردن سے نمایاں ہونے لگی پھر جب سات برس پورے ہو گئے تو آپ نے شب کو کھڑنے ہوکریہ آواز سی کہ عبدالقادر! ابتم شہرے اندر چلے جاؤ گوشب کو ہارش ہور ہی تھی اور تمام شب اسی طرح ہوتی رہی مگر آپ شہر کے اندر چلے گئے اور شیخ حماد بن مسلم دباس کی خانقاہ پراترے شیخ موصوف نے اپنے خادم ہے روشنی بھجوا کر خانقاہ کا دروازہ بند کرادیا اس لئے آپ دروازے پر ہی تھہر گئے اور آپ کو نیند بھی آگئی اوراحتلام ہو گیاتو آپ نے اٹھ کر عنسل کیا آپ کو پھر نیندآ گئی اوراحتلام ہو گیا آپ نے اٹھ کر پھر عنسل کیاای طرح آپ کوشب بھر میں ستر ہ17 دفعہ احتلام بوااور ستر ہ17 ہی دفعہ آپ

ور قلائد الجوابر في منا قب سيّد عبد القادر والله الله المحالين المحالين المحالية الم نے عسل کیا پھر جب صبح ہوئی اور دروازہ کھلاتو آپ اندر گئے شیخ موصوف نے آپ ہے اٹھ کر معانقہ کیا اور آپ کوسینہ سے لگا کر روئے اور کہنے لگے کہ فرزند عبدالقادر! آج دولت ہمارے ہاتھ ہے اور کل تمہارے ہاتھ میں آئے گی تو عدل کرنا۔ بہتة الاسرار کے مؤلف شیخ ابوالحس علی بن پوسف بن جریرالشافعی الحمی (منسوب بہ قبیلہ کم ) نے آپ کے بغداد جانے کا خیر مقدم لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس سرز مین کے لئے ایسے مبارک آنے والے کا قدم رکھنا جہاں اس کے آنے سے سعاوت مندی کے جملہ آ ٹارنمایاں ہو گئے بڑی خوش قتمتی کی بات ہے کہ اس کا قدم پہنچنے ہے رحمت کی بدلیاں حیصا گنئیں اور باران رحمت بر سنے لگا جس ہے اس سرز مین میں مدایت کی روشنی دَّ بَیٰ ہُوَّ بِیٰ اور گھر اَجالا ہو گیا ہے در بے قاصد مبار کبادی کے پیغام لانے لگے جس ہے وہاں کا ہرایک وقت عید ہو گیا اس زمین ہے ہماری مرادعراق عرب ہے جس کا دل ( یعنی بغداد ) محبت بشریٰ کے نور سے وجد میں آ گیا اور جس کے شگونے دار درخت اس آنے والے کا منہ دیکھ کرایئے شکوفوں کی زبان سے خدائے تعالیٰ کی حمد و ثناءکرنے لگے۔

#### اشعارتهنيت آميز

لمقدموا نهل السحاب واعشب العواق و زال السغسى واتسضح السوشد و زال السغسى واتسضح السوشد آپ ك قد وم نے رحمت كى بدلياں برسا كرعراق كوتر وتازه كرديا جس سے گمرائى زاك - اور ہدايت واضح ہوگئى فصيد انسه وتد و صحوا وحصيائه در و مياهه شهد اورونال كى لكڑياں خوشبودار ہوگئيں اور جنگل بھيڑ ہوگيا

و ماں کی کنگریاں موتی ہوگئیں اور وہاں کا یانی شہد ہوگیا

\*\*\*\*

یمیس بے طب رامتر الموالی عبب وجد وفی قبلب نجد من محاسنه وجد عراق کاسیناً س کی محبت ہے جرگیا

راں ہ سینے اس حب ہے بر میا اور آپ کے محاس سے نجد کے دل میں وجد پیدا ہو گیا

وفى الشرق يرق من محاسن نورة وفى الغرب من ذكرى جلالته رعد

مشرق میں آپ کے نور ہدایت کی روشن سے بیلی حیکنے لگی اور مغرب میں آپ کی عظمت کے ذکر سے گرج پیدا ہوگئی

آ پ کاعلم حاصل کرنا

جب آپ نے دیکھا کہ علم کا حاصل کرنا ہرایک مسلمان پرصرف فرض ہی نہیں بلکہ وہ نفوسِ مریضہ کیلئے شفائے کلی ہے وہ پر ہیز گاری کا ایک سیدھا راستہ اور پر ہیز گاری کی ایک ججت اور واضح دلیل ہے وہ یقین کے تمام طریقوں میں سب سے اعلیٰ و انسب ہے اور تقویٰ و پر ہیز گاری کا وہ ایک بڑا درجہ اور مناصب نر مینی میں سب سے

رافع نیک لوگوں کا مایے فخر و ناز ہے تو آپ نے اس کے حاصل کرنے میں جلد کوشش کی اور اس کے تمام فروع واصول کو دور وقریب کے علمائے کرام ومشائخ عظام وائمہ اعلام سے نہایت جدوجہد سے حاصل کیا۔

## آپ کا قرآن مجیدیا دکرنا

قرآن مجیدآپ نے پہلے ہی یادکرلیا تھا۔اس کے بعدآپ نے علم فقد حاصل کیا۔اورعرصہ درازتک آپ ابوالوفاعلی بن عقیل صبلی پیسید ابوالخطاب محفوظ السکلو وَ الْی الحسنبلی پیسید ابوالحن محمد بن قاضی ابویعلیٰ پیسید محمد بن الحسنبلی بیسید الحسنبلی بیسید قاضی ابوسعید یا بقول بعضے ابوسعید المبارک بن علی المحر می بیسید (منسوب بح.م محلّه قاضی ابوسعید یا بقول بعضے ابوسعید المبارک بن علی المحر می بیسید

کی قلائد الجواہر فی مناقب سِدعبد القادر بھائی پھی کھی ہے۔ بغداد) جو صبلی مذہب رکھتے تھے' مگر اپنے مذہب سے ان کے بعض اصولی و فروعی مسائل میں مخالف تھے۔

علم ادب آپ نے ابوز کریابن کی بن علی التر یزی ہے۔ اور علم حدیث بہت سے مشاک ہے ہے بڑھا۔ جن میں محد بن الحن البا قلانی بیت 'ابوسعید محر بن عبدالکریم بن خصصا بیت 'ابوالغنائم محد بن محمد علی بن میمون الفری بیت 'ابوبکر احمد بن المنظفر بیت 'ابوبلقاسم علی بن احمد بن المنظفر بیت 'ابوبلقاسم علی بن احمد بن بنان الکرخی ابوجعفر بن احمد بن القاری السراج بیت 'ابوالقاسم علی بن احمد بن بنان الکرخی بیت 'ابوطالب عبدالقادر بن محمد یوسف بیت 'عبدالرحمٰن بن احمد ابوالبر کات مبة الله بن المبارک بیت 'ابوطالب عبدالقادر بن محمد یوسف بیت 'ابونفر محمد بیت 'ابو عالب احمد بیت 'ابوعبدالله المبارک بیت 'ابوالغرمحد بن المخار بیت 'ابونفرمحد بیت 'ابو عالب احمد بیت 'ابوعبدالله

اولادعلی النباد بین 'ابوالحن بن المبارک بن الطیو ری بین 'ابومنصور عبدالرحمٰن القزاز بین 'ابوالبرکات طلحه العالی بین وغیره مشاکخ داخل بین \_ بین 'ابوالبرکات طلحه العالی بین وغیره مشاکخ داخل بین \_ آیب مدت العمر ابوالخیر حماد بن مسلم بن دردة الد باس بینید کی خدمت میں رہے

اورانہیں ہے آپ نے بیعت کر کے علم طریقہ وادب حاصل کیا۔

### آپ کاخرقه پېننا

آپ سے کی نے پوچھا: کہ آپ نے خدائے تعالیٰ سے کیا حاصل کیا؟ آپ

نے فر مایا علم وادب۔

خرقه کاایک اور بھی طریقہ ہے جس کی سندعلی بن رضا تک پہنچتی ہے لیکن حدیث کی سند کی طرح وہ ثابت نہیں۔

قاضی ابوسعید المحز وی موصوف الصدر لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تبرک عاصل کرنے کے لئے میں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کواور انہوں نے مجھ کوخر قد پہنایا۔ مؤلف'' مختضر الروض الزاہر'' علامہ ابراہیم الدیری الشافعی نے بیان کیا ہے کہ ہ پ نے تصوف شیخ ابو یعقوب یوسف بن ابوب الہمد انی الزاہد ہے ( جن کا ذکر

# بغدادجاكرآ بكاومال كےمشائخ عظام سےشرف ملاقات حاصل كرنا

آپ جب بغدادتشریف لے گئے تو آپ نے وہاں جا کرا کابرعلاء وصلحاء ہے شرف ملا قات حاصل کیا جن میں ابوسعیدانحز می موصوف الصدر بھی داخل ہیں انہوں نے اپنامدرسہ جو بغداد کے محلّمہ باب الازج میں واقع تھا آپ کوتفویض کردیا تو آپ نے اس میں نہایت فصاحت اور بلاغت ہے تقریر اور وعظ ونصیحت کرنا شروع کر دیا جس سے بغداد میں آپ کی شہرت ہوگئی اور آپ کو قبولیتِ عامہ حاصل ہوئی۔

### آپ کے مدرسہ کا وسیع کیا جانا

آ گے آئے گا) حاصل کیا۔

آپ کی مجلس وعظ میں اس کثرت ہے لوگ آنے لگے کہ مدرسہ کی جگہان کے لئے کافی نہ ہوتی اور تنگی کی وجہ ہے آنے والوں کو مدرسہ کے اندر جگہ نبیں مل سکتی تھی تو لوگ باہر قصیل کے بڑو دیک سرائے کے دروازے سے باہر ٹک کر بیٹھ جاتے اور ہرروز ان کی آمدزیادہ ہوتی جاتی تو قرب وجوار کے مکانات شامل کر کے مدرسہ کو وسیع کر دیا گیا۔امراءنے اس کی وسیع عمارت بنوا دینے میں بہت سامال صرف کیاا درفقراء نے اس میں اپنے ہاتھوں سے کا م کر کے اس کی عمارت کو بنایا۔منجملہ ان کے ایک مسکیین

ورت اپنشو ہر (اس کا شوہر معماری کا کام جانتا تھا) کوہمراہ لے کرآپ کے پاس خورت اپنشو ہر (اس کا شوہر معماری کا کام جانتا تھا) کوہمراہ لے کرآپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یہ میراشوہر ہاس پر ہیں دینار میرامہر ہاس اپنانصف معاف کرتی ہوں بشر طیکہ نصف باقی کے کوش بیآپ کے مدرسہ میں کام کرے اس کے شوہر نے ہی اس بات کو منظور کر لیا عورت نے مہر وصول پانے کی رسید تکھوا کرآپ کے ہاتھ میں دیدی اس کا شوہر مدرسہ میں کام کرنے کے لئے آنے لگا آپ نے دیکھا کہ یہ میں دیدی اس کا شوہر مدرسہ میں کام کرنے کے لئے آنے لگا آپ نے دیکھا کہ یہ شخص غریب ہے تو آپ ایک روز اسے اس کے کام کی اجرت دیتے اور ایک روز نہیں دیدی اور فرمایا کہ باتی پانچ دینار کا کام کر چکا تو آپ نے اے مہر کی رسید نکال کر دیدی اور فرمایا کہ باتی پانچ دینار تمہیں میں نے معاف کئے۔

528ھ میں بیدرسہایک وسیع عمارت کی صورت میں بن کر تیار ہو گیا اور آپ ہی کی طرف منسوب کیا گیا۔اب آپ نے نہایت جدوجہد واجتہاد کے ساتھ تدریس ا فتاء و وعظ کے کام کوشر وع کیا دور دور سے لوگ آپ سے شرف ملا قات حاصل کرنے کے لئے آنے لگے اور نذرانے گزارنے لگے۔ جاروں طرف سے دور دراز کے لوگ آ کرآپ کے پاس جمع ہو گئے اور علماء وصلحاء کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس تیار ہو گئی اور آپ سے علم حاصل کر کے پھروہ اپنے اپنے شہروں کی طرف واپس چلے گئے اور تمام عراق میں آپ کے مرید پھیل گئے اور آپ کے اوصاف حمیدہ وخصائل برگزیدہ کے لئے لوگوں کی زبانیں مختلف ہو گئیں۔ کسی نے آپ کوذ والبیا نین اور کسی نے آپ کو كريم الجدين والطرفين اوركسي نے صاحب البر ہانين كہاكسى نے آپ كالقب امام الفریقین و الطریقین اور کسی نے ذوالتراجین والمنہا جین ای لئے بہت سے علماء و فضلاءآپ کی طرف منسوب ہوئے ہیں اورخلقِ کثیرنے آپ سے علوم حاصل کئے جن کی تعداد شار سے زائد ہے۔ منجملہ ان کےالا مام القدوہ ابوعمر وعثان بن مرز وق بن حميرابن سلامة القرشى نزيل مصرتهے۔

آپ کےصاحبز اوے شخ عبدالرزاق بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والدنے

شیخ عثمان بن مرزوق موصوف الصدر کے صاحبزاد نے شیخ سعد بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماحداکثر امور کی نسبت بیان کیا کرتے تھے کہ ہم ہے ہمارے شیخ 'شیخ عبدالقادر جیلانی نے ایسا بیان کیا کہتے کہ ہم نے اپ شیخ عبدالقادر جیلانی کو عبدالقادر جیلانی کو ایسا بیان کیا کہتے کہ ہم نے اپ شیخ عبدالقادر جیلانی کو ایسا کرتے و یکھایا آپ کو میں نے ایسا کہتے سا کبھی اس طرح کہتے کہ ہمارے پیشوا و مقتدا شیخ عبدالقادر جیلانیا کیا کرتے تھے۔

قاضى ابويعلى محمر بن الفراء الحسنبلي بيسة كهتم مين كهجم سے عبدالعزيز بن الاخضر نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو یعلی کہتے تھے کہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں گ مجلس ميں اكثر ببيٹھا كرتا تھااور شيخ فقيه ابوالفتح نصرالمني شيخ ابومجرمحمود بن عثان البقال امام ابوحفص عمر بن ابونصر بن على الغزال بينية ، يشخ ابومجمه الحن الفارى بينية ، يشخ عبدالله بن احمه الخشاب بيهيد، لهام ابوعمر وعثان الملقب بشافعي زمانه بهيد، يشخ بن الكيبراني بيه يه . فقيه رسلان عبدالله بن شعبان بينية، شيخ محمد بن قائد الأواني بينية، عبدالله بن سنان الرديني بيهيه، حسن بن عبدالله بن رافع الانصاري بيهيه، شيخ طلحه بن مظفر بن غانم العلثمي ميسة ،احمد بن سعد بن وهب بن على البروي ميسة جممه بن از هرالصير في بيسة ، لجيل بن البركه محفوظ الدبيقي بيهية على بن احمد بن وهب الازجي بية ، قاضي القصاة عبدالملك بن عیسی بن ہریاس المراتی بیسی عبدالملك بن كالبائی كے بھائی عثان اور ان كے صاحبزادے عبدالرحمٰن عبداللہ بن نصر بن حمرۃ البکری ہیں، عبدالجبار بن ابوالفضل المقفصي بيية على بن ابوظا هر الانصاري بية ،عبدالغني بن عبدالواحد المقدى الحافظ بية ، امام موفق الدين عبدالله بن احمد بن محمد قدامة القدى الحسنبلي بيد، ابراجيم بن

کی قلائد الجواہر فی مناقب سِدّعبد القادر بھی آپ کی مجلس میں رہا کرتے تھے۔ عبد الواحد المقدی الحسنبلی وغیرہ بھی آپ کی مجلس میں رہا کرتے تھے۔

بیخ شمس الدین عبدالرحمٰن بن ابوعمر المقدی کہتے ہیں کہ شیخ موفق الدین نے مجھ سے بیان کیا کہ میں سے بیان کیا کہ میں نے اور حافظ عبدالغنی نے ایک ہی وقت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیانی ہیں کہ میں کے دست مبارک ہے خرقہ بہنا پھر آپ ہے ہم نے علم فقداور حدیث پڑھی اور آپ کی صحبت بابرکت ہے مستفید ہوئے مگر افسوں کہ ہم آپ کی حیات مستعار اور آپ کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے مگر افسوں کہ ہم آپ کی حیات مستعار سے صرف ہیں روز سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔

#### آپ کے تلامذہ

مجد بن احمد بختيار بينية ، ابومجم عبدالله بن ابوالحن الجيالي بينية ، فرزند عباس المصري مِينَةَ ،عبدالمنم مِينَة ، بن على الحراني مِينَة ، ابرا هيم الحداد اليمني مِينَة ،عبدالله الاسداليمني مُينَة ، عطيف بن زياد اليمني بينية، عمر بن احمد اليمني البجر ي بينية، مدافع بن احمد ابراہيم بن بشارة العد لي بينية ،عمر بن مسعود البراز بينية 'استاد ميرمحمد الجيلا في بينية ،عبدالله بطائحي نزيل بعلبك بُيَنِيةٍ ، مكى بن ابوعثمان السعد ى بيئية ، وفرزندان عبدالرحمٰن وصالح ابوعثمان السعدي عبدالله بن الحسين بن العكبر كي مِينية ، ابوالقاسم بن ابوبكر احمد وعتيق برادران ابوالقاسم بن ابوبكر عبدالعزيز بن ابونصر خبائدي أيسية، ومحد بن ابوالمكارم الحجة الله اليعقو بي ميسة، عبدالملك بن ديال و ابوالفرح فرزندان عبدالملك بن ديال بين ، ابواحمه الفضيله و عبدالرحمٰن بن مجم الخرز جي بيسيه، يحيٰ التكرين بيسية ، ملال : ن اميد العدني بيبيه ، يوسف بن مظفر العاقولي سيد، احمد بن اساعيل بن حمزه نييه، عبدالله بن المنصوري سدوته الصير يفيني جينيه، عثمان الياسري بينيه، محمد الواعظ الخياط بينية ، تاج الدين بن بطه مُينية ،عمر بن المدائن بينية،عبدالرحمن بن بقاء بينية ،محمر النحال بينة ،عبد العزيز بن كلف بينية ،عبد الكريم بن محمد الصير ي بينية، عبدالله بن محمد بن الوليد بينية، عبدالحسن بن دويره بينية، محمد بن ابوالحسين بيهيد، دلف انحمر ي بيهيد، احمد بن الدبيقي بيهيد، محمد بن احمد المؤوِّ ذ ن بيهيد، يوسف بهته الله الدمشقي بُيسة ، احمد بن مطيع بيسة ، على بن النفيس الميامو ني محمد بن الليث الضرير بيسة ، ور قلائد الجوابر فى مناقب سيّد عبد القادر بن التوكير بن ادريس بيسيّد ، محمد بن نصر وبيسيّد ، عبد اللطيف مريف الحر بن الحرانى وغيره بھى جن كے اسمائے گرامى بخو ف طوالت نہيں لکھ سکے ہمارے دورے بن الحرانی وغيره بھى جن كے اسمائے گرامى بخو ف طوالت نہيں لکھ سکے ہمارے دورے

مِی شریک تھے۔ حلیہ شریف ملیہ شریف

طلیہ سریف شخ موفق الدین قدامۃ القدی مجالت ہیان کرتے ہیں کہ ہمارے شخ محی الدین عبدالقادر جیلانی مجالت نحیف البدن اور میانہ قد تھے آپ کی بھنویں باریک اور ملی ہوئی تھیں اور آپ کا سینہ چوڑا تھا اور ریش مبارک بھی آپ کی بڑی اور چوڑی تھی آپ کی آواز بلند تھی آپ مرتبہ عالی اور علم وافرر کھتے تھے۔ علامہ ابوالحن علی المقری الشطنو فی المصری نے اپنی کتاب ہے جة الاسسراد میں جس میں انہوں نے آپ کے حالات اور آپ کے مناقب اور آپ کی کرامات کو

میں جس میں انہوں نے آپ کے حالات اور آپ کے مناقب اور آپ کی کرامات کو بیان کیا ہے۔ قاضی القضاۃ ابوعبداللہ محمد بن الشیخ العماد ابراہیم عبدالواحد المقدی سے منقول ہے کہ ان کے شیخ موفق الدین نے ان سے بیان کیا کہ جب وہ 561ھ میں بغداد تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پیشی علمی میں بغداد تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پیشی علمی مملی ریاست کے مرکز ہے ہوئے تھے جب طلبہ آپ کے پاس آ جاتے تو پھر انہیں اور مسلمی کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہوتی کیونکہ آپ مجمع علوم وفنون تھے اور کثرت

ے طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے اور نہایت عالی ہمت اور سیر چٹم تھے۔ آپ کے خصائلِ حمیدہ

آپ کی ذات مجمع البر کات میں صفاتِ جمیلہ وخصائلِ حمیدہ جمع تھے حتی کہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ جیسے اوصاف کا شخ میں نے پھر نہیں دیکھا۔ بعض لوگوں نے بیان کیا کہ بہ نسبت کلام کرنے کے آپ کا سکوت زیادہ ہوا کرتا

مبعض کو کوں نے بیان کیا کہ بہ سبت کلام کرتے ہے اب کا سموت ریادہ ہوا کریا تھا آپ اپنے مدرسہ سے جمعہ کے دن کے سوا اور بھی نہ نگلتے اور اس دن صرف آپ

خلیفة المقتضیٰ لامراللہ نے جب ابوالوفاء یکیٰ بن سعید کو جوابن المرجم الظالم کے نام سے مشہورتھا قاضی بنادیا تو آپ نے منبر پرچڑھ کرخلیفة المؤمنین سے کہہ دیا کہتم نے ایک بہت بڑے ظالم محص کو منصب قضاء پر مامور کیا تم کل پروردگارِ عالم کو جواپی مخلوق پر نہایت مہر بان ہے کیا جواب دو گے؟ خلیفہ موصوف بیسن کر کانپ اٹھا اور رونے لگا اور اسی وقت اس نے ابوالوفاء کی بن سعید کو منصب قضاء سے معزول کر رونے لگا اور اسی وقت اس نے ابوالوفاء کی بن سعید کو منصب قضاء سے معزول کر

حافظ ابوعبداللہ محمہ بن احمہ بن عثمان الذہبی اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر بن طرخان نے بیان کیا کہ شخ موفق الدین سے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی بھتی کا حال دریافت کیا گیاتو انہوں نے کہا: کہ ہم آپ سے صرف آپ کی اخرعر میں مستفیدہ وے ہیں جب ہم آپ کی خدمت بابر کت میں گئے تو آپ نے ہمیں مدرسہ میں گھرایا اور آپ بھی اکثر ہمارے پاس تشریف رکھا کرتے تھے۔ اکثر آپ اپنے صاحبزاد کے ہمارے پاس بھیج دیتے وہ آکر ہمارا چراغ روشن کر جایا کرتے اور اکثر اوقات آپ اپنے دولت خانہ سے ہمارے لئے کھانا بھی بھیجا کرتے ہم لوگ آپ ہی ایک بیٹے نماز پڑھا کرتا اور حافظ عبدالغنی آپ سے اوقات آپ الید اپنے فی الکتاب پڑھا کرتے اور اس وقت ہمارے سوا آپ کے پاس کتاب الحد اپنے فی الکتاب پڑھا کرتے اور اس وقت ہمارے سوا آپ کے پاس اور کو ٹی نہیں پڑھتا تھا۔ ہم آپ کے زیرسا بیصرف ایک ماہ اور نو دن سے زیادہ قیام نہ اور کو ٹی نہیں پڑھتا تھا۔ ہم آپ کے زیرسا بیصرف ایک ماہ اور نو دن سے زیادہ قیام نہ

کر سکے کیونکہ پھرآپ کا انقال ہو گیا اور شب کو ہم نے آپ ہی کے مدرسہ میں آپ کے جنازے کی نماز پڑھی۔آپ کی کرامات سے زیادہ میں نے کسی کی کرامات نہیں

سیرة النبلا میں مذکور ہے کہ شیخ الا مام العالم الزاہد العارف شیخ الاسلام امام الاولیاء تاج الاصفیام کی الدین شیخ عبدالقادر بن صالح الجیلی الحسنبلی بہت شیخ بغداد سے ۔ بدعت کومٹاتے اورسنت کوجاری کرتے تھے آپ حسیب ونسیب و نجیب الطرفین سے ہے۔ بدعت کومٹاتے اورسنت کوجاری کرتے تھے آپ حسیب ونسیب و نجیب الطرفین سے این جدا محد سید المرسلین خاتم النبیین محم مصطفیٰ احمد مجتبی مطابق کی حدیث کے حافظ

ثابت ہیں زمانہ نے آپ جیسا پھرنہیں پیدا کیا۔

کتاب العبر میں بیان کیا ہے کہ شخ عبدالقادر بن ابی صالح عبداللہ جنگی دوست الجیلی شخ بغداد الزاہد شخ وقت قدوۃ العارفین صاحب مقامات و کرامات تھے اور منج بنای کے ایک بہت بڑے مدرس تھے، وعظ گوئی اور مافی الضمیر بیان کرنا آپ کا دھ تھا۔

طافظ ابوسعید عبد الکریم بن محمر بن منصور السمعانی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ ابومحہ شخ عبد القادر نہیں جبیلان سے متصاور حنابلہ کے امام اور ان کے شخ وقت و فقیہ صالح اور نہایت ہی رقیق القلب تھے، ہمیشہ ذکر وفکر میں رہا کرتے تھے۔ محت الدین محمد بن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ شخ عبد القادر بن الی

سخت الدین محد بن مجارے آپی تاری میں بیان کیا ہے کہ من عبد اتفادر بن آب صالح جنگا دوست الزاہد اہلِ جیلان سے تھے، امامِ وقت اور صاحب کرامات خاہرہ تھے اس کے بعد انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ بعمر 18 سال 488ھ میں بغدا تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے علم فقد اور اس کے جملہ اصول وفروع اور کار البواہر فی منا قب سیرعبدالقادر بھاتھ کے جا کہ اس کے بعد آپ وعظ وقعیحت میں اخلا قیات پرعبور کرئے علم حدیث حاصل کیا اس کے بعد آپ وعظ وقعیحت میں مشغول ہوئے اور آپ نے اس میں نمایاں ترقی حاصل کی پھر آپ نے تنہائی، خلوت، سیاحت، مجاہدہ محنت ومشقت، مخالفت نفس، کم خوری و کم خوابی جنگل و بیابان میں رہنا و بخیرہ سخت سخت اموراختیاء کئے ۔عرصہ تک شخ حمادالد باس الزاہد کی خدمت بابر کت بیس رہ کر ان سے آپ نے عرصہ تک شخ حمادالد باس الزاہد کی خدمت بابر کت میں رہ کر ان سے آپ نے کی طریقہ حاصل کیا پھر اللہ تعالی نے آپ کو اپنی مخلوق پر میں رہ کر ان سے آپ کے دل میں آپ کی عزت اور عظمت اور بزرگی ڈال دی جس سے ظاہر کر کے اس کے دل میں آپ کی عزت اور عظمت اور بزرگی ڈال دی جس سے آپ کو بولیت عامہ حاصل ہوئی۔

حافظ زین الدین بن رجب نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ حضرت شخ عبدالقادر بن ابی صالح عبداللہ جنگی دوست بن ابی عبداللہ الجملی ثم البغد ادی الزاہد شخ وقت وعلامہ زمانہ قد وۃ العارفین، سلطان المشائخ اور سردارِ ابلِ طریقت تھے آپ کو خلق اللہ میں قبولِ عام حاصل ہوا۔ اہلِ سنت نے آپ کی ذات بابر کات سے تقویت بائی اور اہلِ بدعت و متبعانِ خواہش نے ذلت اٹھائی آپ کے اقوال وافعال آپ کی کاشفات اور آپ کی کرامات کی لوگوں میں شہرت ہوگئی اور قرب و جوار کے بلادوا مصار کا شفات اور آپ کی کرامات کی لوگوں میں شہرت ہوگئی اور قرب و جوار کے بلادوا مصار سے آپ کے پاس فتو ہے آنے گے، خلفاء و و زراء، امراء، غرباء غرض سب کے دل میں آپ کی عظمت و ہدیت بعثہ گئی

آپ کی عظمت و ہمیت بعیر گئی۔

قاضی القصناة محب الدین العلیمی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ سیدنا شخ عبدالقادر ہمیت صنبلی ہے۔ کتاب غنیة الطالبین کتاب فتوح الغیب آپ ہی کی عبدالقادر ہمیت صنبلی ہے۔ کتاب غنیة الطالبین کتاب فتوح الغیب آپ ہی کی لے یہ جمہ ہاصل کتاب کنظامام الحنابلہ کا جس کا ترجمہ ہے کہ آپ صنبلیوں کا ہم تھے پس اس میں مترجم سے کتاب ہوا ہون کتاب غنیة الطالبین سرکا یؤوث پاک کی تصنیف ہے اس کا منکر مائل برفض ہے۔ غنیة الطالبین سرکا یؤوث پاک کی تصنیف ہے اس کا منکر مائل برفض ہے۔ غنیة الطالبین کی حضور کی تصنیفات ہے ہونا اجلم محدث دہلوی ہیں واہل جت مناول ہے جبیا کہ متن کتاب ہذا سے ثابت ہوا وار کھر صاحب قبلہ کہ مناول کی اللہ میاردی ہیں کتاب شعاع نور میں بہت الاسراراور قلائد الجواہر سے آپ کا صنبلی المذہب ہونا اظہر من عالم مہاردی ہیں ہونا خاب ہونا خابہ ہونا خابہ ہونا خابہ ہونا خابہ ہونا خابہ ہونا خابہ ہونا خابت ہونا کہ خاب ہونا کا بہت ہونا کو نہیں ہونا خابہ ہونا خابت ہونا کو نہیں کا مصنف کوئی المذہب ہونا خابت ہونا کو نہیں ہونا خابت ہونا کو نہیں ہونا خابت ہونا کو نہیں ہونا خابہ ہونا خابہ ہونا خابت ہونا کو نہیں ہونا خابت ہونا کو نہیں ہونا خابت ہونا کو نہیں ہونا خابت ہونا کا خابہ ہونا خابت ہونا کی مصنف کوئی المذہب ہونا خابت ہونا خابت ہونا کو نہیں ہونا خابت ہونا خابہ ہونا خابت ہونا کو نہیں ہونا خابت ہونا خاب ہونا خابت ہونا خابت ہونا خابت ہونا خابہ ہونا خابہ ہونا خابہ ہونا خابت ہونا خابت ہونا خاب ہونا خاب ہونا خابت ہونا خاب ہونا خاب ہونا خابہ ہونا خاب ہون

ا ورعبد القادر نبیس بلکفوث پاک بی بین پس اس کامنکرمؤیدروافض ہے۔

تھنیفات ہے ہیں جوطالبانِ تل کے لئے ازبس مفید ہیں۔
امام حافظ ابوعبداللہ محمد بن پرسف بن محمد البرزالی الاشیلی ہمینیا نے اپنی کتاب
امشیخة البغد ادبیمیں بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالفادر بیلانی ہوسیا بغداد میں حنابلہ و
شافعیہ کے فقیہ اور دونوں مذہب والوں کے شیخ تھے آپ کوفقہا ء وفقیر و خاص و عام غرض

شافعیہ کے فقیہ اور دونوں ندہب والوں کے شخ تھے آپ کوفقہا ، وفقیر و خاص و عام غرض سب کے نز دیک قبولیت عامہ حاصل تھی۔ خاص و عام آپ سے مستفید ہوا کرتے تھے آپ مستجاب الدعوات اور نہایت رقیق القلب، علم دوست، نہایت خلیق اور بخی تھے

اپ سجاب الدوات اور بهایت رین استب ارد سن به یک من و مشقت آپ کا پینه خوشبودار تھا، میشه ذکر وفکر میں مشغول رہتے۔عبادت کی محنت ومشقت برداشت کرنے میں آپ نہایت مستقل مزاج اور راسخ القدم تھے۔

برداست رئے یں اپہایت سے سراجی دروران مدا ہے۔ آپ کا وعظ ونصیحت

ابراہیم بن سعدالدین پرسید نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ عبدالقا در پیسید علماء کالباس پہنتے تخت پر بیٹھ کر کلام کرتے آ ہے ہا کلام بآوازِ بلنداور بہسرعت ہوا کرتا تھا جب آپ کلام کرتے تولوگ اے بغور سنتے اور جب آپ سی بات کا حکم دیتے تولوگ فورا آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے جب کوئی سخت دل والاشخص آپ کود کھیا تو وہ رحم دل

حافظ عماد الدین ابن کثیر ۔ اپنی تارز میں بیان کیا ہے کہ محی الدین شخ عبدالقادر بن ابی صالح ابومحمر الحسنبلی جب بغدادشہ ۔ لے گئے تو آپ نے وہاں جا کرعلم حدیث پڑھااوراُس میں کمال حاصل کیا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ علم فقہ وحدیث و علوم حقائق و وعظ گوئی میں آپ بدطولی رکھتے تھے۔ آپ نیک بات بتاتے۔اور برائی سے رہ کنے کرسواا در کسی امر میں نہ ہولتے۔خلفاء وزراء امراء وسلاطین خواص وعوام

ے روکنے کے سوااور کسی امریمیں نہ ہو لتے۔خلفاء وزراء امراء وسلاطین خواص وعوام کو مجلسوں میں منبر پر چڑھ کر اُن کے روبرونیک بات بتا دیتے۔ اور برائی سے اُنہیں روکتے جوکوئی ظالم کو حاکم بنادیتا تو آپ اُسے منع کرتے۔ غرض آپ کوراہ خاس قدم رکھنے خلق اللہ کو نیک بات بتانے اور برائی سے روٹنے میں کسی سے پچھ خوف وعار نہ

جھی قلائد الجواہر نی مناقب یڈ عبدالقادر دلی ہے۔ ہوتا تھا۔ آپ بہت بڑے زاہد ومتقی تھے۔ آپ کی کرامتیں اور آپ کے مکاشفا۔ بکثرت ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ آپ ساداتِ مشائخ کبارے تھے۔قدس اللّٰدسرہ ونوں۔ صریحہ۔

روزانہ شب کوآپ کا دستر خوان وسیع کیا جاتا تھا۔جس پرآپ اپنے مہمانوں **کوڈا** ساتھ لے کرکھانا تناول فرماتے ۔غرباءومسا کین کےساتھ آپ زیادہ بیٹھا کرتے ۔ طالب علم آپ کے یاس ہمیشہ بکثرت موجودر ہتے ۔

# آپ کی مجلس میں سب کا یکساں ہونا

آپ کی مجلس میں کسی بیٹھنے والے کو بیگان کبھی نہ ہوتا تھا کہ آپ کے زدیک اس کے زید کیاں ۔
سے زیادہ اس مجلس میں کسی کی بھی وقعت وعزت ہے جولوگ آپ کے فیض صحبت سے دور ہو جاتے تو آپ ان کا حال دریافت فرماتے رہتے انہیں یا در کھتے اور بھول نہ جاتے ان سے کوئی قصور سرز د ہوتا تو آپ اس سے درگز رفرماتے جو کوئی آپ کے سامنے کسی بات پر قسم کھالیتا تو آپ اس کی تقید بی کرتے اور اس کے متعلق اپنا حال مخفی رکھتے۔

# آپ کے داسطے غلہ علیحدہ بویا جانا

آپ کے واسے غلہ علیحدہ آپ ہی کے پینے سے بویا جاتا تھا آپ کے دوستوں
میں سے گاؤں میں ایک شخص تھے وہ ہر سال آپ کے واسطے غلہ بویا کرتے پھر آپ
کے دوستوں میں سے بی ایک شخص اسے بسواتے 'ور روزانہ چار پانچ روٹیاں پکوا کر
مغرب سے پہلے آپ کے پاس لے آتے آپ انہیں توڑ کر جوغر باء آپ کے پاس
موجود ہوتے انہیں تقسیم کر دیتے اور جو کچھ نچ رہتا اسے آپ اپنے لئے رکھ لیتے پھر
مغرب کے بعد آپ کا خادم مظفر نامی خوان میں روٹیاں لے کر کھڑ اہوتا اور پکار کر کہتا
مغرب کے بعد آپ کا خادم مظفر نامی خوان میں روٹیاں لے کر کھڑ اہوتا اور پکار کر کہتا
کے کئی کورو ٹی کی ضرورت ہے؟ کوئی بھولا بھٹکا مسافر کھانا کھا کر شب کو یہاں رہنا

و قلائد الجوابر فی مناقب سیدعبد القادر بیات کی می الت کی می ا می ابتا ہوتو آئے اور یہاں کھانا کھا کررہ جائے ای طرح آپ کے لئے تحفہ وتحا کف و میں وغیرہ آتے تو آپ اسے قبول فرماتے اور اس میں سے پچھ حاضرین کو بھی تقسیم کر ویتے اور مدیہ جیجنے والے سے بھی آپ اس کے مدید کی مکافات کیا کرتے آپ کے ماس نذرانے آتے تو آپ انہیں بھی لے لیتے اور ان میں سے کھاتے بھی۔

یں نذرانے آتے تو آپ انہیں بھی لے لیتے اوران میں سے کھاتے بھی۔ علامہ ابنِ نجار اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جبائی نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مِیسِیٹ نے فرمایا: کہ میں نے تمام اعمال کی تفتیش کی تو کھانا کھلانے اور حسنِ خلق ہے افضل و بہتر میں نے کسی کونہیں پایا اگر میرے ہاتھ میں دنیا

ہوتی تو میں یہی کام کرتا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتار ہتا۔ علامہ ابن نجار بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ میرے ہاتھ میں پیسہ ذرانہیں کھہرتاا گرضج کومیرے پاس ہزار دینار آئیں تو شام تک ان میں سے

ایک پیر بھی نہ بچے۔ ایک کند ذہن طالب علم کی آ پ سے پڑھنے کی حکایت

احمد بن المبارک المرفعانی بیان کرتے ہیں منجملہ ان لوگوں کے جوحضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہوئیہ سے علم فقہ پڑھتے تھے ایک عجمی شخص تھااس کا نام اُبی تھا۔ یہ شخص نہایت غبی اور کند ذہن تھا نہایت دفت اور محنت سے سمجھائے ہوئے بھی یہ شخص کوئی بات نہیں سمجھ سکتا تھا ایک روزیشخص آپ سے پڑھ رہا تھا کہ استے میں آپ کی ملاقات کے لئے ابن سمحل آئے انہیں آپ کے اس شخص کے پڑھانے پرنہایت تعجب ہوا جب وہ شخص این سبق سے فارغ ہو کر چلا گیا تو انہوں نے آپ سے کہا: کہ مجھے آپ کے وہمخص اینے سبق سے کہا: کہ مجھے آپ کے وہمخص اینے سبق سے کہا: کہ مجھے آپ کے

اس شخص کے پڑھانے پر نہایت تعجب ہے کہ آپ اس کے ساتھ عد درجہ مشقت اٹھاتے ہیں آپ نے ان کے جواب میں فرمایا: کہاس کے ساتھ میری محنت ومشقت کے دن ایک ہفتہ سے کم رہ گئے ہیں ، ہفتہ پورانہ ہونے پائے گا کہ یہ بیچارہ رحمت الہٰی

م پینچ جا برگا این محل کهترین کردن بایت سنمایر و شعب بود خان مفت

كاركا أبوابر في منا قب سيّد عبدالقادر الله الله المحالين کے دن گننے لگے یہاں تک کہ ہفتہ کے اخیر دن میں اس کا انتقال ہوگیا۔ ابن سمحل کہتے ہیں کہ میں اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوا تھا مجھے آپ کی اس پیشین گوئی سے جوآب نے اس کے انتقال سے پہلے سنادی تھی نہایت تعجب رہا۔ آپ کی پھوپھی صاحبہ کی دعاہے یانی برسنا شخ ابوالعباس احمد ابوصالح مطبقی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ جیلان میں خشک سالی ہوئی لوگوں نے ہر چند دعا ئیں ماتکیں نمازِ استسقاء بھی پڑھی مگر بارش نہ ہوئی ، لوگ آپ کی پھوپھی صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ سے دعائے استیقاء کے ، خواستگار ہوئے آپ نیک بخت اور صالح بی بی تھیں اور آپ کی کرامات سب بر ظاہر ، تھیں آپ کی کنیت اُم محرتھی آپ کا نام عائشہ اور آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا 🕷 آپ نے لوگوں کے سب خواہش اینے دروازے کی چوکھٹ سے باہر ہو کر زمین ، جھاڑی اور جنابِ باری کی بارگاہ میں عرض کرنے لگیں کہ اے پروردگار! میں نے . ز مین لوجھا ژکرصاف کر دیا تو اس پر چھڑ کا ؤ کر دے آپ کے اس کہنے کوتھوڑی بھی دیری نہیں گزری تھی کہ آسان ہے موسلا دھار یانی گرنے لگا اور بیلوگ یانی میں بھیگتے ، ہوئے اپنے گھروں کو واپس گئے۔ آپ کی راست گوئی کابیان شیخ محمد قائدروانی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عبدالقادر جیلانی ہیں ہے . یاس تھااس روز میں نے آپ ہے کئی ہاتیں پوچھیں میں نے آپ سے پیھی پوچھا کہ آپ ، ک عظمت و بزرگی کا دارومدار کس بات پرہے؟ آپ نے فرمایا: راست گوئی پر میں نے جھی ، حصوث نبیں بولاحتیٰ کہ جب میں مکتب میں پڑھتا تھا تب بھی بھی حجھوٹ نہیں بولا۔ آپ کے بغدادتشریف لے جانے کا سبب پھرآپ نے فرمایا: جب میں اپنے شہر میں صغیر سن تھا تو میں ایک ر دزعرف کے ،

ور قلائد الجوابر في مناقب سيّد عبد القادر والتي المنظمة المنظم دن دیہات کی طرف نکلا اور کھیتی ہے بیل کے پیچھے ہولیا اس نے میری طرف دیکھا اور کہا:عبدالقادر!تم اس لئے پیدائہیں ہوئے ہومیں گھبرا کرایے گھرلوٹ آیا اوراپے گھر کی حصت پر چڑھ گیا اورلوگوں کو میں نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے دیکھا پھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے خدا کی راہ میں وقف کردیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دیں کہ میں وہاں جا کرعلم حاصل کروں آپ نے مجھ ہے اس کا سبب دریافت کیا تو میں نے انہیں یہی واقعہ سنا دیا آپ چیٹم بگریہ ہوئیں اور 80 دینار جو والد ماجد نے آپ کے پاس چھوڑے تھے میرے پاس لے کرآئیں میں نے ان میں سے جالیس دینار لے لئے اور جالیس دینارا بے بھائی کے لئے حچوڑ دیئے آپ نے میرے چالیس دینارمیری گدڑی میں ی دیئے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دی اور آپ نے مجھے خواہ میں کسی حال میں ہوں راست گوئی کی تا کید کی میں چلا اور آپ باہر تک مجھے رخصت کرنے آئیں اور فرمایا: اے فرزند! میں محض لوجہ الله (الله کے لئے) تمہیں اینے یاس سے جدا کرتی ہوں اوراب مجھے تمہارامنہ قیامت ہی کود کھنانصیب ہوگا۔

### آ بكابغدادرخصت مونا راست مين قافله كالوثاجانا

پھر میں آپ ہے رخصت ہوکرا یک جھوٹے سے قافلہ کے ساتھ جو بغداد جاتا تھا ہولیا جب ہم ہمدان ہے گرز کرا یک ایسے مقام میں پہنچے جہاں کیچڑ بکثرت تھی تو ہم پر ساٹھ سوارٹوٹ پڑے اور انہوں نے قافلہ کولوٹ لیا اور مجھ سے کسی نے بھی تعرض نہ کیا گرتھوڑی دور سے ایک شخص میری طرف کولوٹا۔ کہنے لگا کیوں تیر سے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے کہا: بہاں میر سے پاس جالیس دینار ہیں اس نے کہا: پھر وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا: میری گدڑی میں میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں اس نے جانا میں اس کے ساتھ ہنمی کرر ہا ہوں اس لئے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا اس کے بعد میر سے پاس دوسر اشخص آیا اور جو کچھ سے ہیے جانا میں نے دوسر اشخص آیا اور جو کچھ سے میں اس نے ہوئے ہیں اس نے جانا میں دوسر اشخص آیا اور جو کچھ سے کہا تھا میں نے کہا ہوئے ہیں اس نے ہوئے ہیں اس نے ہوئے ہیں ہیں نے دوسر اشخص آیا اور جو کچھ سے پہلے خص نے پوچھا تھا وہی اس نے بھی پوچھا ہیں نے

کار الکرالجواہر فی مناقب تیوعبدالقادر بھات کی کہا اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا ان دونوں جو پہلے خص کو جواب دیا تھا وہی اس ہے بھی کہا اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا ان دونوں نے جا کراپنے سردار کو بیخبر سنائی تو اس نے کہا: کہا ہے میرے پاس لاؤوہ آکر مجھے اس کے پاس لاؤوہ آکر مجھے اس کے پاس لاؤوہ آکر مجھے اس کے پاس لے گئے اس وقت بیلوگ ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے قافلہ کامال آپ میں نقشیم کررہ ہے تھے ان کے سردار نے مجھے بے چھا: کیوں تیرے پاس کیا ہے؟ میں نقشیم کررہ ہے تھے ان کے سردار نے مجھے بے چھا: کیوں تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا: چا کیس دیناراس نے کہا: کہوہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا: میری بغل کے پنچ گدڑی میں سلے ہوئے ہیں اس نے میری گدڑی کے ادھیڑنے کا حکم دیا تو میری گدڑی ادھیڑی گئی اوراس میں چا لیس دینار نگلے اس نے مجھے کہ جھے راست افرار کرنے پرس چیز نے مجور کیا؟ میں نے کہا: میری والدہ ماجدہ نے مجھے راست افرار کرنے پرس چیز نے مجور کیا؟ میں نے کہا: میری والدہ ماجدہ نے مجھے راست

را ہزنوں کا سردار میری ہے گفتگوس کررونے لگا اور کہنے لگا: کہتم اپنی والدہ ماجدہ سے عہدشکنی نہیں کر سکتے اور میری عمر گزرگئی کہ میں اس وقت تک اپنے پروردگار سے عہدشکنی کررہا ہوں پھراس نے میرے ہاتھ پرتوبہ کی پھراس کے سب ہمراہی اس سے عہدشکنی کررہا ہوں پھراس نے میر ہم سب کا سردار تھا اب تو بہ کرنے میں بھی تو ہمارا سردار ہے اس سب کا سردار تھا اب تو بہ کرنے میں بھی تو ہمارا سردار ہے ان سب نے بھی میرے ہاتھ پرتو بہ کرلی اور سب نے قافلہ کا سارا مال واپس کردیا ہے بہلا واقعہ تھا کہ لوگوں نے میرے ہاتھ پرتو بہ کرلی۔

## آ پ کواپن ولایت کا حال بجین سے ہی معلوم ہوجانا

آپ سے کی نے پوچھا: کہ آپ کو میہ بات کب سے معلوم ہے کہ آپ اولیاءاللہ سے بیں؟ آپ نے فرمایہ: جبکہ میں اپنے شہر میں بارہ برس کے من میں تھا اور پڑھنے کے بین؟ آپ نے فرمایہ جبکہ میں اپنے شہر میں بارہ برس کے من میں تھا اور جب میں کے لئے مکتب جایا کرتا تھا تو میں اپنے اردگر دفر شتوں کو چلتے و کھتا تھا اور جب میں مکتب میں پہنچا تو میں انہیں کہتے سنتا کہ ولی اللہ کو بیٹھنے کی جگہ دو۔

ایک روز میرے پاس ہے ایک شخص گز را جسے میں مطلقاً نہیں جانتا تھا اس نے جب فرشتوں کو بیہ کہتے سنا کہ کشادہ ہو جاؤ اور ولی اللہ کے بیٹھنے کے لئے جگہ کر دوتو اس

آپ کا بچوں کے ساتھ کھیلنے ہے بازر ہنااور کئی کئی روز تک آپکا کھانا نہ کھانا

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں اپنے گھر پرصغیرین تھا اور بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کا قصد کرتا تو مجھے کوئی پکار کر کہتا :

کہ آؤتم میرے پاس آ جاؤ تو میں گھبرا کر بھاگ جا تا اور والدہ ماجدہ کی آغوش میں حجے پ رہتا اور اب میں بیآ وازخلوت میں بھی نہیں سنتا۔

ا ثنائے تنگدستی میں آپ کا کسی سے سوال نہ کرنا

شیخ طلح بن مظفر علی بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہے نے بیان فرمایا کہ جب بغداد میں میں نے قیام کیا تو ہیں روز تک مجھے کوئی چیز کھانے کوئبیں ملی اس کے میں ایوانِ ہمری کی طرف گیا کہ شاید وہاں سے کوئی چیز مجھے دستیاب ہو مگر میں نے جا کرد یکھا کہ میر سواستر اولیاء اللہ اور بھی اپنے کھانے کے لئے کوئی مباح چیز علی کر رہے ہیں میں نے اس حال میں انہیں تکلیف دینا خلاف مرقت جانا اس کے میں بغدادلوٹ آیا یہاں مجھے ایک شخص میر سے شہر کا ملاجے میں نہیں جانتا تھا اس شخص نے مجھے بچھ سونا جاندی کے ریز سے دینے اور کہا: یہ تہمارے لئے تمہاری والدہ شخص نے مجھے بچھ سونا جاندی کے ریز سے دینے اور کہا: یہ تہمارے لئے تمہاری والدہ اللہ اللہ کے ایک تعداد 70 بیان کی گئی ہے 40

یہ ابدال سے اور 30 دیگر مما لک میں موجودر ہتے ہیں جب ان میں ہے کسی کا انتقال ہوجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ بجائے

اس کے اپنے برگزیدہ بندوں میں ہے اور کسی کواس کا قائم مقام کردیتا ہے۔(مترجم)

ا ایوان ایک بہت بڑی ممارت کو کہتے ہیں۔مثلاً شاہی محل اور ایوان کسریٰ ہے اس قتم کی ایک بہت بڑی ممارت یا شاہی محل مراد ہے۔جوان وقت کے مشبور مقامات میں سے اور شہر بغداد سے کچھ فاصلہ پرواقع تھااور ویران پڑا ہوا

قار (مرتم)

کا گذاہوا ہر فی منا قب سیّد عبدالقادر بھا ہے۔ کا کہا اور ان ریزوں میں ہے ایک ماجدہ نے بیسے ہیں میں فوراً اس ویران کی طرف گیا اور ان ریزوں میں ہے ایک ریزہ میں نے رکھالیا اور باقی انہی اولیائے کرام کو جومیری طرح وہ بھی قوت لا یموت تلاش کررہ ہے تھے تھیم کردیئے انہوں نے مجھ سے پوچھا: کہ یہ کہاں ہے لائے میں نے کہا یہ میرے لئے میری والدہ ماجدہ نے بیسے ہیں میں نے نامناسب جانا کہ میں نے کہا یہ میرے لئے میری والدہ ماجدہ نے بیسے ہیں میں نے نامناسب جانا کہ میں اپنے حصہ میں آپ لوگوں کو شریک نہ کروں پھر میں بغدادلوٹ آیا اور اس ایک ریزے کا جے میں نے لئے رکھالیا تھا گھانا خریدااور فقراء کو بلا کریہ کھانا ہم سب نے مل کرکھالیا۔

### بغداد کی قحط سالی کے متعلق آپ کی کئی حکایتیں

ابوبکراتمیمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حفرت شخ عبدالقادر جیلانی ہوتی سے نا آپ نے بیان کیا کہ جب بغداد میں قط سالی ہوئی تو مجھے اس وقت نہایت نگ وئی بنیخی کی روز تک میں نے کھانامطلق نہیں کھایا بلکہ اس اثناء میں کوئی بھینکی بھائکی ہوئی چیز تلاش کرتا اورا سے کھالیتا ایک روز بھوک نے مجھے بہت ستایا اس لئے میں دجلہ کی طرف چلا گیا کہ شاید بچھ کو دہاں سے بچھ بھا جی ترکاری کے ہے جو بھینک دیئے جاتے ہیں مل سکیس تا کہ میں اس سے بھوک کی آگ بچھالوں مگر جب اس طرف گیا تو میں جدھر جاتا وہیں پر اورلوگ مجھ سے پہلے موجود ہوتے اور جو بچھ ملتا اسے وہ اٹھا لیتے اگر جمھے کوئی چیز ملتی بھی تو اس وقت بھی بہت سے فقراء میر سے ساتھ موجود ہوتے اوران میں مزاحمت اور پیش قد می کر کے اس چیز کو لے لینا اچھانہیں جانیا تھا آخر کو میں شہر میں لوٹ آیا یہاں مجھے کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ جہاں کوئی چینکی ہوئی چیز لوگوں نے میں مزاحمت اور پیش قد می کر کے اس چیز کو لے لینا اچھانہیں جانیا تھا آخر کو میں شہر میں لوٹ آیا یہاں مجھے کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ جہاں کوئی چینکی ہوئی چیز لوگوں نے

ایک دفعدا ثنائے قط سالی میں آپ کا بھوک سے نہایت عاجز آنا

غرضیکہ میں پھرتے پھرتے سوق الریحانین (بغداد کی ایک مشہور منڈی) کی

مجد کے قریب پہنچا اس وقت مجھ کو بھوک کا ایسا غلبہ ہوا کہ جسے میں کسی طرح روک نہیں سکتا تھا۔اب میں تھک کراس مجد کے اندر گیا اوراس کے ایک گوشہ میں جا کر بیٹھ ر ہااس وفت گویا میں موٹ سے ہاتھ ملار ہاتھا کہاسی اثناء میں ایک فاری جوان مسجد میں نان اور بھنا ہوا گوشت لے کرآیا اور کھانے لگا۔غلبۂ بھوک کی وجہ سے پی کیفیت تھی کہ جب کھانے کے لئے وہلقمہ اٹھا تا تو میں اپنا منہ کھول دیتاحتیٰ کہ میں نے اپنے نفس کواس حرکت ہے ملامت کی اور دل میں کہا: کہ پیرکیا نازیباحرکت ہے یہاں بھی آ خرخدا ہی موجود ہے اور ایک دن مرنا بھی ضروری ہے پھراتی بے صبری کیوں ہے؟ اتنے میں اس شخص نے میری طرف دیکھااوراس نے مجھے سے صلاح کی کہ بھائی آؤتم بھی شریک ہوجاؤمیں نے انکار کیااس نے مجھے تتم دلائی اور کہا نہیں نہیں آؤشریک ہو جاؤ میرےنفس نے فوراً اس کی دعوت کو قبول کرلیا میں نے کچھ تھوڑا سا ہی کھایا تھا کہ مجھ سے میرے حالات دریافت کرنے لگا آپ کون اور کہاں کے باشندے ہیں؟ اور کیا مشغلہ رکھتے ہیں؟ میں نے کہا: کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور طلب علم مشغلہ رکھتا ہوں اس نے کہا: میں بھی جیلان کا ہوں اچھا آپ جیلان کے ایک نوجوان کوجس کا نام عبدالقادر ہے بیجانتے ہیں میں نے کہا: بیدوہی خاکسار ہے بیہ جوان اتنا س کر بے چین ہو گیااوراس کے چہرے کارنگ متغیر ہو گیااور کہنے لگا: بھائی خدا کی قتم! میں کئی روز ہے جمہیں تلاش کررہا ہوں جب میں بغداد داخل ہوا تو اس وقت میرے پاس اپناذاتی خرچ بھی موجود تھا مگر جب میں نے تمہیں تلاش کیا تو مجھے کسی نے تمہارا پتے نہیں بتلایا اور میرے پاس کا اپنا خرچ پورا ہو چکا تھا آخر کو میں تین روز تک اپنے کھانے کوسوائے اس کے کہتمہاراخرچ میرے پاس موجودتھا کچھ بندوبست نہ کر سکا جب میں نے دیکھا کہ مجھے تیسرا فاقہ گزرنے کو ہے اور شارع (ساتیم) نے یے در پے فاقہ ہونے کی حالت میں تیسر ہے روز مردار کھانے کی اجازت دیدی ہے اس لئے میں آج تمہاری امانت میں ہے ایک وقت کے کھانے کے دام نکال کریے کھاناخرید لایا

کار الجوابر فی منا قب سید عبد القادر رہائے کی جھا کی گھانا ہے اور میں آپ کا مہمان ہوں اب آپ خوش سے مید کھانا تناول کیجئے میآپ ہی کا کھانا ہے اور میں آپ کا مہمان ہوں گو بظاہر مید میر اکھانا تھا اور آپ میر ہے مہمان تھے میں نے کہا: تو پھراس کی تفصیل بھی بتلا ئے اس نے کہا آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لئے میر ہے ہاتھ آٹھ دینار بھی بتلا ئے اس نے کہا آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لئے میر ہاتھ آٹھ دینار بھی بیس میں نے کھانا ای میں سے خریدا ہے اور میں آپ سے اپنی اس خیانت کی معافی جا ہتا ہوں کہ شارع (سکا ہو ہم) نے مجھے اس کی اجازت دی تھی میں نے کہا: میکوئی خیانت نہیں آپ کیا گئے ہیں پھر میں نے اسے تسکین دی اور اطمینان دلا کر اس بات خیانت نہیں آپ کیا گئے ہیں پھر میں نے اسے تسکین دی اور اطمینان دلا کر اس بات خیانت نہیں آپ کیا گئے ہیں پھر میں دونوں سے پچھ نے کر ہاوہ میں نے اسی نو جوان کو واپس کر یا اور پچھ نقدی بھی دی اس نے قبول بھی کر لیا اور بچھ سے دخصت ہوا۔

## حتى الامكان آپ كا بھوك كوضبط كرنا

شیخ عبدالله سلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بیلیا ے سنا آپ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں نے کئی روز تک کھا نانہیں کھایا ا تفاق ہے میں محلّہ قطبہ شرقیہ میں چلا گیا وہاں مجھے ایک شخص نے ایک چٹھی دی جے میں نے لے ایااورایک حلوائی کو دیے کرحلوہ پوریاں لے لیں اوراینی اس سنسان میجد میں گیا جہاں میں تنہا بیٹھ کراپنے اسباق کود ہرایا کرتا تھامیں نے پیطوہ پوری لے جا کر محراب میں اپنے سامنے رکھ دیا اور اب بیسو چنے لگا کہ بیحلوہ پوری میں کھاؤں یانہیں اہے میں میری نظرایک پر چہ پر پڑی جود یوار کے سابید میں پڑا ہوا تھا میں نے اس کا غذ کواٹھالیااس میں لکھا ہواتھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض اگلی کتابوں میں ہے کسی کتاب میں فرمایا ہے کہ خدا کے شیروں کوخواہشوں اور لذتوں ہے کیا مطلب خواہشیں اور لذتیں تو ضعیف اور کمزورلوگوں کے لئے ہیں تا کہ وہ اپنی خواہشوں اورلذتوں کے ذ ربعہ سے طاعت وعبادت الٰہی کرنے میں تقویتِ حاصل کریں میں نے پیرکاغذ پڑھ گراپنارومال خالی کرلیااورحلوه پوری کومحراب میں رکھ دیا۔

شخ ابوعبداللہ نجار نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پہیں۔

کی قلائد الجواہر فی مناقب میڈ عبد القادر ہی تھی کی کھی ہے ہی ہی ہے ہی ہی ہے ہی ہ نے فر مایا: کہ مجھ پر بوی بروی بروی ختیاں گزرا کرتی تھیں اگر وہ بختیاں پہاڑ پر گذرتیں تو یہاڑ بھی پھٹ جاتا۔

### آپ كاصبرواستقلال

جب وہ مجھ پر بہت ہی زیادہ گزرنے لگتیں تو میں زمین پر لیٹ جا تا اور بیآ بی

1.)

"فأن مع العسر يسرًا أن مع العسر يسرًا" و العزد" من من من من التحق كراته آراني من الشك

پڑھتا بعنی'' بے شک ہرا کہ بختی کے ساتھ آسانی ہے بے شک ہرا کہ بختی کے ساتھ آسانی ہے'' پھر میں آسانی سے سراٹھا تا تو میری ساری کلفتیں دور ہوجا تیں پھر آپ نے فرمایا: جبکہ میں طالب علمی کرتے ہوئے مشاکخ واسا تذہ سے علم فقہ پڑھتا تھا تو میں سبق پڑھ کر جنگل کی طرف نکل جا تا اور بغداد میں ندر ہتا اور جنگل کے ویران اور خواب مقامات میں خواہ دن ہوتا یا رات ہوتی رہا کرتا اس وقت میں صوف کا جبہ بہنا کرتا تھا اور مر پرایک جھوٹا سا ممامہ باندھتا تھا۔ ننگے پیرکانٹوں اور ہے کانٹوں کی سبت کے ساتھ اور سر پرایک جھوٹا سا ممامہ باندھتا تھا۔ ننگے پیرکانٹوں اور ہے کانٹوں کی سبتہ میں خواہ دیں ساتھ ہوگئی سے ساتھ ہوگئی سے کانٹوں کی سبتہ کے سبتہ کانٹوں کی سبتہ کے سبتہ کانٹوں کی سبتہ کے سبتہ کی سبتہ کانٹوں کی سبتہ کے سبتہ کانٹوں کی سبتہ کے سبتہ کانٹوں کو سبتہ کے سبتہ کانٹوں کی سبتہ کے سبتہ کانٹوں کی سبتہ کے سبتہ کانٹوں کو سبتہ کو سبتہ کانٹوں کو سبتہ کو سبتہ کانٹوں کی سبتہ کے سبتہ کی سبتہ کانٹوں کو سبتہ کے سبتہ کی سبتہ کی سبتہ کانٹوں کی سبتہ کرنٹا گل کے کانٹوں کی سبتہ کرنٹا گل کی سبتہ کی سبتہ کی سبتہ کرنٹا گل کو سبتہ کانٹوں کو سبتہ کی سبتہ کرنٹا گل کرنٹا گل کی سبتہ کی سبتہ کی سبتہ کی سبتہ کی سبتہ کرنٹا گل کے کو سبتہ کی سبتہ کرنٹا گل کے کہ کی کانٹوں کی سبتہ کرنٹا گل کے کہ کرنٹا گل کی کرنٹا گل کی کرنٹا گل کی کرنٹا گل کی کرنٹا گل کانٹوں کی کرنٹا گل کی کرنٹا گل کی کرنٹا گل کرنٹا گل کی کرنٹا گل کرنٹا گل کی کرنٹا گل کی کرنٹا گل کرنٹ

پہا رہا تھا ہور تر پہتے ہوں کا مہا۔ گائے میں پھر تار ہتا کا ہوکا ساگ اور دیگر تر کاریوں کی کونیلیں اور خرنوب بری جو مجھے نہراور د جانہ کے کنارے مل جایا کرتیں کھالیا کرتا تھا۔

### آپ کا بروی بروی ریاضتیں اور مجامدے کرنا

کوئی مصیب بھی مجھ پرنہ گزرتی مگریہ کہ میں اسے نبھا دیتا اورا پے نفس کو ہڑی ہوئی ریاضتوں اور مجاہدوں میں ڈالتا یہاں تک کہ مجھے دن کو یا رات کوغیب ہے آواز آتی میں جنگلوں میں نکل جایا کرتا اور شور وغل مجاتا لوگ مجھے مجنوں و دیوانہ بناتے اور شفا خانے میں لے جاتے اور میری حالت اس سے بھی زیادہ ابتر ہو جاتی یہاں تک کہ مجھ میں اور مردے میں کوئی تمیز نہ رہتی لوگ گفن لے آتے اور غسال بلوا کر مجھے میں اور مردے میں کوئی تمیز نہ رہتی لوگ گفن لے آتے اور غسال بلوا کر مجھے مبلائے کے لئے تخت پررکھ دیتے اور میری حالت درست ہو جاتی ۔



### عراق کے بیابانوں میں آپ کا سیاحت کرنا

شیخ ابوالسعو د الحریمنی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی بیلیے سے سنا آپ نے فرمایا: کہ میں 25 برس تک عراق کے بیابانوں میں تنہا پھرتار ہااں ا ثناء میں نہ خلق مجھے جانتی تھی اور نہ میں خلق کوالبیتہ اس وقت میرے یاس جن آیا کرتے تھے میں انہیں علم طریقت ووصول الی اللہ کی تعلیم دیا کرتا تھا جب میں عراق کے بیابانوں میں سیاحت کی غرض سے نکلاتو حضرت خضر علیہ السلام میرے ہمراہ ہوئے مگر میں آپ کو پہچان نہیں سکتا تھا پہلے آپ نے مجھ سے عہد لے لیا کہ میں آپ کی مخالفت ہرگز نہ کروں گااس کے بعد آپ نے مجھ سے فر مایا: کہ یہاں بیٹھ جاؤ میں، بیٹھ گیااور تین سال تک اس جگہ جہاں آپ مجھے بٹھا گئے تھے بیٹھار ہا آپ ہرسال میرے پاس آتے اور فر ماجاتے میرے آنے تک یہیں بیٹھے رہنااس اثناء میں دُنیا اور دُ نیاوی خواہشیں اپنی اپنی شکلوں میں میرے پاس آیا کرتیں مگر اللہ تعالیٰ مجھےان کی طرف التفات كرنے ہے محفوظ ركھتا اى طرح مختلف صورتوں اور شكلوں میں ميرے یاں شیاطین بھی آیا کرتے جو مجھے تکلیف دیتے اور مجھے مار ڈالنے کی غرض سے لڑا كرتے مگراللہ تعالیٰ مجھےان پر غالب رکھتا تبھی بیاور دوسری صورتوں اور شكلوں میں آ کراینے مقصد میں کامیاب ہونے کی غرض سے مجھ سے عاجزی کیا کرتے تب بھی الله تعالی میری مدد کرتا اور مجھے ان کے شرے محفوظ رکھتا میں نے اپنے نفس کے لئے ریاضت ومجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جے میں نے اپنے لئے لازم نہ کرلیا ہواور جس پر ہمیشہ قائم ندر ہا ہوں مدتِ دراز تک میں شہروں کے ویران اورخراب مقامات میں زندگی بسر کرتا ۔ ہااورنفس کوطرح طرح کی ریاضت اورمشقت میں ڈالا گیا چنانچیہ ایک سال تک میں ساگ وغیرہ اور پھینکی ہوئی چیزوں سے زندگی بسر کرتا رہا اور اس ا ثناء میں سال بھرتک میں نے پانی مطلق نہیں پیا پھرایک سال تک پانی بھی پیتار ہا پھر تيسر بسال ميں صرف ياني ہي پيا كرتا تھا اور كھا تا كچھنبيں تھا پھرا يك سال تك كھانا المجاہ المجاء المجاہ المجاہ المجاہ المجاہ المجاہ المجاہ المجاہ المجاہ المجاب المجاہ المجاب المجاب المجاہ المجاہ المجاہ المجاب المجاب ا

مجھےلوگ دیوانہ ومجنوں بتاتے میں کا نٹوں اور بے کا نٹوں کی زمین میں نگے پیر پھرا کرتا اور جو پچھ بھی تکلیف و پختی مجھ پر گزرتی میں اسے نبھا جاتا اورنفس کواپنے او پر مجھی غالب نہ ہونے دیتا مجھے دنیا وی زیب وزینت بھی بھی نہ بھاتی ۔

## آپ پر عجیب حالات کا طاری ہونا

شیخ عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پیشیئے سے سنا آپ نے فرمایا: کہ ابتدائے سیاحت میں (جو میں نے عراق کے بیابانوں میں کی تھی) مجھ پر ہہت سے حالات طاری ہوتے تھے جن میں میں اپنے وجود سے غائب ہوجا تا تھا میں اکثر اوقات دوڑا کرتا تھا اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی تھی جب مجھ پر وہ حالت طاری ہوتی لے پانی میں جو چیز کہ بیاز کے چوں کی طرح گول مگراس سے بہت بڑی اورا: در سے ٹھوں بکٹر ت اُئی ہا ہوتی میں بردی اورفاری میں لوخ اوراردو میں کوندل کہتے ہیں کی قد رخصوصا اس کے نیچ کے حصیص مشاس ہوتی ہیں بردی اور فاری میں لوخ اوراردو میں کوندل کہتے ہیں کی قد رخصوصا اس کے نیچ کے حصیص مشاس ہوتی ہوتی اس لئے دیہات کے بچا ہے گئے کی طرح چوسے ہیں ملک مالوے میں اور کہتے ہیں کہ مصر میں بکٹر ت ہوتی

کی قائد الجواہر فی مناقب سیّد عبدالقادر بی تا ہے۔ کو ایک دور دراز مقام میں پاتا۔ ایک دفعہ مجھے ایک عقی تو میں اس وقت اپنے آپ کو ایک دور دراز مقام میں پاتا۔ ایک دفعہ مجھے ایک عالت طاری ہوئی میں اس وقت بغداد کے ایک ویران مقام میں تھا یہاں ہے میں تھوڑی دور دوڑ کرآ گے گیا اور مجھے کھ خبر نہ ہوئی پھر جب مجھ سے بیرحالت جاتی رہی تو میں نے اپنے آپ کو بلا دشستر میں پایا جہاں مجھے بغداد سے ہارہ روز کا فاصلہ ہوگیا میں ابنی اس حالت پرغور کر رہاتھا کہ ایک عورت نے مجھ سے کہا جم اپنی اس حالت پر تجب کرر ہے ہو حالا نکہ تم شخ عبدالقادر ہو۔ (رضی اللہ تعالی عنہ) تجب کرر ہے ہو حالا نکہ تم شخ عبدالقادر ہو۔ (رضی اللہ تعالی عنہ)

الرائے کی غرض سے شیاطین کا آپ کے پاس مسلح ہوکر آنا میں ہے۔ القادر جیلانی ہے۔ کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ کہ میں شب وروز ویران اور خراب مقابات میں رہا کرتا تھااور بغداد میں نہیں آتا تھا میرے پاس شیاطین مسلح ہوکر ہیبت ناک صورتوں میں صف بعض آتے اور مجھ سے لڑتے اور مجھ پرآگ کھینک کر مارتے مگر میں اپنے دل میں وہ ہمت اور اولوالعزی پاتا جے میں بیان نہیں کرسکتا اور غیب سے مجھے کوئی پکار کر کہتا کہ عبدالقادر! اٹھو! ان کی طرف آئے ہم ان کے مقابلہ میں تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدذکریں گے پھر جب میں ان کی طرف اٹھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدھر سے تمہاری مدذکریں گے پھر جب میں ان کی طرف اٹھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدھر سے آتے اس طرف بھاگ جاتے بھی ان میں سے میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا اور مجھے طرح طرح سے ڈرا تا اور کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ میں اسے ایک طمانیچہ مارتا اور مجھے طرح طرح سے ڈرا تا اور کہتا کہ یہاں سے جلے جاؤ میں اسے ایک طمانیچہ مارتا تو وہ بھا گنا نظر آتا پھر میں "لاکھ آنا کہ کہاں سے ایک طرح سے ڈرا تا اور کہتا کہ یہاں سے جلے جاؤ میں اسے ایک طمانیچہ مارتا تو وہ بھا گنا نظر آتا پھر میں "لاکھ آنا کہ لاگھ آنا کہ باللہ المالہ المؤلد المؤلد المؤلد ہائے میں "لاکھ آنا کہ لاگھ آنا کہ بیاں سے ایک طرح سے ڈرا تا اور کہتا کہ یہاں سے کہا جاؤ میں اسے ایک طرح ہیں "لاکھ آنا کہ المؤلد المؤلد المؤلد المؤلد ہیں تا ہوں کہاں ہے کہاں ہے

تو وہ بھا گنا نظر آتا پھر میں ''لا تحول و لا قُوہ آلا بالله الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ '' پڑھتا تو ، جل کر جہ منظراور بد بودار شخص آیا اور کہ خاک ہوجا تا ایک وقت میرے پاس ایک کریبہ منظراور بد بودار شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں مجھے اور میرے گروہ کو آپ نے عاجز کر دیا ہے اس لئے اب میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں میں نے کہا: جا یہاں سے چلا جا مجھے تجھ اب میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں میں نے کہا: جا یہاں سے چلا جا مجھے تجھ پراطمینان نہیں ہے میرا یہ کہنا تھا کہ او پر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس کے تا لو ہیں اس پراطمینان نہیں ہے میرا یہ کہنا تھا کہ او پر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس کے تا لو ہیں اس نے بعد یہ میرے باس پھر دوبارہ آیا اس

و الديمالجوابر في مناقب سيرعبدالقادر ولي المنظمة المنظ وقت اس کے پاس آگ کے شعلے تھے جن سے یہ مجھ سے لڑنا چا ہتا تھا کہ ایک شخص سبزے لیرسُوارتھااس نے آ کر مجھےایک تلوار دی تو ابلیس اپنے الٹے پاؤں لوٹ گیا۔ تيسري دفعه ميں نے اس کو پھر ديکھااس وقت په مجھ سے دور بیٹھا ہوارور ہاتھا اور اپ سريرخاك والتاجاتا تقااور كهدر باتفاعبدالقادر!اب مينتم سے نااميد ہوگيا ہوں مير نے کہا: ملعون! یہاں ہے دور ہو میں تیری جانب سے کسی حالت میں مطمئن نہیں تو اس نے کہا: کہ یہ بات میرے لئے عذابِ دوزخ ہے بھی بڑھ کر ہے پھراس نے مجھ یر بہت سے شرک اور وساوی شیطانی کے جال بچھا دیئے میں نے یو چھا: کہ شرک اور وساوی کے جال کیسے ہیں؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ دنیاوی وساوی کے دو جال ہیں جن ہے شیطان تم جیسے لوگوں کا شکار کیا کرتا ہے تو میں نے اس ملعون کوڈا نٹا تو وہ بھا گ کیے اور سال بھرتک میں ان باتوں کی طرف توجہ کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے وہ دونوں جال ٹوٹ گئے پھراس نے بہت ہے اسباب مجھ پر ظاہر کئے جو ہر جانب سے مجھ ت ملے ہوئے تھے میں نے جب یو چھا کہ بیس طرح کے اسباب ہیں؟ تو مجھے بتلایا گی کہ پیخلق کے اسباب ہیں جوتم ہے ملے ہوئے ہیں تو سال بھر تک میں ان کی طرف توجه كرتار بإيهال تك كه مجھ سے بياسباب منقطع ہو گئے اور ميں ان سے جدا ہو گيا پھ مجھ پرمیرے باطن کا نکشاف کیا گیا تو میں نے اپنے دل کو بہت سے علائق میں ملوث دیکھامیں نے دریافت کیا کہ پیملائق کیا ہیں؟ تو مجھے بتلایا گیا کہ پیملائق تمہارے ارادے اورتمہارے اختیارات ہیں پھرایک سال تک میں ان کی طرف متوجہ رہا یہا ۔ تک کہ وہ سب علائق منقطع ہو گئے تو میرے دل کوان سے خلاصی ہوئی۔ بھر مجھ پرمیرانفس ظاہر کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے امراض بھی باقی ہے۔ اوراس کی خواہش ابھی زندہ ہے اور اس کا شیطان سرکش ہے تو سال بھر تک میں لے اس کی طرف توجه کی بہاں تک کفش کے کل امراض جڑ سے جاتے رہے اوراس ف ل سبز و گھوڑوں کے اقسام میں ہے ایک قتم کا نام ہے جوسنیدرنگ مگر کسی فقد رسبو کی الل ہوتا ہے۔

جھر فلا تم الجوابر فی مناقب سے عبدالقادر جھا کے جھے ملا اسے بھی امر البی کے سوااور کچھ خوابمش مرگئی اور اس کا شیطان مسلمان ہو گیا اور اب اس میں امر البی کے سوااور کچھ باقی نہیں رہا اور اب میں تنہا ہو کرا بی ہستی ہے جدا ہو گیا اور میری ہستی مجھ سے الگ ہو گئی تب بھی میں اپنے مقصود کو نہیں پہنچا تو میں تو کل کے درواز سے پرآیا تا کہ میں تو کل کے درواز سے پرآیا تا کہ میں تو کل کے درواز سے پر بہت کے درواز سے ہو ہو گھاڑ کرنگل گیا پھر میں شکر کے درواز سے پرآیا اور مجھے اس جوم کو پھاڑ کرنگل گیا پھر میں شکر کے درواز سے پرآیا اور مجھے اس درواز سے پرتھی ایک بڑا ہجوم ملا میں اس کو بھی پھاڑ کر اندر چلا گیا اس کے بعد میں غنا کے درواز سے پرآیا ہو کر مقصود کے درواز سے پرآیا بیاں بھی بہت بڑا ہجوم ملا جسے میں پھاڑ کر اندر چلا گیا اس کے معد میں مشاہد سے کے درواز سے پرآیا تا کہ میں اس درواز سے سے داخل ہو کر مقصود عاصل کروں اس درواز سے پر بھی مجھے بہت بڑا ہجوم ملا اسے بھی پھاڑ کر میں اندر چلا گیا۔

پھر میں فقر کے دروازے پر آیا تو اس کے دروازے کو میں نے خالی پایا میں اس
میں داخل ہوا اور اندر جاکر دیکھا تو جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب کی
سب یہاں موجود تھیں یہاں ہے مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات
ہوئی۔روحانی عزت غنائے حقیقی اور مجی آزادی مجھے یہاں ملی میں نے یہاں آکراپی
زیست کو مٹا دیا اور اپنے اوصاف کو چھوڑ دیا جس سے میری ہستی میں ایک دوسری
حالت بیدا ہوگئی۔

شیخ ابومحم عبداللہ جبائی کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہوئے نے فرمایا: ایک وقت جددرجہ کی تنگی فرمایا: ایک وقت جنگل میں جیٹے ہوا میں اپناستق دہرار ہاتھااوراس وقت حددرجہ کی تنگی مجھے دامن گیرتھی مجھے اس وقت کسی کہنے والے نے جسے میں نہیں دیکھ سکتا تھا یہ کہا کہتم کسی سے قرض لے لوجس سے تمہیں تخصیل علم میں مدد ملے میں نے کہا: کہ میں تو فقیر آدی ہوں میں کس سے اورکس امید پر قفر الوں؟ اس نے کہا نہیں تم کسی سے بچھ قرض لے لواس کا داکر ناہارے ذمہ ہے بعدازاں سبزی فروش کے پاس آیا میں نے

ور الأيرا لجوابر في مناقب سيّد عبدالقادر الأثناثي المنظمة ال اس ہے کہا کہ بھائی اگرتم ایک شرط پرمیرے ساتھ کچھسلوک کرلوتو مجھ پرتمہاری از حد مہر بانی ہوگی وہ شرط میہ ہے کہ جب کچھ ہاتھ آئے گا تو میں تمہیں اس کا معاوضہ ادا کر دوں گااوراگر میں اپناوعدہ پورانہ کرسکا تو تم اپناحق مجھےمعاف کردینامیں جا ہتا ہوں کہتم مجھ پرمہر بانی کرکے روزانہ مجھے ڈیڑھ روٹی دے دیا کروسبزی فروش میری ہے بات س کررو دیا اور کہنے لگا: کہ حضرت میں نے آپ کوا جازت دی جو پچھ آپ کا جی عاہے مجھ سے لے جایا کریں چنانچہ میں اس سے روزانہ ڈیڑھ رونی لے آیا کرتا پھر جب مجھےاں شخص کی روزانہ ڈیڑھروٹی لیتے ہوئے ایک مدت گزرگئی تو میں ایک روز بہت فکر مند ہوا کہ اسے میں اب تک کچھ بھی نہیں وے سکا تو مجھ سے کسی نے اس وقت کہا: کہتم فلانی دکان پر جاؤاوراس دکان پرتمہیں جو کچھ ملےاسے اٹھا کرسبزی فروش کو دے دوجب میں اس دکان پرآیا تو اس پر میں نے سونے کا ایک بڑا مکڑا پڑا دیکھا اسے میں نے اٹھالیا اور جا کرسبزی فروش کودے دیا۔ شیخ ابو محرعبداللہ جہائی کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے یہ بھی بیان فر مایا: بغداد میں جس جگه که میں فقه پڑھتا تھاوہیں پراہلِ بغدادے ایک اور بھی بہت بڑی جماعت فقہ پڑھتی تھی جب غلبہ کی فصل قریب ہوتی تو بیلوگ ایک گاؤں میں جو بعقو با کے نام سے مشہورے جایا کرتے اور وہاں سے پچھ غلہ وغیرہ وصول کرلاتے ایک وقت انہوں نے مجھ ہے بھی کہا کہ آؤئم بھی ہمارے ساتھ بعقو با چلوہم وہاں سے غلہ وغیرہ لائیں گے چونکہ میں اس وفت کم سن تھا اس لئے میں بھی ان کے ہمراہ گیا اس وفت بعقو با میں ایک نہایت ہی بزرگ اور نیک بخت شخص تھے جوشریف یعقو بی کے لقب سے ریکارے جاتے تھے میں ان بزرگ سے شرف نیاز حاصل کرنے کے لئے ان کی خدمت میں گیا تو انہوں نے اثنائے کلام میں مجھ سے فر مایا: کہ طالب حِن اور نیک بخت لوگ کس سے تجھی سوال نہیں کرتے پھرانہوں نے خصوصیت کے ساتھ مجھے اس بات ہے منع فر مایا: کہ میں آئندہ بھی کسی ہے۔ سوال نہ کروں پھراس کے بعد میں کہیں نہیں گیا اور نہ کسی

کی قلائد الجواہر فی مناقب سیّر عبد القادر رہائٹنے کی کھی کا کی ہے۔ سے پھر میں نے سوال کیا۔

شخ عبداللہ بن جبائی کہتے ہیں کہ مجھ ہے آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ وقت شب کو مجھے حالت طاری ہوئی اس وقت میں نے ایک بڑی چیخ ماری جس ہے ڈکیتی لوگ گھبرا اٹھے انہوں نے جانا کہ شاید پولیس آن پہنچی یہ لوگ نکلے اور میرے پاس آئے میں زمین پر پڑا ہوا تھا یہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا: یہ تو عبدالقا در مجنوں ہے اس بھلے آ دی نے ہمیں ڈرادیا۔

# بغداد سے جانے کا قصداور شخ حمادالدّ باس سے ملاقات

نیز!وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ ہے آپ نے بیان کیا کہ بغداد میں بکثر ت فتنہ و فساد کی وجہ ہےا یک دفعہ میں نے قصد کیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں چنانچے جنگل کی طرف نکل جانے کی غرض ہے میں اٹھااورا پنا قر آن مجید کندھے میں ڈال کر (بغداد کے ) محلّہ حلبہ کے دروازے کی طرف کو چلاتھا کہ کسی نے مجھ سے کہا: کہ کہاں جاتے ہو؟اورایک دھکادیا کہ میں گر پڑا مجھےایسامعلوم ہوتاتھا کہ میری پیٹھ بیچھے ہے کوئی کہہ ر ہا ہے کہ عبدالقادر!لوٹ جاؤتمہارے سےخلق کونفع پہنچے گامیں نے کہا:خلق کا مجھ پر کیاحق ہے؟ میں اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لئے جاتا ہوں اس نے کہا بنہیں تم یہیں رہوتمہارا دین سلامت رہے گامیں اس کہنے والے کو دیکے نہیں سکتا تھااس کے بعد مجھ پر چندا یے حالات طاری ہوئے جو مجھ پر بہت ہی دشوارگز رے اور میں نے ان کے لئے خدائے تعالیٰ ہے آرز وکی کہوہ مجھے تی ایسے آ دمی سے ملائے جوان حالات کو جھتے پر کشف کر دے اس لئے میں صبح کواپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے نکا اور ایک شخص نے درواز ہ کھول کر مجھ سے کہا: کہ کیوں عبدالقادر! تم نے خدا تعالیٰ ہے کل کس بات کی خواہش کی تھی؟ میں خاموش رہااور پچھ بول نہ سکا پھر اس شخص نے غضبنا ک ہوکرز ور ہے درواز ہ بند کر لیا کہاس کی گر دوغبار میرے منہ تک آئی میں اس دروازے ہے واپس ہواتھا کہ مجھے یادآ یا کہ میں نے خدائے تعالیٰ ہے

و الديد الجواهر في مناقب سيّد عبد القادر والتي المنظمة کیا خواہش ظاہر کی تھی اور میرے دل میں بیامروا قع ہوا کہ پیخص اولیاءاللہ سے تھے لہٰذامیں نے لوٹ کر ہر چندان کا دروازہ تلاش کیالیکن میں ان کے دروازے کو پہچان نہ سکا میرے دل پر اور بھی ہیہ بات گرال گزری پھر میں نے بہت دیر کے بعد انہیں پہچانااوران کی خدمت میں آمد'رفت کرتار ہا۔ یہ بزرگ شیخ حمادالد باس منص آپ مجھ یرمیرے ان مشکل حالات کومنکشف کرتے رہے میں جب پڑھنے پڑھانے کے لئے آپ کے پاس سے چلاجا تا اور پھروالی آتا تو آپ فرماتے کیوں عبدالقادر؟ یہال کیے آئے ہو؟ تم تو فقیہ ہوفقہاء میں جاؤیہاں تمہارا کیا کام ہے؟ میں خاموش رہتا آپ مجھے سخت اذیت پہنچاتے حتیٰ کہ آپ مجھے مارا بھی کرتے اس طرح سے جب میں آپ کی خدمت میں جاتاتو تبھی تھی آپ مجھ سے فرماتے کہ آج ہمارے پاس بہت ساکھاناوغیرہ آیاتھا ہم نے کھالیا اور تمہارے وائطے ہم نے کچھہیں رکھا میرے ساتھ آپ کا بیمعاملہ ، دیکھرآپ کی مجلس کے اور لوگ بھی بنھے ایڈ اٹکلینہ، دینے لگے اور مجھے کہنے لگے کہم تو فقیہ ہوتم ہارے یاس آ کرکیا کرتے ہو؟ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ بین کرآپ کوجیت غالب ہوئی اورآپ نے ان سے فر مایا: کہ نامعقولو! تم لوگ اے کیوں تکلیف دیا کرتے ہو؟ تم میں تو کوئی بھی اس جیسانہیں میں اگراہے تکلیف دیتا ہوں تو صرف امتحان کے لئے اسے تکلیف دیتا ہوں مگر میں دیکھتا ہوں کہوہ ایک نہایت مستقل مزاج شخص ہے اور یباڑی طرح ہے کہ سی طرح ہے بھی جنبش نہیں کھا سکتا ( والفیز)۔

### آپ کی مجالس وعظ میں لوگوں کا کثیر تعداد میں حاضر ہونا

شخ عبداللہ جہائی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے آپ نے بیہ بھی بیان کیا کہ میں خواب اور بیداری دونوں حالتوں میں نیک بات بتا تا اور برائی سے منع کرتا تھا۔ طاقت اِلسانی مجھ پرغالب تھی میرے دل میں بے در بے ہروفت اس امر کا وقوع ہوتا تھا کہ اگر میں اپنی زبان کوروکوں گا تو ابھی میرا گلا گھونٹ دیا جائے گا مجھے اپنی زبان بند

ل انہیں ہے آپ نے بیعت کی راور علم طریقہ حاصل کیا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔

وي قلائد الجوابر في مناقب سيّر عبد القاور ولي الله المحالي المحالية المحالي کرنے پرمطلق قدرت نہیں ہوتی تھی ابتداء میں میرے پاس دویا تین آدمی بیشا كرتے تھے پھر جب لوگوں ميں شہرت ہوئي تو اب ميرے ياس خلقت كا بجوم ہونے لگا اس وفت میں وعظ کے لئے عیدگاہ میں جو کہ (بغداد کے ) محلّہ حلبہ میں واقع تھی بیٹا کرتا تھااور کٹر تے ہجوم کی وجہ ہے جب تمام لوگوں کوآ وازنہیں پہنچتی تھی تو میراتخت وسط میں لایا گیالوگ شب کوروشی اورمشعلیں لیکر آتے اور اپنے بیٹھنے کے لئے جگہ مقرر کرجاتے اوراب اس کثرت ہے لوگ آنے لگے کہ بیعیدگاہ لوگوں کے لئے کافی نہیں ہوتی تھی اس لئے میراتخت شہر سے باہر بڑی عیدگاہ میں رکھا گیا اور اب اس کثرت سے لوگ آنے لگے کہ بہت سے لوگ گھوڑوں خچروں اورسواری کے گدھوں اوراونوْں پرسوار ہوکر آتے اورمجلس کے جاروں طرف کھڑے رہتے اس وقت مجلس میں قریباستر ہزارآ دمی ہوا کرتے تھے۔ (رضی ادارتعالیٰ عنہ)

حضور مناقيظ كاآب كوحكم وعظاورحضور مناقظ اورحضرت على كرم اللدوجهه

### كاآپ كے منه ميں تقتكار نا

نیز! آپ نے فرمایا: کہ ایک دن میں نے ظہر کے وقت سے پہلے رسول الله ﷺ کوخواب میں دیکھا آپ نے مجھ سے فرمایا:میرے فرزند!تم وعظ ونفیحت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا میرے بزرگوار والد ماجد! میں ایک عجمی شخص ہوں فصحائے بغداد کے سامنے کس طرح سے زبان کھولوں آپ نے فرمایا: اپنا منہ کھولو میں نے مندکھولا آپ نے سات دفعہ میرے منہ میں تشکارا کھرآپ نے فرمایا: جاؤتم وعظ ونصیحت کرواور حکمت عملی ہے لوگوں کو نیک بات کی طرف بلاؤ پھر میں ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھا تو خلقت میرے یاں جمع ہوگئی اور میں کچھ مرعوب سا ہو گیا اس کے بعد میں نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو دیکھا آپ نے فرمایا: اپنا منہ کھولو میں نے منہ کھولا

ل تھو کنے اور تحتکار نے میں یہ فرق ہے کہ تحتکار نے میں تھوک زیادہ نہیں نکایا مگر صرف اس کے جیلینے نکلتے ہیں۔

لیلی جیسے معثوق پر انسان اپنی جان قربان کر دیتا ہے اور اس کی ساری ختیاں حلاوت ہے بدل کرشیریں ہوجاتی ہیں۔

بعض نسخوں میں اس طرح پر ہے کہ آپ نے فرمایا: مجھے باطنی طور پر کہا گیا کہ عبدالقادر! بغداد میں جاؤاورلوگوں کو وعظ ونصیحت کروآپ فرماتے ہیں میں بغداد کے اندر گیا اورلوگوں کو میں نے ایسی حالت میں و یکھا کہ وہاں رہنا مجھے ناپند معلوم جو اس لئے میں یہاں سے چلا گیا پھر مجھے دوبارہ کہا گیا کہ عبدالقادر! بغداد میں جاؤاو اس لئے میں یہاں سے چلا گیا پھر مجھے دوبارہ کہا گیا کہ عبدالقادر! بغداد میں جاؤاو اسط لوگوں کو وعظ ونصیحت کروتم سے آئہیں نفع پہنچ گامیں نے کہا: مجھے لوگوں سے کیا واسط مجھے اپنے دین کی حفاظت کرنی ضروری ہے تو مجھے کہا گیا کہ نہیں تم جاؤتمہارادین سلامت رہے گا اس وقت میں نے اپنچ پر وردگار سے ستر دفعہ عبدلیا کہ وہ میر سے دین کی حفاظت کرے گا اور کہ میراکوئی مرید ہے تو بہ کے نہ مرے گامیں بغداد میں آیا اورلوگوں کو وعظ ونصیحت کرنے لگا۔

اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میری طرف کوانوار چلے آرہے ہیں میں ۔ پوچھا: کہ بیانوارکیا ہیں؟تو مجھے کہا گیا کہ خداتعالیٰ کی طرف ہے جو کچھفتو حات ہوئی

المراكبوابر في منا قب سيّد عبد القادر وفي المراكبية المحالية المراكبية المرا جي رسول الله ما ينظم تمهيس اس كي مباركباد دين تشريف لارب بين پيريدا نوار زياده و گئے اور مجھے ایک حالت طاری ہوگئی کہ میں جس میں خوشی کے پھولا نہ ساتا تھا پھر یں نے ہوامیں منبر کے سامنے رسول اللہ منافیظ کود یکھا اور میں بھی ہوامیں فرط خوشی ے تھ سات قدم آگے بڑھا تو آنجناب مالیا کا نے میرے منہ میں سات دفعہ تھا ال ال کے بعد حضرت علی کرم اللہ و جہاتشریف لائے اور آپ نے میرے منہ میں چھود فعہ تتكاراميں نے عرض كيا آپ بھى تعدادكو يورا كيوں نہيں كرتے؟ آپ نے فرمايا: كه آنجناب مناقیم کی گستاخی نه ہو پھر مجھے جناب سرور کا ئنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ملعت عطا فرمایا میں نے عرض کیا کہ یہ کیسا خلعت ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ اس الیت کاخلعت ہے جواقطاب اولیاء سے مخصوص ہے۔ ان فتوحات کے بعد میری زبان میں گوبائی پیدا ہوگئی اور میں لوگوں کو وعظ و عیدت کرنے اگااس کے بعدمیرے پاس حضرت خضرعلیہ السلام تشریف لائے تاکہ جسلطرح ہے آپ اولیائے کرام کاامتحان لیا کرتے تھے آپ میرابھی امتحان لیں۔ جھ پرآپ کے راز و نیاز کا اور جو کچھاس وقت آپ سے میری گفتگو ہونی تھی اس کا شف کرد یا گیا پھر جبکہ آپ ایک سکوت کے عالم میں تھے میں نے آپ ہے کہا: کہ آپ نے حضرت موی علیہ السلام ہے فر مایا تھا کہتم میرے ہمراہ نہ رہ سکو گے میں کہتا : وں کہ آپ میرے ساتھ نہ رہ علیں گے اگر آپ اسرائیلی ہیں تو آپ اسرائیلی ہوں کے اور میں محمدی ہوں آپ میرے ساتھ رے چاہیں تو میں حاضر ہوں اور آپ بھی ۔ وجود بیں اور پیمعرفت کی گینداور پیمیدان ہے اور پیرسول اللہ مُطَاقِعُ ہیں اور پی غدانغانی ہےاورمیراکساہوا گھوڑااور بیمبراتیرو کمان اور بیمیری تلوارہے۔ آپ کے خادم خطاب نے بیان کیا ہے کہ آپ ایک روزلوگوں ہے ہم کلام تھے ت ہے اثنائے کلام میں اٹھ کر ہوامیں چند قدم چلے اور آپ نے فر مایا: کہ آپ اسرائیلی \* ۔ اور میں محمدی · وں آپ ذرا ہمم کرمحمدی کا کلام بھی سنیں آپ ہے دریافت کیا گیا کی قائمالجوابر فی مناقب بیرعبدالقادر دی تی کی کی کی کی کار اور به تصحیح المال کی بیال سے گزرر ہے تھے قویں انہیں کلام سنانے کے لئے انہیں کھیرانے گیا تھا تو آپ ٹھیر گئے۔ ( دی تی کی سیارہ خصلتوں کا ہونا ضروری ہے مسلم ولا یت کے سیجادہ نشین میں بارہ خصلتوں کا ہونا ضروری ہے نیز! آپ فر مایا کرتے تھے کہ جس شخص میں تاوقتیکہ بارہ خصلتیں نہ پائی جا میں ولایت کی مسند پراسے ہجادہ نشین ہونا ہر گر جا ئر نہیں وہ بارہ خصلتیں کہ جن کا ولایت کی مسند پراسے ہجادہ نشین ہونا ہر گر جا ئر نہیں وہ بارہ خصلتیں کہ جن کا ولایت کی مسند پراسے ہجادہ نشین ہونا ہر گر جا ئر نہیں وہ بارہ خصلتیں کہ جن کا ولایت کی مسند پر بیٹھنے والے کے لئے ضروری ہے، یہ ہیں۔

اول: دو خصلتیں خدا تعالی سے سیکھے۔ شفقت و رفاقت اور دو خصلتیں جناب سرور کا نئات علیہ الصلو ۃ و السلام سے سیکھے۔ شفقت و رفاقت اور دو خصلتیں حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھؤ سے سیکھے۔ راستی اور راست گوئی اور دو خصلتیں حضرت عمر خال شیؤ سے سیکھے۔ ہرائی کو نیک بات بتلانا اور برائی سے روکنا اور دو خصلتیں حضرت

رف بربر مدین و خطات میں است بتلانا اور برائی ہے روکنا اور دو خصاتیں حضرت و کانا اور دو خصاتیں حضرت عثمان و کانٹوئے ہے کہ ہے۔ ہرایک کو نیک بات بتلانا اور برائی ہے روکنا اور دو عثمان و کھانا کھلانا اور شب بیداری کر کے عبادت الٰہی کرتے رہنا اور دو خصاتیں حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہہ ہے سے سیکھے۔ عالم بننا اور شجاعت و جوانمر دی اختیار کرنا۔

پھر آپ نے فرمایا: کہ مقتداء بننے کے لائق وہ شخص ہے کہ جوعلوم شرعیہ وطبیّہ سے ماہراوراصطلاحات صوفیہ سے واقف ہو۔ بدوں اس کے کوئی شخص مقتداء بننے کے لائق نہیں۔ شیخ الصوفیہ حضرت جنید بغدادی نہیں نے میں کہ ہماراعلم قرآن و حدیث میں دائر ہے جس شخص نے کہ کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ کوضبط نہ کیا ہو۔ مدیث میں دائر ہے جس شخص نے کہ کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ کوضبط نہ کیا ہو۔ مدیث میں دائر ہے جس شخص نے کہ کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ کوضبط نہ کیا ہو۔ مدیث مقت ان منز کے دیں کہ مقت ان منز کے دور میں ان افغانہ میں دائر کے جس شخص نے کہ کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ کو منہ قتر ان منز کے دور میں کتاب اللہ کو میں ان افغانہ کیا ہوں کا دور کے دور کتاب اللہ کا دور کتاب اللہ کو میں کتاب کا دور کتاب اللہ کو میں کتاب کتاب کا دور کیا ہوں کیا کہ کتاب کا دور کتاب کتاب کتاب کا دور کیا ہوں کیا کہ کتاب کیا ہوں کیا کہ کتاب کا دور کتاب کا دور کتاب کا دور کتاب کیا ہوں کیا کہ کتاب کیا ہوں کیا کہ کتاب کا دور کتاب کتاب کا دور کتاب کتاب کا دور کتاب کا

فقاہت (دین فہم) نہ رکھتا ہواصطلاحاتِ صوفیہ سے ناواقف ہووہ مقتداء بننے کے لائق نہیں ہے۔ مؤلف کہتا ہے کہ شنخ کومریدوں کی تربیت کے لئے جوطریقہ اختیار کرنا چاہے

مؤلف کہتا ہے کہ شیخ کومریدوں کی تربیت کے لئے جوطریقد اختیار کرنا چاہئے وہ یہ ہے کہ جب کسی مرید کی تربیت کر ہے تو محض لوجہ اللہ اس کی تربیت کرے نہ کہ کسی دنیاوی غرض سے یا اپنے نفس کوخوش کرنے کے لئے چاہئے کہ اسے ہمینے نصیحت کرتا

نیز!شخ کو چاہئے کہ وہ اپنے مرید کوسلسلہ کے ساتھ ذَکر کی تلقین کرے جبیبا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے جناب سرورِ کا ئنات علیہ الصلوٰۃ و السلام ہے دریافت کیا کہ یارسول اللہ طاقیم ابندے کے لئے زیادہ آسان اور تمام طریقوں میں سب سے زیادہ افضل اور خدا تعالیٰ ہے زیادہ نز دیک کون ساطریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا: اے علی! تم تنہائی میں ذکراللہ تعالیٰ کیا کرو۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض كيا: يارسول الله ﴿ فَيُغِيمُ ! ذَكَر الله كي فضيلت ہے حالانكه تمام لوگ ذكر الله كرتے ہيں۔ آپ نے فرمایا: اے علی! جب تک کہ زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے اس وقت تک قیامت نہ ہو گی حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے عرض کیا، یارسول اللہ! میں ذکر کس طرح ہے کیا کروں؟ آپ نے فر مایا:اے علی!تم تین دفعہ مجھ سے من لواور پھرخو دتین د فعه میرے سامنے کہو پھر آپ نے تین د فعہ آئکھیں بند کرکے بلند آ واز سے فر مایا: '' لا إللهُ إلَّا اللَّهُ" اورحضرت على سناكة - پيمرتين دفعه آئكھيں بندكر كے حضرت على كرم الله وجهه نيباً وازبلند كها-" لَا إله اللَّهُ" اوررسول الله على الله عليه وسلم سنت رب یمی تلقین ذکراللہ تعالی کی اصلی ہے جو کلمہ تو حید ہے خدائے تعالی سب کواسی کی تو فیق

و لل كدا لجوا بر في منا قب سيّه عبدالقادر وفي النفي المنظمة ال نیز! آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو مخص کسی ایسے شخ ہے کہ جسے رسول الله ساتیا ہے نسبت متصلہ حاصل ہو ذکر شریف کی تلقین حاصل نہ کرے تو اسے پینسبت متصلہ ُضرورت بعنی موت کے وقت حاصل ہونا بہت دشوار ہے اس لئے آپ اکثر اوقات اس شعرکو پڑھا کرتے تھے۔ مَلِيُحَةُ التَّكُرَادِ وَالتَّشْخِي لَا تَسغُ فِيلِيْنَ فِي الْوِدَاعِ عَنِّيُ ا ہے صورت زیبااورا ہے ور دِز بان! کوچ کے وقت تو مجھ سے بے تو جہی نہ کر نا مشائخِ عظام آپ کی نہایت تعظیم اور آپ کا بہت ہی ادب کیا کرتے تھے آپ کے مریدوں کی تعداد شار ہے زائد ہے اور وہ سب کے سب دنیا وآخرت میں فائز المرام ہوئے ہیں۔ان میں ہے کوئی بھی بے تو بہ کے نہیں مراسات درجہ تک آپ کے مریدوں کے مرید بھی جنت میں جائیں گے۔ شخ علی الغریثنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی طالفائے خاتا نے فر مایا: کہ میں نے دوزخ کے داروغہ مالک ہے بوچھا: کہتمہارے پاس میرےاصحاب میں ہے کوئی بھی ہے تو اس نے کہا نہیں پھرآپ نے فرمایا: مجھے خدائے تعالیٰ کی عزت و جلال کی قتم ہے میرا ہاتھ اپنے مریدوں پر اس طرح سے ہے جس طرح کہ آ سان زمین پراگر میرے مرید عالی مرتبہ نہ ہوں تو کوئی مضا نُقہ نہیں خدائے تعالیٰ کے نز دیک مجھے تو عالی رتبہ حاصل ہے میں اس کی عزت وجلال کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک خدائے تعالیٰ میزے اورتمہارے ساتھ جنت تک نہ جائے گا میں اس کے سامنے ہے قدم نہاٹھاؤں گا۔

آپ ہے نبیت (بغیرت بیعت ہوئے) کاانعام کسی نے آپ ہے یوچھا: کہا یے شخص کی نبیت آپ کیا فرماتے ہیں جوآپ کا

ں سے ہوت ہے۔ ہوت ہے۔ ان میں ہواور ندآ پ سے خرقہ پہنا ہوتو نام لے مگر در حقیقت نہ تو اس نے آپ سے بیعت کی ہواور ندآ پ سے خرقہ پہنا ہوتو کی فائد الجواہر فی منا قب سیّد عبد القادر بڑا تھا۔ گا جھے گا گا نہیں؟ آپ نے فرمایا: جو محض کیا یہ خص آپ کے مریدوں میں سے شار کیا جائے گا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا: جو محض میر انام لے اور اپنے آپ کو میری طرف منسوب کرے گوایک ناپسندیدہ طریقہ سے ہی میرانام لے اور اپنے آپ کو میری طرف منسوب کرے گوایک ناپسندیدہ طریقہ سے ہی ہی تو بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گاوہ مخض میرے مردے کے دروازے پرے گزرے نیز آپ نے فرمایا: ہے کہ جو محض میرے مدرے کے دروازے پرے گزرے گاتو قیامت کے دن اسے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ گاتو قیامت کے دن اسے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ ایک روز اہلِ بغداد سے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا: کہ حضرت میرے دالد کا انتقال ہوگیا ہے۔ آج صبح کو میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ

ایک روز اہلِ بغداد ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا: کہ حضرت میر ہے والد کا انقال ہوگیا ہے۔ آج صبح کو میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ مجھ ہے کہہ رہے ہیں کہ قبر میں مجھے عذاب ہور ہا ہے تم حضرت شخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں جاؤ اور ان سے عرض کروکہ وہ میرے لئے دعا فرما کیں آپ نے پوچھا:

کیا تمہارے والد میرے مدرسہ کے دروازہ پر سے گزرے ہیں؟ اس شخص نے کہا:

ہاں! آپ یہ ن کرخاموش ہو گئے بیشخص دوسرے روز آپ کی خدمت میں پھر آیا اور

کہنے لگا: حضرت آج میں نے اپنے والد کوخوشنو داور سبزلباس پہنے ہوئے دیکھا انہوں

نے مجھ سے کہا: کہ اب مجھ سے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی کی دعا کی برکت سے عذاب الحقادیا گیا اور میں برکت سے عذاب الحقادیا گیا اور میں ہوگھے پہنایا گیا سومیر نے فرزند! تم عذاب ہونا۔

پھرآپ نے فرمایا: کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جومسلمان میر سے مدرسہ کے دروازہ سے گزرے گامیں اس کے عذاب میں تخفیف کردوں گا۔
میر سے مدرسہ کے دروازہ سے گزرے گامیں اس کے عذاب میں تخفیف کردوں گا۔
آپ سے ایک دفعہ بیان کیا گیا کہ (بغداد کے ) محلّہ باب الازج کے مقبر سے میں ایک میت کے جیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے آپ نے لوگوں سے پوچھا: کہ کیا اس شخص نے مجھ سے خرقہ پہنا ہے؟ لوگوں نے کہا: ہمیں علم نہیں آپ نے پوچھا: اچھا بھی ہے میری مجلس میں بھی آیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہمیں علم نہیں آپ نے پوچھا: اچھا اس ہے میری مجلس میں بھی آیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہمیں علم نہیں آپ نے پوچھا: اچھا اس

سیاری میں ہے ہو چھا۔ چھا ان نے بھی میرے بیچھے نماز بھی پڑھی ہےانہوں نے کہا: ہمیں علم نہیں آپ نے فرمایا: کی قائد الجواہر فی مناقب سیّد عبد القادر رہی ہے گئے کی سی کی تاہے ) آپ سرجھکا کر العفر ط اولی بالنحسارة (بھولا ہواشخص ہی نقصان میں پڑتا ہے ) آپ سرجھکا کر تھوڑی دیر خاموش ہو گئے اور آپ کے چہرے سے جلال وہیت اور وقار ظاہر ہونے لگا پھر آپ نے اپنا سراٹھایا اور فرمایا: فرشتے کہنے لگے کہ اس نے آپ کو دیکھا ہے اور آپ سے حسن ظِن رکھتا ہے اور اب خدا تعالی نے صرف اسی سبب سے اس پر اپنارہم کیا پھراس کے بعداس قبر سے آواز نہیں سنائی دی۔ رضی اللہ تعالی عند

پروس بروس بروس بروردی نے بیان کیا ہے کہ آپ کے شیخ شیخ مادالد ہا س

ہید کے پاس سے ہرشب کو پچھ گنگناہ ہے سائی دیتی تھی آپ کے اصحاب نے
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں ہے کہا: کہ آپ حضرت سے اس کی وجہ دریافت
سیجئے آپ اس وقت شیخ موصوف کی خدمت میں رہتے اور ان کی صحبت بابرکت سے
متفید ہوا کرتے تھے۔ یہ واقعہ 508 ہجری کا ہے آپ نے شیخ موصوف سے اس
گنگناہ ہے کا حال دریافت کیا تو شیخ موصوف نے فرمایا: کہ میرے کل بارہ ہزار مرید
ہیں میں سب کومض از راوشفقت ان کے نام لے کر ہرایک کے لئے خدا تعالی سے دعا
مانگناہ وں کہ وہ ان کی حاجق کو پورا کر سے اور اگر وہ گناہ کرنے کے قریب ہوں تو
انہیں اس میں کامیا بی حاصل نہ ہوتا کہ وہ اس سے تائب ہوجائیں۔

اہیں ہیں کامیابی کا سیابی کا سیابی کا سیابی کی کے بیاب ہوبا ہے۔

پھر آپ نے فرمایا: اگر خدائے تعالی مجھے بیمراتب ومناصب عطا فرمائے گاتو
میں قیامت تک کے اپنے مریدوں کے لئے خدائے تعالی سے عہد لے لوں گا کہ ان
میں ہے کوئی بھی بے تو بہ کے نہ مرے اور کہ میں ان کا ضامین رہوں گا تو اس پر آپ
کے شیخ شیخ حماد نے آپ کی تائید کی اور فرمایا: کہ اللہ تعالی انہیں بیمر تبہ عطا فرمائے گا
اوران کا سابیان کے مریدوں پر دراز کرےگا۔ ( ٹوکٹیز)

شیخ عبداللہ جبائی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں گا ایک شاگر دخھا جے عمر الحادی کہتے تھے ، بیخص بغداد سے چلا گیا اور کئی برسوں تک غائب رہا جب بغداد واپس آیا تو میں نے اس سے کہا: کہاتنے عرصہ تک تم کہاں رہے؟ اس نے کہا: و الکر الجواہر فی مناقب سیرعبدالقادر بیلین کی کھی کی گھی کے ہیں کہ کہ میں اس وفت بلادِشام ومصر و بلادِ مغرب میں پھرتارہا۔ شیخ موصوف کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ اس نے بلادِ عجم کا بھی نام لیا پھراس نے بیان کیا کہ میں نے اس اثنا میں تین سوسائھ مشارکن کرام سے شرف ملاقات حاصل کیا ان سب کو میں نے یہی کہتے سنا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں ہمارے شیخ و پیشواہیں۔

ابن نجار نے اپنی تاریخ کے شروع میں بیان کیا ہے کہ میں نے ابوشجاع کی تاریخ میں دیکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 526 ہجری لمیں بغداد کی شہر پناہ بنائی تھی تواس وقت کوئی عالم اور کوئی واعظ ایبانہ تھا جواپی اپنی جمعیت کوساتھ لیکراس کو تعمیر کرانے میں شریک نہ ہوا ہو پھر اس اثناء میں محلّہ باب الازج کے پاس حضرت شخ عبدالقادر جیلانی بیستے کی ہمراہی میں میں نے ایک شخص کود یکھا کہ وہ سواری پر بیٹھے ہوئے اپنے میں پر دوا منتیں گئے جارہ ہے ہے۔ مؤلف کے واقعہ سے یہ بات واضح ہے کہاں وقت بغداد میں حضرت شخ عبدالقادر جیلانی بیستے سے زیادہ بزرگ اور کوئی شخص نہ تھا اور شخ عبدالقادر جیلانی بیستے سے زیادہ بزرگ اور کوئی شخص نہ تھا اور شخ عبدالقادر جیلانی بیستے ہوئے واقعہ سے مستفید ہوتے تھے آپ عبدالقادر جیلانی بیستے اس وقت انہی کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوتے تھے آپ عبدالقادر جیلانی بیستے ہا کہ کہاں مجمی کا مرتبہ بہت عالی ہوگا حتی کہاں کا قدم آپ کے نہائی گردن برر کھا جائے گا۔

ایک وقت آپ کے شیخ مماد کے سامنے آپ کا ذکر آیا آپ اس وقت عالم ایرواقعہ کے میان میں در تین غلط لایوواقع میرگزی گریم نہیں کہ بچھی غلط لا تم طرح میں تعوید کریتے ہیں

ا اس دافعہ کے بیان میں دو تین غلطیاں واقع ہوگئ ہیں گرہم پینیں کہہ کتے کہ پیغلطیاں کس طرح واقع ہوئی ہیں ہم نے اس کے تھے کرنے کی بابت بہت کوشش کی گرہمیں اس کا موقع نہیں ملا اوّل پر کہ اس واقعہ میں شخ حماد کی شرکت بیان کی گئی ہے اور ان کا انتقال 525 ھیں ہوا ہے اور پر واقعہ 526 ھا ہے۔ دوم پر کہ اس واقعہ میں جو کہا گیا ہے بیان کی گئی ہے اور ان کا انتقال 525 ھیں ہوا ہے اور پر سوار تھے اور اپنے سر پر دوا پنیٹیں گئے ہوئے تھے۔ اب شخص ''آپ کی ہمراہی میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جانور پر سوار تھے اور اپنے سر پر دوا پنیٹیں گئے ہوئے تھے۔ اب شخص معلوم نہیں کہ کون تھے گرعبارت کا سیاق وسباق بتا تا ہے کہ پر شخص شخ حماد ہونا چا ہے گر ان کوایک شخص ہے تعبیر کرنا بالکل ہے معنی کیونکہ پر کوئی اجنبی شخص نہ تھے بلکہ بغداد کے ایک مشہور ومعروف اور بہت بڑے شخ خصفر ضیکہ واقعات بالکل ہے معنی کیونکہ پر کوئی اجنبی شخص نہ تھے بلکہ بغداد کے ایک مشہور ومعروف اور بہت بڑے شخ خصفر ضیکہ واقعات سے تھے جس مگر سنداور نام وغیرہ میں پر کھلطی واقع ہوئی۔ داللہ اعلم باالصواب۔

و لل ما قب سدّعبدالقادر بن تنفي المنظمة المنظم شاب میں تھے تو حضرت شیخ حماد نے آپ کی نسبت فر مایا کہ میں نے ان کے سر پر دو حجنڈے دیکھے جوز مین ہے لے کرملکوتِ اعلیٰ تک پہنچتے ہیں اور افقِ اعلیٰ میں میں نے ان کے نام کی دھوم دھام ٹی ( خالفیز )۔ محمود النعال نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے والدکو کتے سا کہ میں شیخ حماد کی خدمت میں حاضرتھا اتنے میں شیخ عبدالقادر جیلانی آئے اس وقت آپ عالم شباب میں تھے۔ شخ حماد آپ کی تعظیم کیلئے اٹھے اور فرمانے لگے۔ "مرحبا بالجبل الراسخ والطود المنيف لا يتحرك" اورايخ بازو پرآپكو بٹھاليا جبآپ بیٹھ گئے آپ سے شیخ حماد نے پوچھا: کہ حدیث اور کلام میں کیا فرق ہے آپ نے بیان کیا کہ حدیث وہ ہے جس کی خواہش کی جائے جیسا کہ سوال وجواب میں ہوتا ہے اور کلام وہ ہے جودل پر چوٹ کرے۔ (یعنی دل پراپنا گہرااٹر ڈالے )اور دل کا بیدار ہونے کی خواہش ہے بےقرار ہونا تمام اعمال ہےافضل ہے بین کریٹیخ موصوف نے

فرمایا:تم سیدالعارفین ہوتمہاراعدل وانصاف مشرق سےمغرب تک پہنچے گاتمہارے پیر کے پنچےاولیائے زمانہ اپنی گردنیں بچھائیں گےتمہارادرجہ عالی ہوگاتم اپنے اقران

وامثال ہے فائق ومتازر ہوگے۔ بھی۔ شیخ ابونجیب سہرور دی بیان کرتے ہیں کہ 523ھ کا واقعہ ہے کہ میں ایک وقت

بغداد میں حضرت شیخ حماد کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں نے ایک طول طویل اور عجیب تقریر کی توشیخ حماد نے فر مایا:عبدالقا در!تم عجیب عجیب تقریریں کرتے ہوتمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ خدا تعالیٰ تمہاری کسی ا ایے مضبوط اور بلند پہاڑ کا آنا جو کسی طرح ہے بھی جنبش نہیں کرسکتا ( یعنی آپ کا آنا ) مبارک ہو۔ نہایت عالی

ہمتی اوراعلیٰ درجہ کے لحاظ ہے آپ کوا یک عظیم الشان پہاڑ ہے تشبید دی ہے جب کوئی آتا ہے تو عرب اپنے محاور ہ میں اس وقت مرحبا بک بولتے ہیں جس ہےاعلیٰ درجہ کی خوشنو دی کا ظہار مدنظر ہوتا ہے۔ ع عربی میں حدیث اور کلام دونوں کے بحثیت افت ایک بی معنی میں مگر اصطلاح علمی اورعر نی کے لحاظ ہے اس

میں تفریق کی گئی ہےاوراس مقام پر بحتیت عرفی ان دونوں میں فرق بیان کیا گیا ہے۔

شیخ ابوسعود عبداللہ میں وقی الاوانی میں وعمر البزار میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ ، شیخ عبدالقادر جیلانی میں تیامت تک اپنے مریدوں کی اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی بے تو بہ کے نہ مرے گااور کہ سات درجہ آپ کے مریدوں کے مریدوں کے مرید جنت میں جائیں گے کیونکہ آپ نے فرمایا ہے مریداور آپ کے مریدوں کے مرید جنت میں جائیں گے کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں سات درجہ تک اپنے مریدوں کے مرید کا فیل ہوں اگر میرامرید مغرب میں ہواور اس کا ستر کھل جائے اور میں اس وقت مشرق میں ہوؤں تو میں اس کے ستر کو دوں گا۔

مثائے موصوف بیان کرتے ہیں کہ ہمیں آپ نے تھم دیا کہ ہم اپنی بقد رِ ہمت اپنے مریدوں کی نگہداشت کرتے ہیں۔
اپ مریدوں کی نگہداشت کرتے ہیں۔
پھر آپ نے فر مایا: جس نے مجھے دیکھا بڑا خوش نصیب ہے اور جس نے مجھے دیکھا بڑا خوش نصیب ہے اور جس نے مجھے منہیں دیکھا اس پرنہایت افسوں ہے۔
شخ علی قرش نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شخ عبدالقادر جیلانی نہیں ہے فر مایا ہے

کہ مجھے ایک نامہ دیا گیا ہے جس میں میرے احباب اور قیامت تک کے مریدوں کے نام درج ہیں پھر فر مایا گیا کہ بیلوگ تنہیں دے دیئے گئے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

آپ کا یانی پر چلنا سہیل بن عبداللہ تستری نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ اہلِ بغداد کی نظرے آپ عرصة تک غائب رہے لوگوں نے آپ کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ آپ کو د جلہ کی طرف جاتے دیکھاتھالوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے د جلہ کی طرف گئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ پانی پر سے ہماری طرف چلے آ رہے ہیں اور محچلیاں بکثرت آپ کی طرف آ ن آن کرآپ کوسلام علیک کرتی جاتی ہیں ہم آپ کواور مجھلیوں کوآپ کا ہاتھ چو متے د کھھتے تھے اس وقت نماز ظہر کا وقت ہو گیا تھا اس اثناء میں ہمیں ایک بڑی بھاری جائے نماز دکھائی دی اور تخت سلیمانی کی طرح ہوامیں معلق ہوکر بچچگی پیہ جائے نما زسبر رنگ اورسونے جاندی سے مرصع تھی اس کے اوپر دوسطریں لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی سطر مين"الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" اوردوسري سطر مين "سلام عليكم اهل البيت انه حميدٌ مجيد" كلها مواتها جب بيجائ نماز بچیے چکی تو ہم نے دیکھا کہ بہت لوگ آئے اور جائے نماز کے برابر کھڑے ہو گئے ان لوگوں کے چبروں سے بہادری اور شجاعت عیاں تھی بیلوگ سب کے سب سرنگوں

اوران کی آنکھوں ہے آنسو جاری تھے بیلوگ ایسے خاموش تھے کہ گویا قدرت نے . انہیں ایبا ہی بنایا ہے ان کے آ گے ایک ایسے خص تھے جس کے چبرے سے ہیبت، وقار اور عظمت ظاهرتهی جب تکبیر کهی گئی تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میسیه نماز پڑھانے کے لئے آگے ہو ھے اس وقت ایک نہایت عظمت وہبیت کا وقت تھاغرضیکہ اس وقت ان سب لوگوں نے اور ان کے سر داروں اور اہلِ بغداد نے آپ کے پیچھے ظهر کی نماز پڑھی جب آپ تکبیر کہتے تو حاملانِ عرش بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے اور جب آپ نبیج پڑھتے تو ساتوں آ سانوں کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ ساتھ نتیج یڑھتے جاتے اور جب آپ سمع اللہ کمن حمدہ کہتے تو آپ کے لیوں سے سبز رنگ کا نور نکل کرآ سان کی طرف جا تا جب آپنمازے فارغ ہوئے تو آپ نے بیدوعا پڑھی :

"اللهم انی اسئلك بحق محمد حبیبك و خیرك من خلقك و ابائی انك لا تقبض روح مرید او مریده لاذوابی الاتوبة" ترجمه: اے پروردگار! میں تیری درگاه میں تیرے حبیب اور بہترین خلائق حضرت محمضی سی ای مسلم بنا کر دعا مانگا ہوں کہ تو میرے مریدوں کی اور میرے مریدوں کے مریدوں کی جو کہ میری طرف منسوں ہوں روح قبض کو گارتہ م

منسوب ہوں روح قبض نہ کر مگر تو ہہ پر۔
سہیل بن عبداللہ تستری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا پر فرشتوں کے
ایک بہت بڑے گروہ کو آمین کہتے سنا جب آپ دعاختم کر چکے تو پھر ہم نے بیندائی۔
"ابسٹر فانمی قداست جبت لك" تم خوش ہوجاؤ میں نے تمہاری دعا قبول کرلی۔
شیخ منصور حلاج بینید کے حق میں آپ کا قول

صافظ محمہ بن رافع نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ میں نے دسویں ذیقعد 639ھ کو ابراہیم بن سعد بن محمہ بن غانم بن عبداللہ نقلبی رومی سے قاہرہ کے دارالحدیث میں سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ جبکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بینیہ دارالحدیث منصور حلاج بینیہ کی نسبت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: کہ ان کے دعویٰ کا باز و چونکہ دراز ہوگیا تھا اس لئے شریعت کی مقراض سے تراش دیا گیا۔

المار و پوئلہ درار ہو لیا تھا اس سے سریعت کی مسراس سے راس دیا لیا۔
شخ عمر بزاز نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے شخ 'شخ عبدالقادر جیلانی نہیں ہے سے سنا آپ نے فرمایا: کہ حسین حلاج نے ٹھوکر کھائی۔ ان کے زمانہ میں کوئی ایسا شخص نہ تھا کہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتا۔
نہ تھا کہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتا اگر میں ان کے زمانہ میں ہوتا تو میں ضروران کا ہاتھ پکڑ لیتا۔
پھرآپ نے فرمایا: کہ قیامت تک میرے دوستوں اور میرے مریدوں میں سے پھرآپ نے فرمایا: کہ قیامت تک میرے دوستوں اور میرے مریدوں میں سے

جوکوئی ٹھوکر کھائے گاتو میں اس کا ہاتھ بکڑلوں گا۔ شخ منصور حلاج علیہ الرحمة کی نسبت آپ کے اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔اور

کتاب دارالجواہر میں جو کہ حافظ ابوالفرج علامہ ابن جوزی کی تالیفات ہے ہے اور

کی فلائدالجواہر فی مناقب نیوعبدالقادر جی کی کی کی کی کی کی کی کی کا اور ایک کی کی کا لیفات ہے ہے۔
کتاب بہجة الاسرار میں جو کہ شیخ امام نورالدین ابوالحسن علی المخمی کی تالیفات ہے ہے۔
مذکور ہیں۔اگر ناظرین ان اقوال کو تفصیل ہے دیکھنا چاہیں تو ان دونوں کتابوں میں انہیں دیکھ کے ہیں۔

شخ ابوالفتح ہروی نے بیان کیا ہے کہ میں نے شخ علی بن ہتی سے سنا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ کسی مرید کا شیخ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میسید کے مرید کے شیخ سے زیادہ افضل نہیں ہوسکتا۔

یہ میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں کہ میں نے شخ ابوسعید قبلوی یا بقول بعض ابوسعدے سنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے شیخ ، شیخ عبدالقادر جیلانی دنیا کی طرف نہیں لوٹے مگراس شرط پر کہ جوکوئی آپ کا دامن پکڑے وہ نجات پائے۔

یں میں ہے۔ اسکاب کے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہو ہے۔ اسکاب ومریدین کو میں نے صلحاء کے ایک بورے گروہ کے ساتھ دیکھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مسی نے آپ سے پوچھا: کہ حضرت آپ کے مریدوں میں پر ہیزگاراور گنہگاردونوں ہی ہوں گے آپ نے فرمایا: پر ہیزگار میرے لئے ہیں اور گنہگاروں کے لئے میں ہوں۔

شیخ عدی بن ابی البر کات صحر بن صحر بن مسافر نے بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے 554 ہجری میں اپنے چچا شیخ عدی بن مسافر سے ان کی خانقاہ میں (جو بلا دجبل میں واقع تھی ) انہوں نے بیان کیا کہ اگر کسی مشاکخ کے مریدوں میں سے کوئی شخص مجھ سے خرقہ پہننا چا ہے تو میں اسے خرقہ بہنا دوں گر حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی میں ایسی کے مریدوں کو میں خرقہ نہیں بہنا سکتا کیونکہ وہ سب رحمت میں ڈو بے ہوئے ہیں وہ لوگ دریا کوچھوڑ کر نہر میں کیوں وہ سب کے سب رحمت میں ڈو بے ہوئے ہیں وہ لوگ دریا کوچھوڑ کر نہر میں کیوں

لے بلاد جبل سے وہ شہر مراد ہیں جوآ ذر بانجان وعراق عرب وخوزستان وفارس اور بلاد ویلم کے درمیان واقع ہوئے

آئے لئے؟

شخ علی بن ادریس یعقوبی نے بیان کیا ہے کہ 550 ہجری میں میرے شخ شخ علی بن بیتی مجھے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی میسید کی خدمت میں لے گئے اور فرمایا: کہ بیر میرا مرید ہے آپ کے جسم مبارک پرایک کپڑا تھا آپ نے اے اتار کر مجھے بہنا دیا اور فرمایا: علی تم نے تندر تی کا قیص پہن لیا۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے بہنا دیا اور فرمایا: علی تم نے تندر تی کا قیص پہن لیا۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے اس کپڑے کو پہنا 65 سال تک مجھے کی قتم کی بیاری نہیں ہوئی۔

انہی نے بیان کیا ہے کہ میرے شخ مجھے ایک دفعہ اور 560 ہجری میں آپ کی خدمت میں لے گئے آپ تھوڑی دیر خاموش رہاں کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ خدمت میں لے گئے آپ تھوڑی دیر خاموش رہاں کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ

کے جسم مبارک سے روشنی ظاہر ہو ہوکر میرے جسم میں مل گئی اس وقت میں نے اہلِ قبور کو اور ان کے حالات اور ان کے مراتب و مناصب کو اور فرشتوں کو دیکھا اور مختلف آواز وں میں میں نے ان کی شبیعیں سنیں اور ہرایک انسان کی پیشانی پر جو کچھاتھا اس کو میں نے پڑھا اور بہت ہے واقعات اور امورغریبہ مجھے پر منکشف ہوئے پھر آپ

نے مجھ سے فرمایا: تم انہیں پکڑلوڈرومت تو میرے شخ نے فرمایا: حضرت! مجھےاس کی عقل زائل ہونے کا ڈر ہے تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ ماراجس سے مجھے باطن میں ہتھوڑ سے کی طرح ایک چیز محسوس ہوئی پھرجو پچھ میں نے دیکھا میں اس سے خصیں میں ہتھوڑ سے کی طرح ایک چیز محسوس ہوئی پھرجو پچھ میں نے دیکھا میں اس سے خصیں گھبرایا اور فرشتوں کی تسبیحوں کو میں نے پھر سنا اور اب تک میں عالم ملکوت میں اس وشنی سے مستفید ہوتا ہوں۔

نیز انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب میں بغداد میں داخل ہوا تو میں اس وقت
یہاں پرکسی کونہیں پہچانتا تھا اور نے پہاں کے کسی مقام ہے اچھی طرح ہے واقف تھ
میں اس وقت آپ کے مدرسہ میں آیا تو میں نے مکان کے اندر ہے ایک آ وازئ کہ
عبدالرزاق (آپ کے صاحبز ادے کا نام ہے) دیکھو! باہر کون آیا ہے؟ یہ باہر آ ہے
اور چلے گئے اور کہا: کوئی نہیں ، ایک لڑکا ہے آپ نے فرمایا: پہلڑکا صاحب فضل و ذی

ور الما المحال الما المحال ال

## آ ڀ کي گل مدت ِ وعظ ونصيحت

آپ کے صاحبزاد ہے حضرت عبدالوہاب بیان فرماتے ہیں کہ احقر کے والد ماجد ہفتہ میں تین دفعہ وعظ فرمایا کرتے تھے دود فعہ اپنے مدرسہ میں جمعہ کی صبح اور منگل کی شب کو اور ایک دفعہ اپنے مہمان خانہ میں بدھ کی صبح کوآپ کی مجلس وعظ میں علماء فقہاء ومشاکخ وغیرہ بھی بکثرت ہوتے تھے آپ کے وعظ ونصیحت کی کل مدت چالیس مال ہے جس کی ابتداء 521 ھاور انتہا 561ھ ہے اور آپ کے درس و تدرلیں اور افتاء کی کل مدت 33 سال ہے جس کی ابتداء 528ھ اور انتہا 561ھ ہے۔ دوشخص مائی بھائی بھائی جھائی تھے وہ آپ کی مجلس میں بدوں الحان کے بلند آواز سے قرائت کیا کرتے تھے اور بھی بھی مسعود ہاشمی بھی قرائت کرتے تھے اکثر آپ کی مجلس میں دو تین آ دی مر بھی جایا کرتے تھے آپ کی مجلس میں دو تین آ دی مر بھی جایا کرتے تھے آپ کی مجلس میں آپ کی تقریر لکھنے کے لئے چارسودوا تیں ہوا کرتی تھیں اکثر آپ اپنی مجلس میں تخت پرسے اٹھ کر لوگوں کے سروں پرسے ہوا میں جوامیں کرتی تھیں اکثر آپ اپنی مجلس میں تخت پرسے اٹھ کر لوگوں کے سروں پرسے ہوا میں چل کر جاتے اور پھراسے تخت پرواپس آ جاتے ۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔

# آپ کی مجلس میں یہودونصاری کا اسلام قبول کرنا

شخ عمر کیانے بیان کیا ہے کہ آپ کی کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی کہ جس میں یہودو نصاریٰ اسلام قبول نہ کرتے ہوں یا قطاع الطریق (ڈاکو)، قاتل اور بداعتقا دلوگ آ

شیخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ اس طرح ہے ایک دفعہ آپ کے پاس 13 شخص آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کرکے بیان کیا کہ ہم لوگ نصار کی عرب سے ہیں۔ ہم نے اسلام قبول کرنے کا قصد کیا تھالیکن ہم فکر میں تھے کہ س کے ہاتھ پراسلام قبول کرنے کا قصد کیا تھالیکن ہم فکر میں تھے کہ س کے ہاتھ پراسلام قبول کریں اسی اثناء میں ہمیں ہاتف نے پکار کر کہا کہ تم لوگ بغداد جا وًا ورشخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ پراسلام قبول کروکیونکہ اس وقت جس قدرایمان تمہارے دلوں میں بھرا جانا اور کسی جگر اجانا اور کسی جگر مکن نہیں۔

### آ ڀکامجاہدہ

آپ نے ایک دفعہ 558 ہجری میں اثنائے وعظ میں بیان فرمایا: کہ 25 سال تک میں بالکل تنہارہ کرعراق کے بیابانوں اور دریان مقامات میں سیاحت کرتارہااور 40 سال تک میں عشاء کے وضو ہے میں کی نماز پڑھتارہا میں عشاء کے بعدا یک پاؤں پر کھڑا ہوکر قرآن مجید شروع کرتا اور نیند کے خوف سے اپنا ایک ہاتھ کھونٹی ہے باندھ دیتا اور اخیر رات تک قرآن مجید کوئتم کردیتا ایک روز میں شب کوایک ویران ممارت کی سیٹر جیوں پر چڑھ رہا تھا کہ اس وقت میرے جی میں آیا کہ اگر میں تھوڑی دیر کہیں سو

و لا يُدالجوا بر في منا قب سيّه عبدالقادر بني تنزي المنظمة الم رہتا تو اچھاتھا جس سٹرھی پر مجھے بیہ خیال گز را تھا ای سٹرھی پر میں ایک یا وَں پر کھڑا ہو گیااور میں نے قرآن مجید پڑھناشروع کیااور تااختیام قرآن مجیدای طرح کھڑا رہا اور گیارہ برس تک میں اس برج میں جو کہ اب برج عجمی کے نام ہے مشہور ہے رہا گیا اور اس سبب سے اسے برج مجمی کہنے لگے آپ نے فرمایا: میں نے اس ؟ ج اس خدائے تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ جب تک میرے منہ میں لقمہ دیکر مجھے کھانا نہ کھلایا جائے گااس وقت تک میں کھانا نہ کھاؤں گااور جب تک مجھے یانی نہ پلایا جائے گا تب تک میں یانی نہ ہیوں گا چنانچہ میں 40 دن تک اسی برج میں بیٹھار ہااس اثناء میں جس نے نہ کھانا کھایا اور نہ یانی پیاجب حالیس روز پورے ہو چکے تو میرے سامنے آیا۔ صحف کھانار کھ گیامیرانفس کھانے پر گرنے لگامیں نے کہا: خدا کی شم! میں نے جو خدا تعالیٰ ہے معاہدہ کیا ہے وہ ابھی پورانہیں ہوا پھر میں نے باطن میں ایک چیخ سنی کہ کوئی جلا کر بھوک بھوک کہدر ہاہے میں نے اس کامطلق خیال نہیں کیا اتنے میں شیخ ابوسعید مخرمی کا میرے قریب ہے گزر ہوا انہوں نے بھی بیآ واز سی اور مجھ ہے آن کر کہا عبدالقادر! یه کیاشور ہے میں نے کہا: پیفس کی بے قراری ہے اور روح مطمئن ہے وہ ایے مولیٰ کی طرف لولگائے ہوئے ہے پھرآپ مجھ سے بیفر ماکر چلے گئے کہ اچھاتم باب الازج میں چلے آؤمیں نے اپنے جی میں کہا تا وقتیکہ مجھے اطمینان نہ ہوگا میں اس برج سے باہر قدم ندر کھوں گااس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے آ کر کہا کہ تم ابوسعید مخری کے پاس چلے جاؤ میں آپ کے پاس آیا تو آپ دروازے پر کھڑے ہوئے میراا تظارکررہے تھے آپ نے فرمایا:عبدالقادر! تمہیں میرا کہنا کافی نہ ہوا پھر آپ نے دست مبارک سے خرقہ پہنایا اس کے بعد میں آپ بی کی خدمت میں رہے آپ کے ہاتھ پر پانچ ہزار یہود ونصاریٰ کا اسلام قبول کرنا

پ کے ہاتھ پر پاچ ہزار میہود ولصاری کا اسلام ہوں کرنا شیخ عبدالقادر جبائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیسیائے مجھ

ابراہیم الداری نے بیان کیا ہے کہ آپ جمعہ کے روز جامع مبحد کوتشریف لے جاتے تو لوگ سر کول پر آپ سے دعا کرانے یا آپ کی برکت سے دعا ما نگنے کے لئے کھڑے رہے آپ کو قبولیت عامہ اور نہایت درجہ کی شہرت حاصل تھی۔ ایک روز جامع مبحد میں آپ کو چھینک آئی لوگوں نے آپ کی چھینک کا جواب دیتے ہوئے بر حمك الله و برحم بك کہا تو لوگوں کی آواز سے تمام مبحد گونج اٹھی حتی کہ مبحد میں جس جگہ کہ خلیفہ استنجد باللہ بیٹا کرتا تھا وہاں تک اس کی آواز ہینچی خلیفہ نے پوچھا: یہ کہا جگے عبدالقا در جیلانی برینیٹ کو چھینک آئی ہے تو یہ کہا جگ سے کہا : شخ عبدالقا در جیلانی برینیٹ کو چھینک آئی ہے تو یہ کا کہا خواب کی کہا تھی میں جس کہا تھی کہا تھی عبدالقا در جیلانی برینیٹ کو چھینک آئی ہے تو یہ کا کہا کہا کہا تھی عبدالقا در جیلانی برینیٹ کو چھینک آئی ہے تو یہ کی کرخلیفہ موصوف برخوف طاری ہوگیا۔

ابنِ نقطة الصرفینی نے بیان کیا ہے کہ شخ بقا بن بطواور شخ علی بن الہیتی اور شخ علی بن الہیتی اور شخ علی کہ تھا ہوں آپ کے مدرسہ کا دروازہ حجماڑتے اور اس پر چھڑ کاؤ کیا کرتے تھے اور آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے پاس اندر نہیں جاتے تھے اور جب اجازت کیکر بیلوگ اندر جاتے تو آپ ان سے فرماتے ، بیٹھوتو بیلوگ آپ سے پوچھتے ، ہمیں امن ہے آپ فرماتے ہاں! تمہیں امن ہے پھر بیلوگ مودب ہوکر بیٹھ جاتے اور جب آپ سواری فرماتے ہاں! تمہیں امن ہے پھر بیلوگ مودب ہوکر بیٹھ جاتے اور جب آپ سواری پر سوار ہوتے اور پر لوگ اس وقت موجود ہوجاتے تو بیلوگ زین پر ہاتھ رکھ کردس پانچ قدم آپ کے ساتھ ہوجاتے آپ ہر چند انہیں منع کرتے مگر بیلوگ کہتے ای طرح سے ضدائے تعالی سے تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔

نیز! شخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے عراق کے بہت ہے مشائخوں کو جو آپ کے ہم عصر تھے دیکھا کہ جب آپ کے مدرسہ میں آتے تو مدرسہ کی چوکھٹ کو چو ما تــزاحـم تيـجــان الـملوك ببـالـه وبكتود في وقت السلام ازدها مها

ترجمہ: آپ کے دروازے پر بادشاہوں کے تاج تھراتے تھے جَبَد آپ کو سلام کرنے کے لئے ان کا بجوم ہوتا تھا۔

اذعا يغته من بعيد ترجلت

وان ھی لے تفعل تسرجل ھامھا جب وہ تاج آپ کودورے دیکھتے تو چلنے لگتے خودوہ نیس بلکہ ان کے سردار چلنے لگتے۔

بقیۃ السلف الشیخ ابوالغنائم مقدام البطائی نے بیان کیا ہے کہ آپ کے مریم وال میں سے ایک شخص عثمان بن مزورت البطائحی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شیخ موصوف نے ان سے فرمایا: کہ اے میرے فرزند! شیخ عبدالقاور اس وقت روئے زمین میں

سب ہے بہتر وافضل ہیں۔

شخ معمر جرادة نے بیان کیا ہے کہ میری آنکھوں نے شخ عبدالقا درجیہ فلیق،
وسیع حوصلہ، رحم دل، پابند قول وقرار، بامرؤت و باوفاکس ونبیس دیکھا۔ باوجود آپ بٹی
عظمت و بزرگی وفضیلت علمی کے چھوٹوں کے ساتھ کھڑے بوجاتے اور بڑون کی تعظیم
کرتے اور آپ انہیں سلام کیا کرتے غرباء وفقراء کو آپ اپنے پاس بخطاتے ان ہے
عاجزی ہے بیش آتے امراء ورؤساکی تعظیم کے لئے آپ بھی کھڑے نہیں بوئے اور کو اور کا دور کا کا دور کا

شخ ابوالغنائم بطلائی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت آپ کے دولت خانہ پر عاضر ہواتو میں نے دیکھا کہ تیار مخص آپ کے پاس میٹھے ہوئے ہیں جنہ ہن میں نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا میں اپنی جگہ پر گھڑا رہا جب یاوگ اٹھ کہ جیا گئے تو

وَيْ وَالْ مُوالِي مِنْ مِنَا قِبِ مِيرُ عِبِوالقَالِدِ فَيْتِي القَالِدِ فَيْتِ فِي القَالِدِ فَيْتِ القَالِدِ فَيْتُ فِي القَالِدِ فِي الْمِنْ القَالِدِ فِي الْمِنْ القَالِدِ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ القَالِدِ فِي الْمِنْ القَالِدِ فِي الْمِنْ القَالِدِ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ القَالِدِ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ القَالِدِ فِي الْمِنْ الْمِنْ القَالِدِ فِي الْمِنْ الْمِيلِيِّ لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِ آپ نے مجھے فرمایا: کہ جاؤتم ان سے اپنے لئے بچھ دعائے خیر وغیرہ کراؤ میں مدرسہ کے محن عل ان سے آ کرملا اور ان سے اینے لئے دعا کرانے کا خواستگار ہوا تو ان میں سے ایک بزرگ نے مجھ سے فرمایا جمہارے لئے بری خوش فتمتی کی بات ہے كتم الي شخص كى خدمت على بوجس كى يركت عضدائ تعالى زعن كوقائم ركھ كا اورجس کی دعا کی برکت سے تمام خلائق مرحم کرے گا۔ ویگر اولیاء کی طرح ہم لوگ بھی ان کے سامیہ عاطفت میں رہ کران کے حکم کے تابعدار ہیں میہ کہ کروہ جاروں بزرگ چلے گئے بھر میں نے انبیں نبیں دیکھا میں آپ کے پاس متعجب ہوکروایس آیا توقیل اس کے کہ علی آب ہے کچھ کھوں آپ نے مجھے فرمایا: کہ جو یکھ انہوں نے تم ے کہا ہے میری حیات میں تم اس کی کسی کوخیر نہ کرنا میں نے یو چھا: حضرت بیکون لوَّك يَقِي؟ آب نے فر مایا: بیلوگ کوه قاف کے دؤسما تھے اور اب بیا بی اپنی جگه پر پہنچ (E)\_E محد بن خضرائے باپ سے نقل کرتے میں کہ انہوں نے کہا: کہ میں تیرہ سال

کے۔ (شاہ )

کمہ بن خفراپ باپ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: کہ میں تیرہ سال

تک حفرت شخ عبدالقادر جیلانی بھت کی خدمت میں دہائی اثناء میں میں نے دیکھا

کہ نہ تو آپ کا رینچہ (ناک کی رطوبت) تکلا اور نہ بھی آپ کا بلغم نکلا اور نہ بھی آپ

کے جم پر بھی بیٹی ، نہ بھی آپ امراء ورؤسا کی تعظیم کے لئے اٹھے اور نہ بھی آپ

وزراء وسلاطین کے دروازے پر گئے اور نہ بھی اان کے فرش وفروش پر بیٹھے کو وزراء وسلاطین کے دروازے پر گئے اور نہ بھی ان کے فرش وفروش پر بیٹھے کو ازراء وسلاطین آپ

نے بجر ایک دفعہ کے اان کے مبال کا کھانا کھایا آپ ان کے فرش وفروش پر بیٹھے کو اپنے لئے بلائے نا گہانی خیال کرتے تھے،امراء ورؤسا اور وزراء وسلاطین آپ کے دروات پر آتے اور آپ اس وقت اگر باہر ہوتے تو آپ اٹھ کر اندر چلے جاتے اور دروات پر آتے اور آپ اس وقت اگر باہر ہوتے تو آپ اٹھ کر اندر چلے جاتے اور جب یہ لوگ آ کر بیٹھ جاتے اوران کی آمہ جب یہ لوگ آ کر بیٹھ جاتے تو اس کی تعظیم کے لئے آپ کو اٹھنا نہ پڑے پھر جب کے وقت باہر نہ بیٹھے دہے تا کہ ان کی تعظیم کے لئے آپ کو اٹھنا نہ پڑے پھر جب آپ ان اوگوں کے پاس آتے تو ان پر آپ بختی کرتے اور نصیحت فرماتے بیا گوگ آپ ان کے ایک آپ ان کی تعظیم کے لئے آپ کو اٹھنا نہ پڑے پھر جب آپ ان اوگوں کے پاس آتے تو ان پر آپ بختی کرتے اور نصیحت فرماتے بیا گوگ آپ ان کی تعظیم کے لئے آپ کو اٹھنا نہ پڑے پر کوگ آپ آپ ان اوگوں کے پاس آتے تو ان پر آپ بختی کرتے اور نصیحت فرماتے بیا گوگ آپ

والأمالجوابرن مناقب سيرعبدالقادر يتنته كالمنافقة والمنافقة والمناف کا دست ِمبارک چومتے اور مؤدب ہوکر آپ کے سامنے بیٹھ جاتے اگر آپ خلیفہ کو نامەدغىرەلكىت تواھەمندرجەذىل الفاظ مىل لكھاكرتے۔

"عبدالقادرتمهيں اس بات كاحكم ديتا ہے" يا" تم پراس كاحكم نافذ ہواور اس کی اطاعت واجب ہے وہ تمہارا پیٹیوااور تم پر جحت ہے''

جب خلیفہ کے پاس میں مہنچا تو وہ اسے چومتااور آنکھوں سے لگا تااور کہتا کہ

بشك شخ يج فرماتے ہیں۔

شخ فقیہ ابوالحن نے بیان کیا ہے کہ وزیرا بن مبیر ہے خلیفۃ المقتضیٰ لامراللہ نے شکایت کی کہ منتخ عبدالقادر میری جنگ اور توجین کیا کرتے ہیں آپ کے مہمان خانے میں جو تھجور کا درخت ہے اے آپ میری طرف اشارہ کرکے فرماتے ہیں تھجور کے درخت تو سرکٹی نہ کرورنہ میں تیراسراڑا دوں گا''لہٰذاتم میری طرف سے تنہائی میں آپ ہے جا کرکہو کہ خلیفہ ہے آپ کا تعرض کرنا نامناسب ہے خصوصاً جبکہ آپ کو خلافت کے حقوق معلوم ہیں ابنِ مبیر و کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں گیا میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس بہت سے لوگ جیھے جیں اس لئے میں آپ سے تنبائی ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا اور آپ کی گفتگو غنے لگا آپ نے اثنائے گفتگو میں فرمایا: جیک میں اس کا سر کاٹوں گامیں نے سمجھ لیا کہ یہ آپ نے میری طرف اشارہ کیا ہے اس کے بعد میں اٹھ کر چلا آیا اور جو کچھ میں نے سناتھاوہ آن کر خلیفہ موصوف کو سنا دیا اور میں نے روکر کہا کہ واقعی شخ کی نیک نیتی میں کوئی شک نہیں ہے پھر خلیفہ موصوف خودآ پ کی خدمت میں گیااورمؤ دب ہو کر بیٹھ گیا آپ نے خلیفہ موصوف کو نصیحت کی اور نہایت میالغہ کے ساتھ نصیحت کی بیہاں تک کہ آپ نے اے رلا دیا اس کے بعد اس سے شفقت اور مہر بانی سے چیش آئے۔

مفتی عراق محی الدین ابوعبدالله محمرین حامد بغدا دی نے بیان کیا ہے کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی جینے رقیق القلب اور نهایت درجہ کے خدا ترس، رعب دار اور وجه فاکدالجوابر فی مناقب بند عبدالقادر جی از مناقب کا بین مستجاب الد عوات شخص سے آپ کا بین مستجاب الد عوات شخص سے آپ کا جرے ہمار م اخلاق عیاں سے آپ کا بین خوشبودار تھا آپ برائی ہے دور سے آپ مقبول بارگاوالی سے جب کوئی محار م اللی کی بخت کرتا تو آپ نہایت تحق ہاں پر گرفت کرتے آپ اپنائس کے لئے بھی خسر نہ کرتے اور نہ بھی رضائے اللی کے سوا آپ کی کی مدد کرتے سائل کو آپ اپنا کوئی کیٹر ابنی کیوں نہ دے دیتے توقیق و کوئی کیٹر ابنی کیوں نہ دے دیتے مگراہ آپ بھی خالی ہاتھ نہ جانے دیتے توقیق و منافر آپ کا مناقب کے ساتھ تھی علم آپ کا مربی و مذہب اور قرب اللی آپ کا اتالیق اور خصور آپ کا خزانہ اور معرفت آپ کا تعویذ اور کلام آپ کا شیر اور نظر آپ کا سفیر اور خوات روحانی منافر آپ کا مضاحب اور بسط آپ کی جان اور راسی آپ کا غلم اور فقوعات روحانی آپ کی بیٹر اور فراآپ کا فسانہ گواور مکاشفہ آپ کی بیٹر اور ذکر آپ کا وزیر اور فکر آپ کا فسانہ گواور مکاشفہ آپ کی نظر اور مشاہدہ آپ کی شفا اور آ داب شریعت آپ کا ظاہر اور اوصاف و امر ار کر فیقت آپ کا بطاحن تھا۔

## آ پ کا شیطان کود یکھنااوراس کے مکرے آپ کامحفوظ رہنا

آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ موی بالٹو ایان کرتے ہیں کہ میں نے اپ والد ماجد کو کہتے سنا کہ آپ اپنی بعض سیاحت میں ایک روز کی ایے جنگل کی طرف نگل گئے جبال آب و دانہ کا نام و نشان نہ تھا آپ کی روز تک و ہیں رہ جتی کہ آپ پر پیائ کا از حد غلبہ بوا پھر آپ کے سر پرایک بدلی کا گلزا آیا اس سے آپ پر پچھڑی کی پیائ کا از حد غلبہ بوا پھر آپ کے سر پرایک بدلی کا گلزا آیا اس سے آپ پر بچھڑی وائی وار جس سے آپ سیراب ہو گئے اس کے بعد آپ نے فرمایا: پھر مجھے ایک روثنی وار صورت دکھائی دی جس سے آسان کے کنارے روثن ہو گئے اس صورت سے مجھے یہ آواز سنائی دی کہ عبدالقادر! میں تمہارارب ہوں میں نے تمام حرام با تیں تم پر حلال کردیں میں نے آغو کہ باللّٰہ مِن الشّیطن الدّ جینھ پڑھ کراسے دھتکارا تو اس کی روثنی معدوم ہوگئی اور و صورت دھو کیں کی شبید دکھائی دیخ گھراس صورت سے روثنی معدوم ہوگئی اور و صورت دھو کیں کی شبید دکھائی دیخ گھراس صورت سے میر سے بی آواز منی کہ عبدالقادر! تم نے این علم اور خدا تعالیٰ کے حکم سے میر سے سے نی آواز منی کہ عبدالقادر! تم نے این علم اور خدا تعالیٰ کے حکم سے میر سے سے نی آواز منی کے عبدالقادر! تم نے این علم اور خدا تعالیٰ کے حکم سے میر سے سے نی آواز منی کہ عبدالقادر! تم نے این علم اور خدا تعالیٰ کے حکم سے میر سے سے نی آواز منی کہ عبدالقادر! تم نے این علم اور خدا تعالیٰ کے حکم سے میر سے سے نی آواز منی کہ عبدالقادر! تم نے این علم اور خدا تعالیٰ کے حکم سے میر سے سے نی آواز منی کے عبدالقادر! تم نے این علم اور خدا تعالیٰ کے حکم سے میر سے سے نی تو این کو میں کو سے میر سے سے سے این کے تعدالیہ کو میا

ور فاہرانی مناقب ندم بدالقادر بھتے ہے۔ کہا کہ اس مرے سر صاحب طریقت کو گراہ کر چکا ہوں میں نے کہا: بیشک میرے پروردگارکا فضل وکرم میرے شامل حال ہا ہے۔ بعد مجھ سے کہا گیا کہ تم نے شیطان کو کس طرح بہجانا؟ میں نے کہا: کہ میں نے اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ تم نے شیطان کو کس طرح بہجانا؟ میں نے کہا: کہ میں نے اس اس کے واس کے واس کے واس سے بہجانا کہ ''عبدالقادر! میں نے تم پرتمام جرام با تمیں حلال کردیں'' اور مجھ معلوم تھا کہ خدائے تعالی مخت باتوں کا کسی کو بھی تھم نہیں دیتا ہے۔

#### آپكاطريقه

منے علی بن ادریس یعقوبی بیان کرتے ہیں کہ شیخ علی بن بیتی ہے آپ کا طریقہ دریافت کیا گیا میں اس وقت آپ کے پاس موجود تھا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت شیخ علی اس وقت آپ کے پاس موجود تھا اور اپنی قوت وطاقت پر بھروسہ عبدالقا در جیلانی بیشیہ کا قدم تفویض اور موافقت پر تھا اور اپنی قوت وطاقت پر بھروسہ نہ کرتے ہے جرید وتو حید تفرید باحضور بوقت عبودیت باسرقائم مقام عبدیت نہ بھنے و نہ برائے شے آپ کا طریقہ تھا آپ کی عبودیت مطالعہ جمع میں بہنچ گئے تھے۔ مصاحبت تفرقہ ہے نکل کرمعہ احکام شریعت مطالعہ جمع میں بہنچ گئے تھے۔

مصاحبت تفرقہ نے نکل کرمعادکامِ شریعت مطالعہ جمع میں پہنچ گئے تھے۔

شخ عدی بن ابوالبرکات صخر بن مسافر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ والد ماجد سے سناانہوں نے بیان کیا کہ میرے م بزرگوار سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بہت کاطریقہ دریافت کیا گیا تو میں اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھا آپ نے فرمایا: "المذبول تحت فجادی الاقدام بدوافقة القلب والدوح واتحاد فرمایا: "المذبول تحت فجادی الاقدام بدوافقة القلب والدوح واتحاد الباطن والظاهر ونسیانا خه عن صفات النفس مع الغیبه عن دویة النفع والضر والقرب والبعد" یعنی آپ کا طریقہ ہرمتام پرفروتی اورآپ کا النفع والضر والقرب والبعد" یعنی آپ کا طریقہ ہرمتام پرفروتی اورآپ کی قلب وروح اورظاہر وباطن ایک تھا آپ صفات فنع وضرر اورقرب و بعد سے نکل گلب وروح اورظاہر وباطن ایک تھا آپ صفات فنع وضرر اورقرب و بعد سے نکل کرمقام فیبت میں پنچ ہوتے تھے۔

خلیل بن احمد الفرصری بیان کرتے ہیں کہ میں نے شیخ بقابن بطوے سناوہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے شیخ بقابن بطوے سناوہ بیان کرتے ہیں کہ میں اختیار کرنا کرتے ہیں کہ قول وفعل کا اورنفس ووقت کا متحدر بہنا اخلاص وتسلیم (رضا) اختیار کرنا

کی قائد الجوابر فی مناقب سدّ عبدالقادر بی تینی کی کی ایست موافق کی است موافق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ہروفت و ہر لحظہ و ہر حال میں موافق ر بنا اور تقرب الی الله میں زیاد و ہونا آیے کا طریقہ تھا۔

شخ ابوسعید قیلوی نے بیان کیا ہے کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی جیلتہ کا مقام مع اللہ و فی اللہ وباللہ جس کے سامنے بڑی بڑی قو تیں بیکارتھیں آپ بہت ہے متقد مین میں سے سبقت لے کرا ہے مقام پر پہنچے تھے کہ جہاں تنزل ممکن نہیں خدائے تعالیٰ نے آپ کی آئیل و تدقیق کی وجہ ہے آپ کوایک بہت بڑے زبر دست مقام پر بہنیا اتھا۔

شیخ مظفر بن منصور بن مبارک واسطی معروف به حداد بیان کرنے ہیں که جب میں عالم شاب میں تھا تو میں اس وقت ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ حضرت شخ عبدالقادر جيلاني عليه الرحمة كي خدمت مين گيامير بساتهداس وقت ايك كتاب تحي جو ك ينوم روحانيا ورمسائل فلسفه يرمشمل تحي جب بهم لوگ آپ كے ياس جاكر بيٹھ گئے تو تبل اس کے کدآپ میری کتاب دیکھیں یااس کی نسبت مجھ سے کچھ دریافت کیا ہوآپ نے فرمایا: تمباری یہ کتاب تمہارے لئے اچھار فی نہیں ہے، تم اٹھ کراے دھوڈ الوجی نے تصد کیا کہ میں آپ کے پاس جا کر کہیں ڈال دوں پھراے اپنے پاس ندر کھوں تا کہیں آپ کی خفگی کا باعث نہ ہواس کتاب ہے محبت کی وجہ سے میرااسے دھونے کو ئی نہ جا ہااں کے بعض بعض مسائل اور احکام میرے ذہن نشین بھی تھے **میں ا**ی نیت ے اٹھنا جا بتا تھا کہ آپ نے میری طرف تعجب کی نگاہ ہے دیکھا اور میں اٹھ نہ سکا گویا میں کی چیزے بندھ رہاتھا پھرآپ نے فرمایا: کہاں ہے وہ تمہاری کتا ہے؟ لاؤ مجھے دو میں نے اس کتاب کو نکالا اوراہے کھول کر دیکھا تو وہ صرف سادے کاغذیجے میں نے اے آپ کو دے دیا آپ نے اس پر اپنا دست ِ مبارک پھیر کر فر مایا: پیر ابن ضریس کی کتاب فضائل القرآن ہے۔اور مجھے واپس دے دی میں نے دیکھا تو و وابن ضریس کی کتاب فضائل القرآن ہے اور ایک نہایت عمد و خط میں لکھی ہوئی ہے اس کے بعد آپ

ور فارك المرابي ما قب سدّ عبدالقاد رفيته كالمحالي المن المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية نے جھے فرمایا: جو بات کہتمہاری زبان پرنہیں مگرول میں ہے تم اس سے توبہ کرنی عاج ہومی نے کہا بیتک حضرت میں اس سے توبیکر ناجا ہتا ہوں آپ نے فرمایا: انجما الله ميں اٹھا تو جو بچھ مسائل قلسفہ احکام روحانیات مجھے یاد تھے وہ سب میرے ذہن ے نکل گئے اور میر ایاطن ایساہو گیا کہ کویا بھی میں نے ان کا خیال تک نبیس کیا تھا۔ انہیں نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت تکیدلگائے بیٹھے ہوئے تھے آپ سے اس وقت ایک بزرگ کا جو اس وقت كرامات وعبادات من مشبور ومعروف تھے نام لے كربيان كيا گيا كدو و كہتے ہيں كه میں حضرت یونس تی الله علیہ السلام کے مقام ہے بھی گزر چکا ہوں تو یہ من کر آپ کا چرومبارك سرخ ہوگیااوراٹھ كر بیٹھ گئے اور تكيه باتھ من لےكراے سامنے ڈال ديا اور فرمایا: مجھے معلوم ہے عنقریب ان کی روح پرواز کرنے والی ہے ہم لوگ جلدی سے ان کی طرف روانہ ہوئے جب وہاں مینج تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی اس سے پہلے یہ بزرگ بالکل صحیح وتندرست تھے۔کوئی بیاری اور د کھ در دلاحق نہیں ہوا تھا اس کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ اچھی حالت میں ہیں میں نے ان سے بوجھا: کہ

خدائے تعالی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا: کہ اللہ تعالی نے مجھے بخش ویا اور ابي ني حضرت يونس عليه السلام عمير الكلمه مجهدولا وياس بات من خدائ تعالى ك زديك حفرت يونس عليه السلام مير الشفيع بن فرض! آب كى بركت سے مير نے بہت فائدہ اٹھایا۔ شیخ عبدالرحمٰن بن ابوالحن علی بطائحی الرفاعی بیان کرتے ہیں کہ جب میں بغداد

كيا تو حضرت شخ عبدالقا در جيلاني مينيه كل خدمت اقدى مين بهي حاضر بوااور جب آپ کے حال اور آپ کی فراغت قلبی وغیرہ کے علاوہ آپ کے دیگر حالات کو میں نے و يكها تو من حير إن ره كياجب واليس آيا اورايين مامول بزرگواركواس كي اطلاع وي تووه

فرمانے لگے كدا مير فرزندا حضرت شيخ عبدالقادرجيسي قوت كس كونفيب ب؟

اورجس حال پر کدوہ بین کون روسکتا ہاور جہاں تک کدوہ پنچ بین کون پنج سکتا ہے۔
ابوجھ حسن نے بیان کیا کہ بیس نے شخ علی قرشی کو بیان کرتے سنا کدوہ ایک خص

ابوجھ حسن نے بیان کیا کہ بیس نے شخ علی قرشی کو بیان کرتے سنا کدوہ ایک خص

ہر بیت تھے کہ اگرتم حضرت شخ عبدالقادر جیلانی بھینے کود کھتے تو گویاتم ایک

الیے شخص کود کھتے کہ جس نے اپ پروردگار کی راہ بیس اپنی ساری قوت منادی اورا ہل الیے شخص کود کھتے کہ جس نے اپ کا وصف حکماً وحالاً تو حیدتھا اور آپ کی تحقیق ظاہر اُو باطنا شریعت تھی اور فراغت بنجی اور بستی فائی ومشاہدہ الہی آپ کا وصف تھا آپ ایے مقام بر بیس اغیار کو بر تھے کہ جبال شک وشبہ کو مطلقا گنجائش نہ تھی اور نہ آپ کے مقام سر بیس اغیار کو بر شخص کا موقع میں بریشانی ممکن تھی ملکوت اکر آپ بھٹے کہ جبال شک وشبہ کو مطلقا گنجائش نہ تھی اور نہ آپ کے مقام سر بیس اغیار کو بریشانی ممکن تھی ملکوت اکر آپ بھٹے دو گیا تھا اور ملک اعظا ور نہ قلب بیس کی قسم کی پریشانی ممکن تھی ملکوت اکر آپ کے بیجھے رہ گیا تھا اور ملک اعظام آپ کے قدموں کے نیچ تھا۔

ہو تھے کہ مرشبکی بیان کرتے ہیں کہ بیس نے اپ شخ شخ اور بین کا وہ کرین ہوا ہو ہے ہیں کہ بین خار سے بینا کی میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ شخ میں بینان کرتے ہیں کہ میں نے اپ شخ می بریشانی میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ شخ می بریشانی میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ شخ می بریشانی میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ شخ می بریشانی میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ شخ می بریشانی میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ شخ میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ شخ می بریشانی میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ شخ می بریشانی میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ شخص کے اپ خور میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ شخص کے اپ خور میں بیان کرتے ہیں کہ میں بیان کرتے ہیں کہ میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ شخص کے اپ خور میں کے بیان کرتے ہیں کہ میں بیان کرتے ہیں کہ میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپ شخص کے اپ خور کیا تھا کہ میں کے اپ کی کرتے ہیں کہ میں کے اپ کو کرتے ہوئی کی بیان کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کیان کرتے ہوئی کیا کہ کرتے ہوئی کی کرتے ہوئی کر بین کو کر کرتے ہوئی کرتے ہوئی کی کرتے ہوئی کی کرتے ہوئی کی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کی کرتے ہوئی کرنے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی

سی می اور استان کرتے ہیں کہ میں نے اپ شیخ شیخ ابو بحر بن ہوارے سنا کہ اور عراق آئے ہیں۔ حضرت معروف الکرنی بیسیدی حضرت امام احمد بن صبل بیسیدی برالحانی بیسیدی حضرت منصور بن ممار بیسیدی حضرت جنید بغدادی بیسیدی حضرت سری استعمی بیسیدی حضرت شیخ عبدالقادر جبلی بیسیدی میں استعمی بیسیدی حضرت شیخ عبدالقادر جبلی بیسیدی میں استعمی بیسیدی حضرت شیخ عبدالقادر جبلی بیسیدی میں استعمی بیسیدی میں اور اوتا دواقطاب کررے گااک شخص کا ظہور یا نچویں صدی میں ہوگا می شخص صدیقین اور اوتا دواقطاب کررے گااک شخص کا ظہور یا نچویں صدی میں ہوگا می شخص صدیقین اور اوتا دواقطاب زمانہ ہوگا۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جینی فرماتے ہیں کہ میں نے بغداد میں رسول اللہ بڑھی کود یکھا میں اس وقت تخت پر جیٹا ہوا تھا اور آپ سوار تھے اور آپ کی ایک جانب میں۔ دوسری جانب حضرت موکی علیہ السلام تھے آپ نے فرمایا: موکی تنہاری امت میں بھی کوئی ایسا شخص ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں پھر جناب سرور کا نئات علیہ السلام تو والسلام نے مجھ سے فرمایا: عبدالقادر! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ السلام تے مجھ سے فرمایا: عبدالقادر! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ السلام و السلام نے مجھ سے فرمایا: عبدالقادر! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ السرور وقت ہوا میں تھے آپ نے مجھ سے معانقہ کیا اس کے بعد آپ نے مجھ ضلعت

کی قلائد الجواہر فی منا قب سیدعبد القادر جی کی کھی کی کھی ہے کہ است کے ہیں القادر جی کھی کھی کھی کھی کھی کہ اس کے بہنا یا اور فرمایا یہ میں نے میرے مندیں بہنا یا اور فرمایا یہ میں نے میرے مندیں بہنا یا اور فرمایا اور مجھے اپنی جگہ واپس کر دیا اس کے بعد منبر پر بیٹھ کر میں مندرجہ ذیل اشعار پڑھے لگا۔

ما شربها ف ی کل دیسر وبیعة واظهر للعشاق دینی و مذهبی برایک دیروکنیسه میں جا کرعشق الهی کا جام پول گااور تمام عشاق پراپنا دین و فد ب ظاہر کروں گا۔

واضرب فوق السطح بالدف حلوة لكاساتها لا في الزوايات مخبتي

میں سب کے سامنے بالا خانہ پر بیٹھ کرنو بت بجا کراس کا اعلان کروں گا اورکونوں میں بیٹھ کرخود ہی پی لوں گا۔

خطر الحسيني الموصلي نے بيان كيا ہے كہ ميں نے شيخ قضيب البان موسلي سے سنا كما تب فرمايا كرتے تھے كہ حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني جيسياس وقت اہلِ طريقت و محبت كے پيشوا،سالكوں كے مقتدا،امام صديقين، ججة العارفين وصدرالربين ہيں۔

# آبِ كَا قَدَمِي هٰذِهٖ عَلَى رَقُبَةٍ كُلِّ وَلِيّ اللّٰهِ كَهِا

حافظ ابوالعزعبد المغیف بن حرب البغد ادی نے بیان کیا ہے کہ ہم لوگ حضرت شخ عبد القادر جیلانی بیسید کی اس مجلس میں کہ جس میں آپ نے "قَدَمِی هلّه علی رَفْبَهِ مُحلِّ وَلِيّ اللّهِ" فر بایا ہے حاضر شے آپ کی مجلس آپ کے ہمان خانے میں جوکہ بغداد کے محلّہ حلبہ میں واقع تھا منعقد ہوئی تھی اس مجلس میں ہمارے سواعراق کے عموماً تمام مثا کخ موجود تھے جن میں سے بعض مثا تخین کے اسائے گرامی ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ شخ علی بن البیتی ہوسید، شخ بقا بن بطو میسید، شخ ابوسعید القیلوی میں درج کرتے ہیں۔ شخ علی بن البیتی ہوسید، شخ بقا بن بطو میسید، شخ ابوسعید القیلوی میں دری کرتے ہیں۔ شخ علی بن البیتی میسید، شخ بقا بن البیتی البیتی ہوسید، شخ ابوسعید القیلوی میں دری کرتے ہیں۔ شخ موبی ماہین یا بقول بعض ماہان میسید، شخ ابو البخیب السہر وردی جسید، شخ

المرابوا برفى منا قب سيّد عبدالقادر وكالنوز الماليون الماليون منا قب سيّد عبدالقادر وكالنوز الماليون ابوالكرام بمينية، يشخ ابوعمروعثان القرشي مينية، يشخ مكارم الأكبر مينية، يشخ مطرو جا كير بين شخ خليفه بن موى الاكبر بينية، شخ صديق بن محد البغد ادى بينيه شخ يجي المرتعش مُنْ شَخْ ضياء الدين ابراهيم الحوفي مِنْ بينية بشخ ابوعبدالله محمد القزويني مِنْ يَنْ أَبُومُ والعَمرو عَمَّانَ البطائحي مِيسَدِ، شِيخ قضيب البنان مِيسَدٍ، شِيخ ابو العباس احمد اليماني مِيسَدٍ، شِيخ ابوالعباس احمدالقز وینی میشیم ان کے شاگر دیشنج داؤ د (پینماز پنج گانه مکه معظمه میں پڑھا كرتے تھے۔) شيخ ابوعبدالله محد الخاص ميسله شيخ ابوعمر عثمان العراقی الشوكی ميسلة بيان کیا جاتا ہے کہ بدرجال الغیب سارہ (سیر کنندہ) سے تھے۔شیخ سلطان المزین میں ہیں۔ يَنْخُ ابو بكر الشبياني مِيسِيم شِيخُ ابوالعباس احمد بن الاستاذ مِيسَدٍ، شِيخُ ابومجمه الكون سج مِيسَةٍ، شِيخ مبارك أتحمير ي ميسيم شيخ ابوالبركات مبيهيم شيخ عبدالقادر البغد ادى ميسيه، شيخ ابوسعود العطار مينية، شيخ ابوعبدالله الأداني مينية، شيخ ابوالقاسم البز ار مينية، شيخ شهاب عمر السهر وردى ميسيه، شنخ ابوالنقا البقال تيسيه، بننخ ابوحتنص الغزالي ميسيه، شنخ ابومحمر الفارى ويه شخ ابومحد اليعقو بي ريسيه، شخ ابو حفص الكيماني ميسيه، شخ ابوبكر المزين ميسيه، شخ جميل صاحب الخطو ة والزعقه ميشة، شيخ ابوعمر والصريفيني ميشير، شيخ ابوالحسن الجوي ميشير، ﷺ ابومحد الحریمی میسیم، قاصی ابویعلی الفراء میسید مندرجه بالامشائخ کےعلاوہ اور بھی دیگر مشائخ موجود تتھ آپ ان سب کے روبرو وعظ فر مارہے تتھای وقت آپ نے پیجی فْرِمَا مَا اللَّهِ عَلَى مَا فِيهِ عَلَى رَقُبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ " (ميراييقدم برايك ولى الله ك كرون یے ہے) بین کرشنے علی بن البیتی بیسیا مصاور تخت کے پاس جا کرآپ کا قدم اپنی گردن پر کھالیااس کے بعدتمام حاضرین نے آگے بڑھ کراپنی گردنیں جھکاویں۔ شیخ عدی بن البر کات صحر بین صحر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے عم بزرگ شیخ عدى بن مسافر بيسية سے يو جھا كماس سے پہلے بجز حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني مينية ك اور بهى مشاكُ ميں سے كى نے "قَدَمِى هندِه عَلَى رَقْبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللهِ" كَها ے؟ آپ نے فرمایا جیس میں نے یو چھا:اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا:اس

ولا قدالجوابر في مناقب سدّعبدالقادر التي المنظمة المنظ ے محض مقام فردیت مراد ہے میں نے کہا: کیا ہر زمانہ میں فرد ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں مگر بجز حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میں کے اور کسی فردکواس کے کہنے کا حکم مبیں ہوا پھر میں نے عرض کیا کیا آپ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے؟ آپ نے

فرمایا: ہاں! وہ اس کے کہنے پر مامور ہوئے تھے اور تمام اولیاء نے اپنے سر جھکائے و کیموفرشتوں نے بھی حضرت آ دم علیہ السلام کو سجدہ تب ہی کیا جب کہ خدائے تعالی

نے انہیں حضرت آ دم علیہ السلام کو بجدہ کرنے کا حکم دیا۔ شخ بقابن بطونے بیان کیا ہے کہ ابراہیم الاغرب بن الشیخ ابی الحس علی الرفاعی

البطائحی ہے ہیں کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے میرے ماموں سیدی شیخ احمد الرفاعي سے يو جها: كه حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني مينيانے جو" قَدَمِي هاذه عَلَى

رَقْيَةِ كُلِّ وَلِيّ اللّهِ" كَهاجِة كيا آپاس ك كهني رمامور ت يانبيس؟ آپ نے فرمایا: بے شک وہ اس کے کہنے پر مامور تھے۔ شخ ابوبکر ہوار میں ہے۔ باسناد بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز انہوں نے اینے

مریدوں ہے بیان کیا کہ عنقریب عراق میں ایک مجمی شخص جو کہ خدائے تعالیٰ کے اور لوگوں کے نز دیک مرتبہ عالی رکھتا ہوگا ظاہر ہوکر بغداد میں سکونت اختیار کرے گا اور "قَدَمِي هنده عَلى رَقْبَة كُلِّ وَلِيّ الله" كَمُكّا ورتمام اوليائ زمانهاس كى

بیروی کریں گے۔ شخ ابوالاسلام شہاب الدین احمد بن حجر العسقلانی بیلیے ہے آپ کے اس فول " قَدَمِى هٰذِهِ عَلَى رَقْبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ" كَمْعَىٰ بِوجْھ كَنَا وَشَيْخُ مُوصُون نِي

فرمایا: کهاس ہے آپ کی کرامات کا بکٹرت ظاہر ہونا مراد ہے کہ جن کا بجز ناحق پسند شخص کے اور کوئی انکارنہیں کرسکتا۔ كرامت واستدراج كافرق اورآپ كے كرامات كا بنواتر ثابت ہونا

الكركرام في كرامت والتدرائ بين فرق كرد في في بيان ون بيات كيد

شخ الاسلام عز الدين بن عبدالسلام نے بيان كيا ہے كه اس قدر تو اتر كے ساتھ کی کرامات ہم تک نہیں پہنچیں۔ باوجود آپ سےخوارقِ عادات وکرامات بکثر ت ظاہر ہونے کے آپ ہمیشہ حاضر اکحس وذکی فہم ومتمسک بقوانین شریعت رہے آپ ہمیشہ شریعت کے قدم بفترم چلتے اور دوسروں کواس کی طرف بلاتے رہے، شریعت کی مخالفت سے آپ کو بخت نفرت تھی ، باوجود یکہ آپ ہمیشہ عبادات ومجاہدات میں مشغول رہے تھے مگر ساتھ ہی آپ اپنا بہت سا وقت لوگوں کے ساتھ بھی خرچ کرتے رہے تھے آپ صاحبِ اولا دواز واج بھی تھے تو پھر جس شخص میں بیتمام اوصاف جمع ہوں اس کے صاحبِ کمال ہونے میں کیا شک ہوسکتا ہے، قطع نظراس کے خوارق عادات کا ظاہر ہونا صاحبِ شریعت علی صاحبہا الصلوۃ والسلام کی بھی صفت ہے اس لئے آپ نْ قَدَمِي هَٰذِهِ عَلَى رَقْبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ "كَهاـ شَخ موصوف نے یہ جھی بیان کیا ہے کہ آپ کے ''قَدَمِی هاذِه عَلی رَقْبَةِ كُلِّ

وَرِكِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

جس ہے : ہت ہے کہ میر تھم خوث پاک رہنی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت تک محدود تھا۔ جس ہے :

بیان کیا گیا ہے کہ قدم کے یہاں پر حقیقی معنی مراذ ہیں بلکہ یہاں پراس کے مجازی معنی مراد ہیں چنا نچہ شان ادب بھی ای کی مقصی ہے۔ قدم ہے بجاز اطریقہ بھی مراد ہوتا ہے جیسا کہ کہاجا تا ہے ف لان عللی قدم حصید ای طریقہ حمید آو عباد آج عظیم آو ادب جمیل او نحو ذلك تعنی فلاں شخص قدم مید پر ہے بینی مرید ہے بینی فلاں شخص قدم مید پر ہے بینی فلاں معنی اور ہے بینی فلاں تا تھی کے اور ہے ہیں تو اب آپ کے قول "فَدَهِمی هاذہ عَلیٰ دَقَیَهُ کُولْ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ مَعْنِ مُراد ہوتے ہیں تو اب آپ کے قول "فَدَهِمی هاذہ عَلیٰ دَقَیَهُ کُولْ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه

اول: یہ کہ رعایت ادب ملحوظ رکھنا ایک ضروری امرے کیونکہ طریقت ای پر بمنی ہے جبیبا کہ حضرت جنید بغدادی بہت وغیرہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حجبیبا کہ حضرت جنید بغدادی بہت وغیرہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوم: بیہ کہ بیہ بات زیادہ مناسب ہے کہ آپ جیسے عارف و کامل کے کلام کو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ نمونہ پرمحمول کرنا چاہئے جبیبا کہ ہم او پرتقریر کر آئے ہیں

سف سف و بواحث ہے ہیں ہونہ پر سول کرنا چاہے جیسا کہ ہم او پر نظر کر کرا ہے ہیں بعض لوگوں نے بجائے قدمی یے قادمی وغیرہ کہا ہے سواس کے معنی خدا ہی کو معلوم بیں جو معنی کے ظاہر ومتبادر تھے وہ ہم نے بیان کئے ہیں باقی خفیات و کنایات کوخدا ہی خوب جانتا ہے۔ وي قلائد الجوابر في مناقب سيرعبد القادر ولي في المنظمة مشائ کا آپ کی تعظیم کرنااور آپ کے قَدَمِی هٰذِهٖ عَلَی رَقَبَةِ کُلِّ وَلَيِّ

الله کے کہنے کی خبروینا شیخ مطربیان کرتے ہیں کہ میں بمقام قلمینیا ایک روزشنخ ابوالوفاء کی خدمت میں حاضر تھااس وقت آپ نے مجھ سے فر مایا: کہ مطر جاؤ درواز ہبند کر دواور ایک عجمی نوجوان جومیرے پاس آنا چاہتے ہیں انہیں میرے پاس نہ آنے دومیں اٹھ کر گیا تو میں نے دیکھا كرحضرت شيخ عبدالقادر جيلاني تشريف لائے ہيں اورآپ كے پاس آنا جاہتے ہيں۔ شخ موصوف نے اندرآنے کی اجازت جاہی مگرآپ نے انہیں اجازت نہیں دی اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ ایک بے چینی کے عالم میں ٹہلنے لگے پھرتھوڑی دیر بعد آپ نے شخ موصوف کواندرآنے کی اجازت دیدی۔ شخ موصوف اندرتشریف لائے جب آپ نے انہیں دیکھاتو آپ نے دس یانج قدم آگے بڑھ کرشنے مصوف سے معافقہ کیااور فرمایا کہ میں نے آپ کواندر تشریف لانے سے اس لئے نہیں منع کیا تھا کہ میں آپ کے مرتبہ سے ا واقف نہیں ہوں بلکہ صرف آپ سے خوف کھا کراندرآنے سے مانع ہواتھا مگر جب مجھے معلوم ہوگیا کہ آپ مجھ سے مستفید ہول گے اور میں آپ سے مستفید ہول گاتو پھر میں

آپ سے بے خوف ہو گیارضی اللّٰعنہم ورضی عنا بہم۔

شخ عبدالرحمٰن الطفونجی نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی میشید

ہمارے شیخ تاج العارفین شیخ ابوالوفاء کی خدمت ِبابرکت میں تشریف لایا کرتے تھے شخ عبدالقادر جيلاني بينياس وقت عالم شباب مين تھ آپ جب مارے شخ موصوف کی خدمت میں تشریف لاتے تو شیخ موصوف ان کی تعظیم کے لئے اٹھتے اور حاضرین ہے بھی فرماتے کہ ولی اللّٰہ کی تعظیم کے لئے اٹھوبعض اوقات آپ دس پانچے قدم آپ کے استقبال کے لئے بھی آ گے بردھتے ،ایک دفعہ لوگوں نے آپ کے اس

درجه تعظیم کرنے کی وجہ یوچھی تو آب نے فر مایا کہ بینو جوان ایک عظیم الثان شخص ہوگا

ال المراق من المبار المادر المالي المراق ال

ایک وقت قط مسلمہ بن نعمۃ السروجی سے کسی نے پوچھا: کہ اس وقت قطب وقت کون ہیں؟ آپ نے فر مایا: کہ قطب وقت اس وقت مکہ میں ہیں اورابھی وہ لوگوں پر مخفی ہیں۔ انہیں صالحین کے سوااور کوئی نہیں پہچا نتا اور عراق کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ عنقریب ایک نوجوان مجمی شخص کہ جن کا نام عبدالقادر ہوگا اور کرامات وخوار ق عادات ان سے بکثرت ظاہر ہوں گے بہی غوث وقطب ہیں کہ جو مجمع عام میں مقدات ان سے بکثرت ظاہر ہوں گے بہی غوث وقطب ہیں کہ جو مجمع عام میں "قَدَمِی هافیه عملی رَقْبَة مُحلِّ وَلِیّ اللّٰهِ" کہیں گے اور اپنا اس قول میں ق بجانب ہوں گے خدائے تعالی ان کی ذات بابرکات اور ان کی کرامات سے لوگوں کو نفع بہنچائے گا۔

شخ علی بن ہیتی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہارے شخ شخ ابوالوفا ہتخت پر بیٹے ہوئے لوگوں سے ہم مخن تھے کہ اتنے میں آپ کی خدمت میں حضرت شخ عبدالقادر جیلانی ہوئیہ تشریف لائے آپ اس وقت خاموش ہو گئے اور شخ موصوف کومجلس سے نکال دیا گیا آپ پھر حاضرین سے نکال دیا گیا آپ پھر حاضرین سے خاطب ہو گئے شخ موصوف دوبارہ تشریف لائے اور آپ نے قطع کلام کرکے شئے موصوف کو پھر نکلوا دیا اور پھر بدستورلوگوں کی طرف مخاطب ہوئے شخ موصوف تیسری موصوف تیسری دفعہ پھر تشریف لائے تو اس دفعہ پھر تشریف لائے تو اس دفعہ پھر تشریف لائے تو اس دفعہ آپ نے تخت سے ان کرشنخ موصوف سے معانقہ کیا اور آپ کی بیشانی چومی اور حاضرین سے فرمایا کہ اہل بغداد دلی اللہ کی تعظیم کے لئے اور آپ کی بیشانی چومی اور حاضرین سے فرمایا کہ اہل بغداد دلی اللہ کی تعظیم کے لئے

الله و المراق منا قب سير عبدالقادر بالله الله و ال

شخ عمرالمز از نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بیسیا استبیع کو جو کہ حضرت شیخ ابوالوفاء نے آپ کو دی تھی زمین پر رکھتے تو اس کا ہرایک دانہ گو صف لگنا تھا اور آپ کی وفات کے بعداس تبیع کوشنخ علی بن ہی نے لیا اور جو کوئی آپ کے اس بیالہ کو جو کہ شیخ موصوف نے آپ کو دیا تھا جھوتا تو کند ھے تک اس کا ماتھ کا نینے لگنا۔

شخ ابومحمہ یوسف عاقولی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت شخ عدی بن مسافر سے شرف نیاز حاصل کرنے کے لئے ان کی خدمت میں گیا تو شخ موصوف نے احتر سے بوچھا: کا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے عض کیا کہ میں بغداد کا رہنے والے ہیں؟ میں نے عض کیا کہ میں بغداد کا رہنے واللہ ہوں اور شخ عبدالقادر جیلانی بیست کے مریدوں میں سے ہوں آپ نے فرمایا: خوب خوب وہ تو قطب وقت ہیں جبکہ انہوں نے ''قدمے کی ھلید و تحلی رَفَیَة فرمایا: خوب خوب وہ تو قطب وقت ہیں جبکہ انہوں نے ''قدمے کی ھلید و تحلی رَفَیَة کُلِی وَلِی اللّٰه '' کہا تو اس وقت تین سواولیاء اللّٰہ نے اور سات سور جالی غیب نے کہ جن میں سے بعض زمین پر جیٹھنے والے اور بعض ہوا میں چلنے والے تھے اپی گردنیں

لے شینہ وصوف نے اس منیدواڑھی ہے اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا تھا۔

شخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ پھر میں ایک مدت کے بعد شیخ احمد رفاعی کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت شیخ عدی بن مسافر کا مقولہ جو کہ میں نے آپ سے اس وقت سناتھا بیان کیا تو شیخ موصوف نے فر مایا: کہ بے شک عدی بن مسافر نے تیج

شخ ماجدالکروی نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت شنخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔ نے "قَدَمِيْ هَاذِهِ عَلَى رَقُبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ" فرما يا تقاتواس وقت كوكَي ولى الله زمين بر باقی نەر ہا کداس نے تواضح اور آپ کے مرتبہ کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی گردن نہ جھکائی ہواور نیاس وفت صلحائے جنات میں ہے کوئی ایسی مجلس تھی کہ جس میں اس امر کا ذکر نہ ہوا ہوتمام آفاق کے صلحائے جنات کے وفد آپ کے درواز ہ پر حاضر تھے ان سب نے آپ کوسلام علیک کہااورسب کے سب آپ کے ہاتھ پرتائب ہوکرواپس آ

شخ مطرنے شیخ موصوف کے اس قول کی تائید کی ہے اور بیان کیا ہے کہ میں نے آپ کےصاحبزاد کے حضرت شیخ عبداللہ ہے دریافت کیا کہ جس مجلس میں آپ کے والدماجدن "قَدَمِي هاذِه عَلَى رَقْبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ" كَهاتَها آبِ المُجلس مين موجود تھےآ یہ نے فر مایا: ہاں! میں اس مجلس میں موجود تھا اور بڑے بڑے بچا ک اعیان مشائخ موجود تھے۔

اس کے بعد مینخ مطربیان کرتے ہیں کہ بعدازاں آپ کےصاحبزادے حضرت شخ عبدالله اندرمكان ميں تشريف لے گئے اور ہم دوتين آ دمي شخ مكارم وشنج مح الخاص وشیخ احمدالعرینی باتیں کرتے ہوئے بیٹھے رہے تواس وفت شیخ مکارم نے ذرمایا: کہ میں خداتعالیٰ کوحاضروناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس روز آپ نے ''قَلَدَمِی ہانے وہ عَلیٰ

رَقُبَةِ كُلِّ وَلِيّ اللّهِ" فرما يا تقااس روز روئ زمين كِتمام اولياء في مع سَدَكيا كه

شیخ مطر کہتے ہیں کہ میں نے شیخ مکارم سے پو چھاوہ دیں ابدال کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: کہوہ دیں ابدال ہے ہیں۔

> (1) شخ بقابن بطو میسد (2) شخ ابوسعیدالقیلوی میسد

(3) شخ علی بن ہیتی ہیائی

(4) شيخ عدى بن مسافر بيسية (5) شيخ موىٰ الزولى بيسية

(6) شيخ احمد بن الرفاعي ميسية (8) شيخ احمد بن الرفاعي ميسية

(0) بي المدن الرقاق بياللة (7) شيخ عبدالرحمان الطفسونجي مبينية

(8) شيخ ابومحمه بصرى ميسة

(9) شخ حيات بن قيس الحراني ميسية

(10) شيخ ابومدين المغر بي بيينياً۔ تو بيان كرشنخ مجمد الخاص وشيخ احمد الع

توبین کریشخ محمد الخاص ویشخ احمد العربی نے کہا: بے شک آپ سے فرماتے ہیں اور میرے برادر مکرم شیخ عبد البیار شیخ عبد العزیز نے بھی آپ کی تائید کی۔ شکھ التحاد قد وہ العارفین شیخ ابوسعید القیلو کی فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیس کہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیس کے قب فرمایا تواس وقت آپ جیلانی جیس کے قلب پر تجلیاتِ الله مور ہی تھیں اور رسول اللہ می تیم کی طرف سے آپ کوایک

خلعت بھیجا گیا تھا پی خلعت ملائکہ مقربین نے لاکراولیائے کرام کے مجمع عام میں آپ کو پہنایا اس وفت ملائکہ ورجال غیب آپ کی مجلس کے گر داگر دصف بہ صف ہوا میں اس طرح کھڑے ہوئے تھے کہ آسان کے کنار نے نظرنہیں آسکتے تھے اس وقت روئے ز مین پرکوئی ولی ایسانہ تھا کہ جس نے اپنی گردن نہ جھکائی ہو۔ ( ٹھائٹیم) شیخ خلیفة الا کبرفر ماتے ہیں کہ میں نے جناب سرورِ کا ئنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کوخواب میں دیکھا تو میں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ! شیخ عبدالقادر جیلانی نِ "فَدَمِي هٰ فِهِ عَلَى رَقُبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ" كَهَا جِ آپ نِ فرمايا: بِ شَك انہوں نے سچ کہا ہےاور کیوں نہ کہتے؟ وہ قطبِ وقت ہیں اور میری تگرانی میں ہیں۔ قدوة العارفين شيخ حيات بن قيس حرافي بيسيد كي خدمت ميں ايك شخص آن كر ہے ہے بیعت کا خواستگار ہوا شیخ موصوف نے اس سے فر مایا بتم پرمیرے سواکسی اور شخص کا نشان معلوم ہوتا ہے اس نے کہا: بے شک میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی منینہ کا نام لیوا ہوں مگر مجھے آپ سے یا کسی اور سے خرقہ حاصل نہیں ہے شیخ موصوف نے فرمایا: ہم لوگ بھی عرصہ دراز تک آپ ہی کے ساید عاطفت میں رہے ہیں اور آپ ہی کے انہارِ معرفت سے پیالے بھر بھر کے بیٹے ہیں آپ کانفس صادق تھا کہ جس سے نور کی شعاعیں اڑ اڑ کر آ فاق میں پہنچتی تھیں اور اہل اللہ حسب مراتب ان شعاعوں ے متفید ہوتے تھے جب آپ "قَدَمِیْ هٰذِهٖ عَلیٰ رَقْبَةِ کُلِّ وَلِيِّ اللهِ "كَنْح پر مامور ہوئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام اولیاء کے دلوں کوان کی گر دنیں جھکانے کی برکت ہےمنور کرویا اور ان کےعلوم اور حال واحوال میں ترقی کی اس کے بعد آپ اس جہانِ فانی کوجھوڑ کرسلف صالحین کی طرح انبیاء وصدیقین وشہداء وصالحین کے ہم قرین ہو گئے۔ ٹٹالٹی شیخ لولوالا رمنی مخاطب بیلی الا نفاس بیان کرتے ہیں کہ شیخ ابوالخیر عطاءالمصر ک نے جب میرامجامدہ واجتباد دیکھا تو مجھ ہے کہنے لگے کہ میں اولیاءاللّٰہ میں ہے کس کی

وي قلا يُدالجوا بر في منا قب سيّد عبدالقادر والله الله المنظمة طرف منسوب ہوں؟ تو اس وقت میں نے ان سے کہا کہ میرے شیخ حضرت شیخ عبدالقادرجيلاني مُسِيدين كرجنهول في "فَدَمِي هذه عَلَى رَقْبَة كُلِّ وَلِيّ اللهِ" فر مایا ہےاور جب آپ نے بیفر مایا تو اس وقت روئے زمین کے تین سوتیرہ اولیاءاللہ نے اپنی گردنیں جھکا ئیں جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے کہ ستر ہ حرمین شریفین میں اور ساٹھء واق میں اور جالیس عجم میں اور تمیں ملک ِشام میں اور ہیں مصرمیں اور ستائیس مغرب میں اور گیارہ حبشہ میں اور گیارہ سدِ یا جوج ماجوج میں اور سات بیابان سراندیپ میں اور سینتالیس کوہ قاف میں اور چوہیں جزائر بحرمحیط میں اور کثیر التعداد بزرگوں مثلاً شخ عدی بن مسافر میسید، شیخ ابوسعید قیلوی میسید، شیخ علی بن بیتی میسید، شیخ احمد بن رفاعی ، شیخ ابوالقاسم البصری بیسیه، شیخ حیات الحرانی بیسیه وغیر ہم نے اس بات كى شهادت دى ہے كه آپ "فَدَمِيْ هاذِه عَلىٰ رَقْبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ" كَهَ پر مامور تھے۔علاوہ ازیں جوکوئی اس کا انکار کرے آپ کواس کےمعزول کرنے کا بھی اختیار د ما گهانها به

شخ موصوف نے بیجی بیان کیا ہے کہ میں نے مشرق ومغرب میں اولیاءاللہ کو اپنی گردنیں جھکاتے ویکھا اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی گردن نہیں جھکائی تو اس کا حال دگر گوں ہو گیا جن بزرگول نے اپنی گردنیں جھکا کیں ان میں سے بعض کے اسائے گرامی مندرجہ ذمل ہیں۔

 ور المراجوابر في منا قب سيرعبدالقادر رفي المراجوابر في مناقب من مرزوق الميانية المواكرم الميانية المي

جس مجلس میں کہ آپ نے قَدَهِ مَی هٰذِهٖ عَلَی دَقْبَةِ کُلِّ وَلِيّ اللّٰهِ فرمایاس میں تمام اولیائے وقت اور رجال الغیب کا حاضر ہونا اور ان کی طرف ہے آپ کومبار کباد سنانا

فَيْخُ مُوصُوفَ يَبِهِي بِيانَ كُرتِ بِينَ كَدِجِبَ آپِ فَيْ اللّهِ عَلَى رَقْبَةِ عَلَى رَقْبَةِ وَلِي اللّهِ " فرمايا تواس وقت ايك بهت بؤى جماعت بوامين الرقى بولى نظر آنى ويك نظر آنى ويك اور حضرت خضر عليه السلام في ان كوآپ كى خدمت مين عاضر بو في كاهم ديا تفاجب آپ يه فرما چكي تقيق تمام اوليائي كرام في خرما چكي تقيق تمام اوليائي كرام في طرف ت يه خطاب خايا كيا:

في مالك الزمان و يا اهام الهكان يا قائمًا باهر الرحسن ويا وارث كتاب الله و نائب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويا من السماء والارض هائدة و من اهل وقته كلهم عائكته ويامن يتنزل القطر بدعوته ويدر الضرع كلهم عائكته ويامن يتنزل القطر بدعوته ويدر الضرع

ببركته ولا يحضرون عنده الامنكسته رء وسهم ولقف الغيبة بين يديه اربعين صفا كل صف سبعون رجلا و كتب في كفه انه أخذ من الله موثقًا ان لا يمكر به وكانت الملكة تبشى حواليه و عمره عشر سنين و تبشره بالولايتة" اے بادشاہ! وامام وقت و قائم بامرالٰہی وارثِ کتاب اللہ وسنت رسول الله سَلَّيْنِيَّا اے وہ صحَّق! كه آسمان و زمين گويا اس كا دستر خوان ہے! اور تمام اہل زمانہ اس کے اہل وعیال اور وہ مخض کہ جس کی وعاہے یانی برستا ہے اور جس کی برکت ہے تھنوں میں دودھ اتر تا ہے اور جس کے روبرو اولیاءسر جھکائے ہوئے ہیں اورجس کے پاس رجالِ غیب کی جالیس صفیں کھڑی ہوئی ہیں جن کی ہرایک صف میں سترستر مرد ہیں اورجس کی ہتھیلی میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے عہد لیا ہے کہ وہ میرے ساتھ مکر نہ کرے گا اور جس کی دس سالہ عمر میں فرشتے اس کے اردگر د پھرتے تھے اور اس کی ولایت کی خبر دیتے تھے۔

آ پکے عہد میں د جلہ کا نہایت طغیانی پر ہونا اور آ پکے فر مانے سے ان کا کم ہونا

ایک وقت کا ذکر ہے کہ دریائے دجلہ نہایت طغیانی پر ہوگیا یہاں تک کہ اس کی طغیانی کی وجہ سے اہلِ بغداد کوسخت خوف ہوگیا کہ نہیں وہ اس میں غرق نہ ہوجا کیں اس لئے انہوں نے آپ کی خدمت اقد س میں حاضر ہوکر التجا کی کہ آپ ان کی مدد کریں آپ اپناعصا وجلہ کی کنارے پرتشریف لائے اور اپناعصا وجلہ کی اصلی حد پرگاڑ کر فر مایا: کہ بس بہیں تک رہود جلہ کی طغیانی اسی وقت کم ہوکر پانی اپنی حد پر بہنچ گیا۔ رضی اللہ تعالی عنہ

آپ کااپناعصاز مین پر کھڑا کرنااوراس کاروشن ہوجانا

عبدالله ذیال بیان کرتے ہیں کہ 560ھ کا واقعہ ہے کہ میں ایک وقت شیخ

عبدالقادر جیلانی مینید کے مدرسہ میں کھڑا ہوا تھااتنے میں آپ اپنے دولت خانہ ہے ا پنا عصالئے ہوئے باہرتشریف لائے اس وقت مجھے بیہ خیال ہوا کہ مجھے آپ اپنے اس عصائے مبارک ہے کوئی کرامت دکھلائیں تو آپ نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اورا پناعصاز مین میں گاڑ دیا تو وہ روثن ہو کر حمیکنے لگااورا یک گھنٹہ تک ای طرح چمکتار ہا اس کی روشنی آسان کی طرف چڑھتی جاتی تھی یہاں تک کہاس کی روشنی ہے تمام مکان روشن ہو گیا پھرا کی گھنٹہ کے بعد آپ نے اٹھالیا تو پھروہ جبیباتھا ویسا ہی ہو گیااس کے بعد مجھ سے فر مایا: کہ ذیال تم یہی جا ہتے تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ کی حکایت شخ ابوالقی محمہ بن از ہرصر فینی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سال تک خدائے تعالیٰ ہے بیدعاما نگتار ہا کہوہ مجھےرجال انغیب میں ہے کسی بزرگ کی زیارت نصیب کرے تو میں نے ایک شب کوخواب دیکھا کہ میں حضرت امام احمد بن حنبل میں ہے گئے گئے مزارشریف کی زیارت کرر ہاہوں وہاں پرایک اور بزرگ بھی موجود ہیں مجھے خیال ہوا کہ بیہ بزرگ رجال الغیب ہے ہیں اس کے بعد میں بیدار ہو گیا پر میں نے جا ہا کہ بیداری کی حالت میں ان کی زیارت کروں چنانچه میں اس امید پرحضرت امام احمد بن حنبل میندے مزار شریف کی زیارت کرنے آیا اور میں نے انہیں بزرگ کو دیکھا جن کی کہ میں ابھی خواب میں زیارت کر چکا تھامیں نے جا ہا کہ جلد زیارت سے فارغ ہو کران بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوؤں مگروہ مجھ سے پہلے فارغ ہوکر واپس آئے میں بھی ان کے بیچھیے بیچھیے آیا یہاں تک کہ وہ وجلہ پر آئے اور دجلہ کے دونوں کنارےاس قدر قریب ہو گئے کہ بیہ بزرگ اپناایک قدم اس کنارے پراور دوسرااس کنارے پررکھ کر د جلہ ہے پار ہو گئے میں نے اس وقت انہیں قتم دلائی کہوہ ذراکھہر کر مجھ ہے کچھ ہم تخن ہو آن چنانچہ وہ گھہر کرمیری طرف متوجہ ہوئے میں نے ان سے بوچھا: كه آپكاند ببكيا ہے؟ انہول نے فرمايا: "حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا أَنَا مِنَ

کا گار البواہر فی مناقب سیّرعبدالقادر ہوں کا گھی کا گھی کا گھی ہوں اس سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ بزرگ حنی المذہب ہیں اس کے بعد میں المُسْشِو کِیْنَ " اس سے مجھے معلوم ہوا کہ میں اب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں ہوا کہ میں اب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں کی واقعہ بیان کروں جبکہ آپ کے مدرسہ میں آکر ضدمت میں حاضر ہوکر آپ ہے بھی بیدواقعہ بیان کروں جبکہ آپ کے مدرسہ میں آکر آپ کے دونت خانہ کے دروازے پر کھڑے ہوا آپ نے اندر سے ہی پکار کر مجھ سے فرمایا: کہ محمداس وقت مشرق سے مغرب تک روئے زمین پران کے سواحنی المذہب فرمایا: کہ محمداس وقت مشرق سے مغرب تک روئے زمین پران کے سواحنی المذہب ولی اللہ اورکوئی نہیں ہے۔

آ پ کے ایک مرید کا بیت المقدس ہے آن کر ہوا میں چلنے سے تائب ہو کر آ پ سے طریق محبت سیکھنا

ایک وقت آپ وعظ فرمانے کی غرض سے تخت پر رونق افر وز ہوئے۔ ابھی آپ نے بچھ فر مایانہیں تھا کہ حاضرین وجد میں ہو گئے اوران پر ایک عجیب حالت طاری ہوئی۔ بعض حاضرین کوخیال ہوا کہ بید کیا واقعہ ہے؟ آپ نے فر مایا: کہ میراایک مرید بیت المقدی سے آیا ہوا ہے اور وہاں سے یہاں تک کی کل مسافت اس نے صرف بیت المقدی سے آیا ہوا ہے اور وہاں سے یہاں تک کی کل مسافت اس نے صرف ایک قدم میں طے کی ہے اس نے آن کہ میرے ہاتھ پر تو بہ کی آج تم سب اس کے مہمان ہو بعض حاضرین کوخیال گزرا کہ جس شخص کا بیرحال ہوای نے کس بات سے مہمان ہو بعض حاضرین کوخیال گزرا کہ جس شخص کا بیرحال ہوای نے کس بات سے تو بہ کی ہوگی؟ آپ نے فر مایا: اس نے ہوا میں چلنے سے تو بہ کی ہے اب بیرواپس نہ جائے گا اور میرے پاس بی رہے گا تا کہ میں اسے طریقِ مجت کی تعلیم دوں۔ خود آپ جائے گا اور میرے پاس میں ہوا پر چلا کرتے تھے۔

آپ فر مایا کرتے تھے کہ مس طلوع نہیں ہوتا مگریہ کہ وہ مجھے سلام کرتا ہوا نکاتا ہوادائی طرح سے سال اور مہینے مجھے سلام کرتے ہیں اور تمام واقعات کی مجھے اطلاع دیتے ہیں نیک بخت و بد بخت بھی میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں میری نظر لوح محفوظ پر ہے اور میں اس کے علوم ومشاہدات کے سمندروں میں غوطہ لگار ہا ہوں

ور قلائد الجوابر في مناقب سيّر عبد القادر ولي الله المحالي المالي میں نائب رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كَ قَدْم بقدم ہوں آپ نے اپنا کوئی قدم نہیں اٹھایا مگریہ کہ وہاں پر بجز اقدام نبوت کے میں نے اپنا قدم رکھامیں ملائکہ وانس وجن کل کا پیشواہوں۔ ایک دفعہآپ نے اثنائے وعظ میں فر مایا: کہ جب خدائے تعالیٰ ہے دعا کرو تو مجھے وسلیہ بنا کر دعا ما نگا کرواوراے کل روئے زمین کے باشندو! میرے پاس آ كر مجھ ہے علم طریقت حاصل كرواورا ہے اہلِ عراق! مير ہے نز دیک احوال اس طرح ہے ہیں کہ جس طرح گھر میں لباس لٹکے رہتے ہیں کہ جسے حیا ہوا تارکر پہن لو توحمهیں چاہیے کہتم سلامتی اختیار کروور نہ میں تم پرایک ایسے لشکر کے ساتھ چڑھا کی کروں گا کہ جس کوتم کسی طرح ہے بھی دفعہ نہ کرسکو گے اے فرزند! تم سفر کرو گو

ایک ہزارسال کا سفر کیوں نہ ہومگر وہاں بھی تم میری آ واز سنو گے۔ اے فرزند!

ولایت کے مدارج یہاں سے یہاں تک نہیں مجھے کئی دفعہ طلعتیں عطا کی گئیں اور تمام انبیاء واولیاءمیری مجلس میں رونق افر وز ہوئے ہیں زندہ اپنے جسموں سے اور مردہ اپنی روحوں سے اے فرزند! تم قبر میں منکرنکیر سے میرا حال یو چھنا تو وہ میری

خبردیں گے۔ محبت إلهى

آپ کے خادم ابوالرضیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے روح کے متعلق کچھ بیان فرمانا شروع کیا پھرآپ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اس کے بعد آپ پھر کھٹرے ہوئے تو آپ نے بیدوشعر پڑھے:

> روحيي الفت بحبكم في القدم من قبل وجودها وهي في العدم

میری روح پہلے ہی ہےتم ہے مانوس ہو چکی تھی جبکہاس کا وجود بھی نہ تھا بلكهوه يرده عدم ميں تھی۔

و الكرالجوابر في مناقب سيّد عبدالقادر والله الله المحالين المحالين

هل يجمل بى من بعد عرفانكم ان انقبل عن طرف هواكم قدم

اب کیا مجھے زیبا ہے کہ تمہیں پہچان کینے کے بعد تمہاری محبت کے کو چہ سے اینا قدم ہٹالوں۔

ایک گویئے کا آپ کے ہاتھ پرتائب ہونا

یمی آپ کے خادم ابوالرضیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ ایثار یعنی دوسرے کواینے اوپرتر جیح دینے کے متعلق کچھ بیان فرمارے تھے کہاتنے میں آپ نے اویر کو دیکھا اور آپ خاموش ہو گئے پھر آپ نے فرمایا: میں تم سے زیادہ نہیں صرف سودینار کے لئے کہتا ہوں بہت ہے لوگ آپ کے پاس سوسودینار لے کر آئے آپ نے صرف ایک شخص سے لے لئے اور باقی لوگ واپس آئے لوگوں کو تعجب ہوا کہ آپ نے بیسودینارکس واسطےطلب فرمائے ہیں؟اس کے بعد آپ نے مجھے بلا کرفر مایا: کہتم بیمقبرہ شونیزیہ پرلے جاؤوہاں ایک بوڑ ھا مخص بربط بجار ہا ہوگا اسے بیسود نیار دے دواور میرے پاس لے آؤ میں حسبِ ارشاد مقبرہ شونیزیہ پر گیا وہاں پرایک بوڑ ھاتھخص بربط بجا رہا تھا میں نے اسے سلام علیک کیا اوریہ سودیتار اے دے دیئے۔ وہ بیدد مکھ کر چلایا اور بے ہوش ہوکر گر گیا جب وہ ہوش میں آیا تو میں نے اس سے کہا: کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تمہیں بلارہے ہیں مشخص بربط اپنے کندھے پررکھ کرمیرے ساتھ ہولیا جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے اے اپنے نزدیکہ منبر پر بلوا کراس سے فرمایا: کہتم اپنا جو کچھ قصہ ہے اسے بالنفصيل بيان كرواس نے كہا: كەحضرت ميں اپنى صغرى ميں گا تا بجا تا بہت عمدہ تھا

لوگوں کا میری طرف التفات بالکل کم ہوگیا اس لئے میں عہد کر کے شہر سے باہرنگل گیا کہ اب آئندہ سے میں مُر دوں کے سوااور کسی کواپنا گانا نہ سناؤں گامیں اس اثناء

اور بہت اشتیاق ہے لوگ میرے گانے کو سنا کرتے تھے جب میں سن کبر کو پہنچا تو

و المائد الجواهر في منا قب سيّد عبد القادر ولي المائية المائد المائية المائية المائد الما میں قبرستان میں پھرتار ہاایک دفعہ ایک قبرے ایک شخص نے اپنا سر نکال کر مجھے سے کہا: کہتم مردوں کواپنا گانا کہاں تک سناؤ گے؟ ابتم خدا کے ہوجاؤ اورا سے اپنا گانا ساؤاں کے بعد مجھے نیندی آگئی پھر میں نے اٹھ کرمندرجہ ذیل اشعار پڑھے۔ يارب مالى عدة يوم اللقا الا رجما قىلبى و نطق لسانى الہی قیامت کے دن کے لئے میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے بجز اس کے کہ دل سے امیرِمغفرت رکھتا ہوں اور زبان سے تیری حمد و ثنا کرتا قدامك الراجون يبغون المنلى واخيبتا ان عمدت بمالحرمان کل امیدر کھنے والے تیری درگاہ میں فائز المرام ہوں گے اگر میں محروم رہ جاؤں تو میری برسمتی پرسخت افسوں ہے۔ ان كان لا يسرجوك الاصحسىن فيمن يلوذو يستجير الجاني اگر صرف نیک لوگ ہی تیری شخشش کے امید دار ہوتے تو گنهگارلوگ کس

کے پاس جاکر پناہ لیتے؟

شيبى شفيع يوم عرضي اللقا

فسساك تسنسقذنى من النيسران میرابر هایا قیامت کے دن تیری درگاہ میں میراشفیع ہے گا۔امید ہے کہ تو مجھےاس پرنظر کر کے دوزخ سے بچالے گا۔ میں کھڑا ہوا یہی اشعار پڑھ رہاتھا کہ اتنے میں آپ کے خادم نے آن کر مجھے بہ

دیناردے دیئےاب میں گانے بجانے سے تائب ہوکرخدا کی طرف رجوع کرتا ہوں

و المرابوا بر في منا قب سيّد عبدالقادر وفي الله المرابي الماليون منا قب سيّد عبدالقادر وفي الله الماليون المالي پھراں شخص نے اپنابر بطاتو ڑ ڈ الا اور گانے بچانے سے تائب ہو گیا۔ اس وقت آپ نے سب سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے فقراء! دیکھو جب کہ اس شخص نے ایک لہو ولعب کی بات میں راست بازی اور سچائی اختیار کی تو خدائے تعالی نے بھی اے اپنے مقاصد میں کامیاب کیا تو اب خیال کرو جو شخص کہ فقر وطریقت اور ا ہے تمام حال واحوال میں سچائی ہے کام لے اس کا کیا حال ہوگاتم ہر حال میں سچائی اور نیک نیتی اختیار کرواور یا در کھو کہ اگر بید دونوں باتیں نہ ہوتیں تو کسی مخص کوتقر ب الی الله بهى نه حاصل موتاد يكهوالله تعالى كيافرما تائب "وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا" جبتم بات كبوتوانصاف كي (يعني سيح بولا كرو) جب آپ نے اس وقت سودینارطلب کئے تصاتو حیالیس شخص آپ کی خدمت میں سوسودینار لے کر حاضر ہوئے آپ نے صرف ایک شخص سے لے کر باقی لوگوں کو واپس کردیئے بیہ گویّا جب تا ئب ہو گیا تو پھران سب لوگوں نے بھی اپنے اپنے دینار ای کودے دیئے بیرواقعہ دیکھ کریا کچ شخص جاں بحق تشکیم ہوئے۔ شیخ حمادعلیہالرحمۃ کے مزار پرآ پ کا دیر تکٹھیر کراُن کیلئے دعا مانگنا کیمیائی و بزاز اور ابوالحن علی المعروف بالسقابیان کرتے ہیں کہ 523 ہجری کا واقعہ ہے کہ 27 ذی الحجہ کو چہار شنبہ کے دن ہمارے شخ شیخ عبدالقادر جیلانی میسید قبرستان شونیزیه کی زیارت کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو اثنائے زیارت میں آپ حضرت حماد الدباس جیسیا کے مزار پرتشریف لائے اس وقت اور بھی بہت ہے ٹوگ آپ کے ہمراہ تھے۔ شیخ موصوف کے مزار پرآپ بہت دیر تک کھڑے رہے حتی کہ آناب کی تیش حددرجہ بڑھ گئ تھی جب آپ یہاں سے واپس ہوئے تو آپ کے چبرے پر نہایت سرور نمایاں ہوا۔لوگوں نے آپ سے اس کی اور شیخ موصوف کے مزار یرآ پ کے زیادہ دیر تک تھبرنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا: کہ 499ھ کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ ایک وقت پندر ہویں شعبان کو جمعہ کے روز آپ کے (یعنی شخ موصوف

امتحان کی عرص سے پائی میں دھلایا تھا بھے معلوم ہے کہ وہ پہار ف سرت ایک ہا ہے۔
مضبوط آ دمی ہیں۔
غرض میہ کہ آج میں نے آپ کو ( یعنی شخ موصوف کو ) حلہ نورانی جو کہ جواہر سے
مرصع تھا پہنے ہوئے اور تاج یا قوتی سر پرر کھے ہوئے پیروں میں سونے کی تعلین دیے
ہوئے ایک عمدہ صورت میں دیکھا نیز میں نے دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھوں میں سونے
سے ایک کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ میں نے تمہیں اس ہاتھ سے پانی میں
سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ میں نے تمہیں اس ہاتھ سے پانی میں

کے طکڑ ہے گئے ہوئے ہیں مکرآپ کا ایک ہاتھ چلا اور ایک ہے کا رہے ہیں ہے اپ سے اس کی وجد دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ میں نے تہ ہیں اس ہاتھ سے پانی میں رھکیلاتھا تو کیاتم مجھے اس کی معافی دے سکتے ہو ہیں نے کہا: ہاں! ہے شک میں آپ کو اس کی نسبت معافی دیتا ہوں تو آپ نے مجھ سے فرمایا: اچھا تو تم میرے لئے خدائے تعالیٰ کی جناب میں دعا ما تکو کہ وہ میرے اس ہاتھ کو درست کردے اس لئے میں اتنی دیر خدائے تعالیٰ سے دعا ما نگتا ہوا کھڑ اربا پانچ ہزار اولیاء اللہ اور بھی میرے ما تھے ہوکر دعا ما نگنے لگے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے پھر جب تک کہ خدائے ساتھ ہوکر دعا ما نگنے کے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے بھر جب تک کہ خدائے تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک کو درست نہیں کیا اس وقت تک میں آپ کے لئے تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک کو درست نہیں کیا اس وقت تک میں آپ کے لئے تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک کو درست نہیں کیا اس وقت تک میں آپ کے لئے

و الرا كوابرنى مناقب سيّر عبدالقادر ولي الله المحالين الم اس کی جناب میں دعا کرتا رہا چنانچہ خدائے تعالی نے آپ کے دست مبارک کو درست کردیا اورای ہاتھ سے آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا جس سے آپ کواور مجھے حد درجه خوشنودی حاصل ہوئی جب بغدا دمیں پی خبرمشہور ہوگئی تو حضرت شیخ حماد الدباس کے اصحاب میں سے بڑے بڑے مشائخ صوفیہ مجتمع ہوئے کہ آپ سے اس کی حقیقت واصلیت کامطالبہ کریں۔ان بزرگوں کےساتھ فقراء کی اور بہت سی خلقت بھی شریک ہوگئی یہ جملہ مشائخ آپ کے مدرسہ پرتشریف لائے مگرآپ کی عظمت و ہیبت کی وجہ ہے کسی کوآپ کے سامنے بولنے کی جرأت نہیں ہوئی آخرآپ ہی نے ان سے پیش قدمی کرکے فرمایا کہ آپ لوگ اپنی جماعت میں ہے دوشخصوں کومنتخب کرلیں تا کہ جو م المحمين نے بيان كيا ہے ان كى زبانى تمہيں اس كى تقىدىق ہوجائے ان جملەمشاڭخ نے پوسف ہمدانی نزیل بغداداور شیخ عبدالرحمٰن الدروی مقیم بغداد کواس کے لئے منتخب كيا- دونوں مشائخ موصوف اہلِ كشف ِحاذ ق وصاحبِ احوالِ فاخرہ تھے جملہ مشائخ نے ان دونوں بزرگوں کومنتخب کر کے آپ سے کہا کہ آپ کومہلت ہے کہ جمعہ تک آپ ہمیں ان دونوں بزرگوں کی زبانی آپ اپنی اصلیت وحقیقت دریافت کرا دیں آپ نے فر مایا بہیں بہیں یہاں سے اٹھنے سے پہلے تہہیں انشاء اللہ میرے قول کی تحقیق ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اپناسر جھکا یا اور آپ کے ساتھ ہی تمام فقراء مشائخ نے بھی اپنے سر جھکا دیئے تھے کہاتنے میں مدرسہ کے باہرے تمام فقراء چیخ اٹھے اور شیخ یوسف ہمدانی ننگے پیر دوڑتے ہوئے آئے جس طرح سے کوئی اینے دشمن کی طرف ہے بھا گتا ہےاورآپ نے مدرسہ میں آن کرفر مایا کہ مجھےاس وقت اللہ تعالیٰ نے اس بات كامشامدہ كرا ديا كہ شيخ حماد و الليُؤن في مجھ ہے فرمایا: كەتم جلدى شيخ عبدالقادر كے مدرسه میں جا کرمشائخ ہے کہہ دو کہ ابومحد شیخ عبدالقا در نے میر مے متعلق جو کچھ خبر دی ہے سیجے ہے بیدا تنا کہہ کر ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اتنے میں شیخ ابومحمد عبدالرحمٰن الگروی بھی تشریف لائے اور جو کچھ کہ شیخ ہمدانی نے بیان کیا تھا وہی انہوں نے بھی

ور قلا مَا أَجِ سِيرُ عبد القادر في في الله المحالي الله المحالية بیان کیااس کے بعد تمام مشائخ نے اٹھ کرآپ ہے اس کی معافی مانگی (رضی الله عنهم و رضى الله عنا بهم)-آپ کے صاحبزادے شیخ عبدالرزاق وشیخ عبدالوہاب بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ شخ بقابن بطو پانچویں رجب کو جعہ کے دن صبح کے وقت ہارے والد ماجد کے مدرسہ میں تشریف لائے اور ہم سے فر مایا: کہ آج شب کو میں نے دیکھا کہ شنخ عبدالقادر کے جسم ہے ایک بہت بڑی روشنی نکل رہی ہے اور اس

وقت جس قدر فرشتے کہ زمین پرازے تھے سب نے آن کرآپ ہے مصافحہ کیا تمام

فرشتے آپ کوشاہد ومشہود کے نام سے یاد کرتے تھے آپ کےصاحبزاد نے فرماتے ہیں کہ ہم نے آگرآپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے آج صلوٰ ۃ الرغائب پڑھی ہے تو آپ نے اس کے جواب میں مندرجہ ذیل اشعار پڑھ کرسائے۔

ذانيظرت عينيي وجوه حبائبي فتملك صلوتي في ليالي والرغائب جب میری آنکھا پنے ہم نشینوں کے چہروں کودیکھتی ہے تو بڑی بڑی

را توں میں یہی میری نماز ہوتی ہے۔ وجوه اذا ما اسفرت جمالها

اضاء ت لها الالوان من كل جانب وہ اپنےحسن و جمال کی وجہ ہے جب حمیکنے لگتے ہیں تو ان کی روشنی ہے کا ئنات کا ہرا یک حصدروثن ہوجا تا ہے۔ حرمت الرضى لم اكن باذلا دمي

ازا حم شجعان الوغي بالمناكب میں مقام رضا ہےمحروم رہ جاتا اگر نیپنے کی طرح اپنا خون نہ بہاتا اور میدان جنگ کے بہادروں کو چیرتا ہوانکل جاتا



اشق صفوف العساد فین بعیزمة تعلی مجدی فوق تلك المراتب میں عارفول كی صفول كودليرى سے پھاڑتا ہوا چلا گيا جس سے ميرامرتبہ ان كے مراتب سے عالى ہوگيا۔

و من لم يوف الحب مايستحقه فذاك الذى لم يات قط بوجب جس نے محبت اللي كاحق جيسا كه چاہئے پوراادانه كيا تواس نے اب تك اپنے او پرسے امرِ واجب كونہيں اتارا۔

سی نے آپ سے پوچھا: کہ مقام ابتداء وانتہاء میں جو حالات آپ کو پیش آئے ہیں انہیں بیان فرمائے تا کہ ہم ان کی پیروی کر سکیں تو آپ نے اس وقت مندرجہذیل اشعار پڑھ کرسنائے۔

انسا داغب فیسمن تسقرب وصف و مساسب لسفتسی یسلاطف لطف و مساسب لسفتسی یسلاطف لطف میں اس کی طرف مائل ہوں کہ جس کی صفت تقرب ہے اور ہرایک جوانمر دکوکدا س جیسی مہر بانی کرنی ضروری ہے۔ ''
جوانمر دکوکدا س جیسی مہر بانی کرنی ضروری ہے۔ ''
و مسف او ض السعشاق فی اسر ارھم

من کیل معنسی لم یسعنی کشفه جو کهعشاق کا ہمراز ہےان کی ہرطرح کی آرزوؤں سے کہ جن کوزبان بیان نہیں کرسکتی واقف ہے۔

قد کان یسکولی مزاج شرابه والیوم یصحینی لیدیه صرفه جس کی شراب محبت کی بوکه محصمت کردیتی تھی مگرآج اس کے بکثرت

پینے نے میری ہوشیاری بڑھتی ہے۔

واغیب عن رشدی باول نظرة والیوم استجیلیه ثم ازفه

میں ابتداء میں اول نظر ہی میں بے ہوش ہو جاتا تھا اور اب میں اس کی تجلیات کامشاہدہ کرتا ہوں اور اس کے سامنے آتا ہوں۔

ہ یہ ہے۔ آپ کے مقامات اور بیر کہ مواہب وعطائے الہی ہر مخص کوحاصل ہونا ن

ضروری نہیں

اس کے بعد آپ سے یو چھا: گیا کہ آپ کی طرح سے ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور ریاضت و مشقت بھی کرتے ہیں لیکن آپ کے حال و احوال ہے ہمیں کچھ بھی بہرہ یا بی نہیں ہوتی آپ نے فر مایا: کہتم نے ہم ہے اعمال میں مقابلہ کیا ہے اس لئے مواہب وعطائے اللی میں تم سے مقابلہ کیا جاتا ہے خداکی قتم! جب تک کہ مجھ ہے بینیں کہا گیا کہتم کھاؤاں وقت تک میں نے کھانانہیں کھایا ای طرح ہے جب تک مجھ ہے رہبیں کہا گیا کہتم یانی پیواس وقت تک میں نے یائی نہیں پیاای طرح میں نے کوئی کامنہیں کیا جب تک کہ مجھے اس کام کے کرنے کے کئے نہ کہا گیا ہوا بتداء میں جبکہ مجاہدات وریاضات میں مشغول رہتا تھا تو ایک وقت کا ذكر ہے كه مجھے نيندغالب موئى تواس وقت ميں نے تسى كو كہتے سنا"يا عبدالقادر ماخلقتك للنوم وقد احييناك ولم تك شيئًا فلا تفضل عنا وانت شيء " کداے عبدالقادر! ہم نے تمہیں سونے کے لئے پیدائہیں کیا اور ہم نے تمہیں جبکہ تم موجود ہی نہ تھاس وقت سے زندہ کیا ہے تواب جبکہتم موجود ہوہم ہے عافل نہ رہو یہ آپ کے خادم ابوالنجا البغدادی المعروف بالخطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک

و**ت** کا ذکر ہے کہ ہمارے شخ سیدی عبدالقادر پر دوسو پچاس دینار قرض ہو گئے تو اس

ولا منا أجوابر في منا قب سيرعبدالقادر جالتن في المحالية انناء میں ایک شخص جے ہم مطلق نہیں پہلے نتے تھے بدوں اذن کے آپ کے پاس آیا ہے شخص بہت دریتک آپ کے پاس بیٹھار ہااس کے بعداس نے آپ کوسونا نکال کر دیا اور کہا کہ بیآ ہے کا قرضہ اتارنے کے لئے ہے پھر پیخص چلا گیا اور آپ نے مجھ سے کہا کہ میں جا کر اس ہے کل قرضہ ادا کر دوں میں نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت ہیکون بزرگ تھے؟ آپ نے فرمایا: کہ بیخص صرفی القدر تھے میں نے یو چھا كه في القدرے كيا مراد ہے؟ آپ نے فرمايا: صرفی القدروہ فرشتہ ہے كہ جے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کا قرض اتارنے کے لئے بھیجا کرتا ہے۔ جاتیج آپ کے خادم ابوالرصٰیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آپ کے خلوت خانہ کے دروازے کو کھٹ کھٹایا تو مجھے اندر ہے کچھآ وازیں بنائی ویں میں درواز و کھول کر حجرے کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ حجبت پرسے مندرجہ ذیل اشعامیا یڑھتے ہوئے میری طرف اترے۔ طافت بكعبة حسنكم اشواقي فسجدت شكرا للجلال الباقي میرے اثنتیاق تہارے حسن کے کعبہ کا طواف کر چکے ہیں اس لئے میں نے خدائے تعالیٰ کا تحدہ شکرادا کیا۔ ورميت في قبلبي جمار هواكم

بیدالسنگی ویبقیت فسی احراقی آرزوؤں کے ہاتھوں نے میرے دل پرتمہاری خواہشوں کے کنگر مارے اور میں ویباہی تڑ پتار ہا۔

سكران عشق لا يزال مولها ياليت شعريما سقالي الساقي

جام عشق کا بیاسارہ کر ہمیشہ اس پرحریص رہتا ہوں کاش! مجھے ساقی جام



ایک وقت بارش ہونااور آپ کے فرمانے سے صرف آپ کے مدرسہ سے بند ہوکراطراف وجوانب میں برستے رہنا

شخ عدی بن ابوالبرکات بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے اپ عم بزرگوار شخ عدی بن مسافر سے نقل کر کے بیان کیا کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ حضرت شخ عبدالقادر جیلانی بڑائٹڈ اہل مجلس ہے ہم کلام تھے کہ اتنے میں بارش ہونے گئی آپ نے آسان کی طرف نظراٹھا کر فر مایا: کہ میں تو تیرے لئے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو آئیس جمھیرتا ہے آپ کا بیا کہنا تھا کہ بارش کتر اکر مدرسہ کے اردگرد بری رہی اور صرف آپ کے مدرسہ میں برسنا موقوف ہوگئی اس مقام پر آپ کے چنداشعار نقل کئے گئے ہیں جنہیں ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

ما فی الصبابة منهل مستعذب
الا ولی فیسه الالدالاطیب
وادی عشق میں کوئی ایسی نهر نبیس ہے جو کہ میری نبر عشق سے زیادہ لذیذ و شیریں ہو۔

او فسی السوصال مکانة مخصوصة الا و مسسزلتسی اعسز واقسرب اورندمکان وصال میں کوئی خاص مقام ہے جو کہ میرے مقام وصال سے زیادہ ذکی عزت اور زیادہ قریب ہو۔

وهبت لی الایسام رونی صفوها میحسلت مناهلها وطاب المشرب مجھے زمانہ نے اس کی رونق اورصفائی کا موقع دیا ہے جس سے وادی عشق الم الجوابر في مناقب سيرعبدالقادر التي الم المحالي المحالي المحالية المالية المحالية المحالي

وغدوت منحطوب الكل كريمة

لا يهتدى فيها اللبيب فيخطب
اورجس سے برايك جوانمردوبامروت ورت نے مجھے پيغام ديا جس كى
طرف كه بر دانشمندكو پيغام بھيخ كى رہنماً كى نہيں ہوسكتى۔
انا من رجال لا ينخاف جليسهم
رغب النومان و لا يسرى مايرهب
بين ان لوگوں ہے ہوں كہ جن كے نديموں پركوئى خوف نہيں زمانہ خوف زدہ ہور ہاہے مگر خرنہيں كہ وہ خوفزدہ كيوں ہے۔

قسوم لھے فسی کسل مسجد رتبة غسلویة وبسکسل جیسش مسر کب میں ان لوگوں میں سے ہول کہ جنہیں ہرفضیلت میں ان کارتبہ عالی اور

یں ان کو وں یں سے ہول کہ جہیں ہر تضیلت میں ان کا رتبہ عالی اور ہرا یک تشکر میں ان کا گزر ہے۔

ان بسلبل الافسراح املا دوحها طسرب وفسى العلياء باز اشهب ميں خوشنودي كا بلبل موں جب اس كے ہرے بھرے درختوں پر بيشتا بول تو اس وقت خوشى سے پھولانہيں ساتا يا ميرى مثال بازاھب كى

اضحت جيوش الحب تحت مشيتي طسوعسا ومهسمسا دمة لايسغسرب طسوعسا ومهسمسا دمة لايسغسرب ملك محبت كانتمام الشكرمير عقبضة تصرف مين جوكرميرامطيع جواكيا بجبال تهين كمين است ذال دول وه و بال سے بل نہين سكتا۔

ي قلار الجوابر في مناقب ميزعبدالقادر ولي المنظم المنافق المنظم المنافق المنطق المنظم المنافق المنظم المنافق المنظم المنافق المنطق المن

ماذكت ارتبع في ميادين الرصى حتلى وهبت مكانة لا توهب من بميشه ميدان رضامين دوڑر بابول يهال تك كه مجھے وہ مقام ديا كيا جوكه اورول كونبين دياجاتا۔

اضحی الزمان کے حلیہ مرقومة تزهوا و نحن لها اطراز المذهب زمانه کی مثال گویا که ایک خلعت مرضع کی ہے جو که نہایت بی خوشنما ہواور تم گویا اس کے طلائی نقش و نگار ہیں۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا: کہ تمام پرندے کہتے ہیں مگر کرتے نہیں اور شکرہ (باز) کرتا ہے مگر کرتے نہیں اور شکرہ (باز) کرتا ہے مگر کہتا نہیں اس لئے باد شاہوں کی تقیلی پراس کو جگہ ملتی ہے اس کے جواب میں ابوالمظفر منصور بن المبارک نے مندرجہ ذیل ابیات کیے۔

بك الشهور نهنسى والسواقيت يامن بالفاظمة تغلوا ليواقيت آپكومهيناوراوقات بهى مباركبادرية بين آپكا كلام ياقوت وجوام

ےوزن کیاجا تاہے۔

الباز انت فان تفخر فلا عجب وسسائسر السساس فواخیست باز آپ ہیں آپ کتنا ہی فخر کریں زیباہے آپ کے مقابلہ میں اور باتی لوگ فاخة کا تکم رکھتے ہیں۔

اشم من قدمیك الصدق مجتهدا لانها قدم من نعلها صیت جب میں كوشش كرتا ہوں تو آپ كے قدموں ہے رائتی كی بو پاتا ہوں

# کی قلائد الجواہر فی مناقب سیّد عبد القادر رہائی کی کھی ہے۔ اور کیول نہ ہووہ آپ کا قدم ہے وہ قدم کہ شہرت وعزت جس کے بنچے

### عجب وغرورہے بچنے کے متعلق آپ کا کلام

شخ عبداللہ البجالی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ عجب وغرور ہے بیخ کے متعلق کچھ بیان فر مار ہے تھے اثنائے تقریمیں آپ نے میری طرف مخاطب ہو کر فر ما آیا کہ جہتم تمام اشیاء کو خدائے تعالی کی طرف سے جانو اور سمجھو کہتم کو نیک کام کرنے کی وہی تو فیق دیتا ہے اورنفس کا اس سے پچھ بھی لگاؤنہ رکھوتو تم اس عجب وغرور سے نے جاؤگے۔

#### علم كلام وعلم معرفت

شیخ الصوفیہ شیخ شہاب الدین عمرالسہر وردی بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے عالم شباب میں علم کلام میں بہت مشغول رہتا تھا حتیٰ کہ میں نے اس فن کی بہت کی کتابیں زبانی یادکر لی تھیں میرے عمم بزرگ مجھے اس میں کثرت اشتغال سے منع کیا کرتے بلکہ شخت ناراض ہوتے تھے لیکن میرامشغلہ اس سے روز بروز برو ھتا جاتا تھا ایک وقت آپ حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی بیسید کی خدمت میں تشریف لائے آپ کے ساتھ اس وقت میں بھی تھا۔ اثنائے راہ میں میرے عمم بزرگ نے مجھے فرمایا: کہ عمراللہ تعالی فرما تا ہے۔

ینا یُنگا اللّه ین المنو الذا نا جینهٔ الرّسول فقد موا بین یدی نجواکم مصدقهٔ (مسلمانون! جبتم پنیمبر کان میں کوئی بات کہنے جاو تو پہلے اس کے سامنے صدقه لے جاکر (رکھ دو) ہم بھی اس وقت ایک ایے شخص کے پاس جارے میں کہ جن کا دل خدا کی باتوں کی خبر دیتا ہے تو تم سوچ لوکہ ان کے روبروکس کس طرح میں کہ جن کا دان کے برکات سے مستفید ہوسکو پھر جب ہم آیے کی خدمت میں سے رہو گے تا کہ ان کے برکات سے مستفید ہوسکو پھر جب ہم آیے کی خدمت میں

المرا المجار المن مناقب تدعبرالقادر فی الله المحال المحال

عراق کے ابیر متناہیر سے ہو۔ شخ عبداللہ جبائی فرماتے ہیں غرضیکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علی انتحقیق امام اہل طریقت تھے۔ ( ڈلٹٹٹۂ )

ابوالفرح ابن الہما می کا بھولے سے بے وضونماز پڑھنااور بعد نمازاس بات

## ے آپ کا آئیس اطلاع دینا

ابوالفرح ابن الہائی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بیسیہ ہے اکثر الیی باتیں سنا کرتا تھا جن کا وقوع مجھے بعید و ناممکن معلوم ہوتا اس لئے میں ان باتوں کی تر دید کیا کرتا تھا مگر ساتھ ہی میں آپ ہے ملئے کا شائق بھی رہتا تھا ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک روز مجھے (بغداد کے محلّہ) باب الازج جانے کی ضرورت لاحق ہوئی جب میں وہاں ہے واپس ہوا تو آپ ہی کے مدرسہ کے قریب ہے میرا گزرہوا اس وقت آپ کی مسجد میں عصر کی نماز کی تکبیر کہی جارہی تھی اس وقت مجھے بید خیال ہوا کہ میں بھی عصر کی نماز پڑھتا ہوا آپ کوسلام کرتا چلوں اس وقت مجھے بید خیال نہیں رہا کہ میں بھی عصر کی نماز پڑھتا ہوا آپ کوسلام کرتا چلوں اس وقت مجھے بید خیال نہیں رہا کہ میں اس وقت مجھے بید خیال نہیں رہا کہ میں اس وقت ابون نہیں میں نماز میں شریک ہو گیا جب آپ نماز پڑھ کر دعا ہے کہ میں اس وقت باوضونہیں میں نماز میں شریک ہو گیا جب آپ نماز پڑھ کر دعا ہے

الله الجوابر في مناقب سيّد عبدالقادر بي الله المنظمة ا فارغ ہوئے تو آپ نے میری طرف التفات کر کے فرمایا کے فرزندمن ااگرتم میرے یا س ا پنا کام لے کرآتے تو میں تمہارا کام پورا کردیتا مگر تمہیں نسیان بہت غالب ہے تم نے اس وقت جھولے ہے ہے وضو کی نماز پڑھ لی تو آپ کے بیفر مانے سے مجھے تعجب ہوا اور دہشت غالب ہوگئی کہ آپ کومیر امخفی حال کیونکر معلوم ہو گیا میں نے ای وقت آپ کی محبت اختیار کی اور اب مجھے آپ سے خصوصاً آپ کی خدمت میں رہنے ہے عد درجہ محبت ہوگئی اور اب میں نے آپ کے فیوض و بر کات کی قدر شنای کی۔ فقیر بے علم کی مرغ بے پر کی مثال ہے شیخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں کتاب حلیۃ الا ولیاء ابن نا صرئوسنار ہاتھا کہ اس اثناء میں مجھے رفت ہوئی اور خیال ہوا کہ میں مخلوق ہے قطع تعلق ' ار کے گوشہ نشنی اختیار کروں اور عبادت الٰہی کرتار ہوں میں ای غرض ہے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی نیسی کی خدمت میں آیادرآپ کے پیچے نماز پڑھی جب آپنماز

ے فارغ ہوئے تو میں آپ کے سامنے ہو کر بیٹھ گیا آپ نے مجھے دیکھ کرفر مایا جم گلوق سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہو مگر ابھی نہیں اول تم علم کلام حاصل کرو۔ مشائخ طریقت کی خدمت میں رہ کران سے ادب وسلوک سیھوتو تمہیں اس وقت مخلوق سے انقطاع کرنا جائز ہوگا اُرتم س سے پہلے گو شیشی اختیار کرو گے تو تمہاری مثال مرغ بے پر کی ہوگی جب تمہیں کوئی دینی مشکل در پیش ہوگی تو اس کو یو چھنے کے لئے باہر نکاو گے۔ گوشہ شین ایسا شخص ہونا چاہئے جو کہ شمع کی طرح روشن ہوتا کہ لوگ اس کی نورانی

خلیفه المستنجد بالله کاز رِنفتر لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہونا اور آپ کا اُس کو نہ لینا

----شیخ ابوالعباس الخضر الحسین موسلی نے بیان کیا ہے کہ ہم کئی لوگ ایک شب کو

وي قلا مُدالجوا بر في منا قب سيرعبدالقادر جي توزيد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میلی کی مدرسه میں حاضر تھے کہ خلیفہ المستنجد بالله ابو المظفر پوسف بن المقتضى المرالله آپ كى خدمت ميں حاضر ہوا اورسلام كرے آپ کے سامنے مؤدب ہوکر بیٹھ گیا خلیفہ موصوف اس وقت آپ سے نصیحت حاصل کرنے كى غرض ہے آيا اوراييخ ساتھ دى تھيلياں زرنفذ بھروا كرلايا، يەتھىلياں خليفه موصوف نے آپ کے سامنے پیش کیس آپ نے ان کے لینے سے انکار کردیا خلیفہ موصوف نے آپ ہے بہت اصرار کیا کہ آپ اے قبول فر مالیں مگر آپ نے اس کے اصرار ہے عرف دوعدہ ی تصلیاں اٹھالیں ایک اینے دا <mark>نیں اور ایک اینے بائیں ہاتھ می</mark>ں پھر آ پ نے ان دونوں تھیلیوں کو دونوں ہاتھوں سے نچوڑا تو ان سےخون ٹیکنے لگا آپ نے خلیفہ موصوف ہے فرمایا: کہتم خدائے تعالیٰ سے نہیں شرماتے لوگوں کا خون کر کے تم اس مال کومیرے پاس لائے ہوخلیفہ موصوف بین کر ہے ہوش ہو گیا پھر آپ نے فرمایا: کداگر رسول الله ملائیل سے اس کے نسب متصل ہونے کی عزت و حیمت مدنظر نه ہوتی تو میں اس خون کواس کے محلات تک بہادیتا۔ روافض میں ہےایک جماعت کا آپ کی کرامت دیکھے کراپنے رفض ہے تائب ہونا

قدوۃ العارفین شیخ ابوالحن علی القریشی بیان فرماتے ہیں کہ 559ھ کا واقعہ ہے کہ روافض کی ایک بہت بڑی جماعت دوخشک کدو جو کہ سلے ہوئے اور مہر شدہ تھے کے کرآئے ان لوگوں نے آپ سے پوچھا: کہآپ بتلائےے کہ ان دونوں کدوؤں میں میں جن میں تا ہے اللہ میں نامہ وہ تھے میں انہ کہ ایک کے دونا کی کہ اور فیصلا

آیاچیز ہے؟ آپ نے اپنے تخت سے انز کرایک کدو پر اپنا دست مبارک رکھااور فر مایا؛
اس میں آفت رسیدہ بچہ ہے اور اپنے صاحبزاد ہے عبدالرزاق کواس کدو کے تھو لئے
کے لئے فر مایا: جب وہ کدو کھوا اگیا تواس میں ہے وہی آفت رسیدہ بچہ آلا اس کواپنے
دست مبارک ہے اٹھا کر فر مایا: "قسم باذن اللّه" وہ خدا تعالیٰ کے تکم ہے اٹھ کھڑا ہو

دست مبارک سے اتھا کر بر مایا: ''فسم ہادن الله'' وہ خدانعای کے علم سے اٹھ کھڑ ابو گیا پھرآپ نے دوسرے کدو پر اپنا دست مبارک رکھ کر فر مایا: کہاس میں صحیح وسالم و تندرست بچہ ہے اسے بھی آپ نے اپنے صاحبز ادے کو کھو لئے کا محکم دیا ہے کدو بھی المرافر مناقب سدّ عبدالقادر بھائٹ کے کھی کھی کھی کھی کھی کہ اس کی پیشانی پکڑ کر کھولا گیااوراس میں ہے ایک بچہ نکلا اوراٹھ کر چلنے لگا آپ نے اس کی پیشانی پکڑ کر فر مایا: بیٹھ جاؤ تو وہ باذنہ تعالی بیٹھ گیا آپ کی بیکرامت دیکھ کر بیلوگ اپنے رفض سے ائب ہو گئے نیز اس وقت آپ کی بیکرامت دیکھ کرمجلس کے تین شخصوں کی روح از ہوگئی۔

نیزشخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا آپ

ہ مجھے اس وقت ایک ضرورت پیش آئی میں اے پوری کرنے کی غرض ہے اٹھا آپ
نے فر مایا چاہوئتم کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ فلاں امر کا خواستگار ہوں میں نے من وقت امور باطنی میں سے ایک امرکی خواہش کی تھی چنا نچہ اس وقت وہ مجھے حاصل بھی ہوگیا۔ (جائیں ا

ایک بچھوکا ساٹھ دفعہ آپ کے سرمیں ڈنک مارنا اور پھر آپ کے فرمانے سے اُس کا مرجانا

آپ کے رکابدار ابوالعباس احمد بن محمد بن القریشی البغد ادی بیان کرتے ہیں کہ
ایک روز آپ سواری پر جامع منصوری تشریف لے گئے جب آپ وہاں ہے واپس
آئے تو آپ نے اپنی چا دراتاری اور چا دراً تارکر پیشانی پر سے ایک بچھونکال کرز مین
پرڈ الا جب یہ بچھو بھا گئے لگا تو آپ نے اس سے فرمایا: کہ مُت بافدن اللّٰه بامر الٰہی تو
مرجا تو ای وقت یہ بچھومر گیا پھر آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ اس نے مجھ کو جامع منصوری
سے یہاں تک ساٹھ دفعہ کا ٹا۔

آپ کے رکابدارابوالعباس کوآپ کا دس بارہ سیر گندم دینااوراُن کا پانچ سال تک اُسے کھاتے رہنا

نیزیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بغداد کی قحط سالی میں میں نے آپ سے ﷺ رتی و فاقہ کشی کی شکایت کی تو آپ نے مجھے قریباً دس بارہ سیر گندم دیئے اور فر مایا:

ولا يُدالجوابر في مناقب سِدْعبدالقادر في الله المحالي المحالي المحالية المح کہ اے لے جاؤ اور کو مٹھے میں بند کر کے رکھ دواور صرف ایک طرف ہے اس کا منہ کھول کر حسبِ ضرورت اس میں سے نکال لیا کرومگر اسے بھی وڑن نہ کرنا چنانجے اس گیہوں کر پانچ سال تک کھاتے رہے ایک دفعہ میری زوجہ نے ان کو تھے کا منہ کھول کر ویکھا کہاں میں کتنے گیہوں ہیں تو اس میں جس قدراوّل روز ڈالے تھےا ہے ہی معلوم ہوئے پھریہ گیہوں سات روز میں ختم ہو گئے میں نے آپ ہے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: کہ اگرتم اے نہ دیکھتے تو تم ای طرح سے اس میں سے کھاتے

ایک د فعہ قندیل کی طرح ایک روثن شے کا دوتین د فعہ آپ کے دہن مبارک ھے قریب ہوہوکروا پس ہونا

عمر بن حسین بن خلیل الطیب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضرتھااورآپ کے روبروہی منہ گھٹے ہوئے بیٹھاتھااس وقت میں نے قندیں کی طرح ایک روشنی دیکھی جوآپ کے دہن مبارک سے دو تین دفعہ قریب ہو کرواپس ہوگئی میں نے نہایت متعجب ہوکراپنے جی میں کہا: کہ میں لوگوں سےضروراس کا ذکر

کروں گا آپ نے ای وقت فرمایا: کہتم خاموش بیٹھےرہو،مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں پھر میں نے آپ کی وفات تک اس کا کسی ہے ذکر نہیں کیا۔ آ پ كاطى الارض

شيخ ابوالحن المعروف بابن القسطنطة البغدادي بيان كرتے بيں كه جب ميں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میشد کی خدمت میں رہ کرآپ سے تحصیل علم کرتا تھا تو

اس وقت آ ہے ہی کا کوئی کا م کرنے کی غرض ہے اکثر اوقات شب بیداری کیا کرتا تھا چنانچہ 553 ججری کا واقعہ ہے کہ ایک شب کوآپ اپنے دولت خانہ سے با ہرتشریف

لائے میں آپ کی خدمت میں آفتا ہے جر کر لایا مگر آپ نے نہیں لیا اور سیدھے آپ

كالم الجوابر في منا قب سيَّد عبدالقادر والتي المنظمة ا مدرسه میں تشریف لائے مدرسہ کا دروازہ آپ ہی سے کھلا اور پھر آپ ہے ہی بند ہو گیا ۔ آپ باہر نکلے میں بھی آپ کے پیچھے ہولیا اس کے بعد آپ بغداد کے دروازے پر ہنچے بید درواز ہ بھی آ ب ہے ہی کھلا اور پھر آ پ ہی سے بند ہو گیااس کے بعد ہم ایک شہر میں سینچے جے میں نے بھی نہیں دیکھا تھا اس میں پہنچ کر آپ ایک مکان میں داخل ہوئے جو کہ آپ کے مسافر خانہ سے شبیہ تھا اس مکان پر چھاشخاص تھے انہوں نے آپ کوسلام کیا آپ ذرا آگے چلے گئے اور میں ایک کھنے کے پاس کھبر گیا۔ یہاں ہے میں نے نبایت بہت آواز ہے کسی کے کراہنے کی آواز سی کے من بعدید آہث بند ہو گئی اس کے بعد جہاں ہے کہ بیآ ہٹ سنائی دیتی تھی ایک شخص اسی طرف گیا اور و ہاں سے ایک شخص کواینے کند ھے پراٹھالا یااس کے بعدایک اورشخص جس کی مونچھیں دراز تھیں، سر بر ہندتھا آیا اور آ کرآپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے اس کوکلمہ شہادت تین دفعه پڑھا کراس کی مونچھیں تراشیں اورا سے ٹو پی پہنائی اورمحداس کا نام رکھا اور "ن اشخاص ہے فرمایا: کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ بیخص متو فی کا قائم مقام ہوگا۔ان سب نے کہا:سبعا وطاعة (بسروچثم) پھرآپ وہاں سے روانہ ہوئے ہم تھوڑی دور چلے تھے کہ بغداد کے دروازے پرآن پہنچے جس طرح سے کہ پہلی دفعہ درواز ہ کھلا اور بند ہوا ای طرح سے اس دفعہ بھی کھلا اور بند ہوا اس کے بعد آپ مدرسہ تشریف لائے اور اندرمکان میں چلے گئے جب صبح کومیں آپ ہے سبق پڑھنے بیٹھا تو میں نے آپ کوشم ولا کر پوچیا کہ یہ کیا واقعہ تھا آپ نے فرمایا: یہ جوشہتم نے دیکھا پہنہاوند تھا جو کہ اطراف وجوانب کے بلاد بعیدہ میں ہے ایک شہر کا نام ہے اور بیہ چھ خص ابرال ونجباء ے تھے اور ساتو یں شخص کہ جن کی آ ہے سنائی دیتی تھی پیجی انہی میں سے تھے۔اور اس وقت وہ وفات پانے والے تھے اس لئے میں ان کے پاس گیا اور جس شخص کو کہ میں نے کلمہ شہاد تین پڑھایا وہ نصرانی اور قسطنطنیہ کا رہنے والاشخص تھا مجھے حکم ہوا تھا کہ ۔ پیخف ان کا قائم مقام ہوگاای لئے وہ میرے پاس لایا گیااوراس نے اسلام قبول کیا

ولا كدالجوابر في منا قب سيّد عبدالقادر ولي الله المحالي المحالي المالي المحالية المح اوراب وہ ابدال ونجباء سے ہے اور جو مخص کہانے کندھے پر ایک شخص کو لایا تھا وہ ابوالعباس حضرت خضرعليه السلام تھے آپ اے لے آئے تھے تا كه وہ متوفى كا قائم مقام بنایا جائے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد آپ نے مجھے سے اس بات کا عبد لے لیا کہ میں آپ کی زیست تک اس واقعہ کو کسی ہے بیان نہ کروں اور فرمایا: کہتم میری زندگی میں کسی راز کا بھی افشانہ کرنا۔ ( ﴿النَّمُونُ

### جنات کا آپ کی تابعداری کرنا

ابوسعیداحد بن علی البغد ادی الازجی بیان کرتے ہیں کہ 537ھ کا واقعہ ہے کہ میری ایک دختر مسما ۃ فاطمہ ایک خانہ کی حجیت برگنی تو اے کوئی جن اٹھا لے گیا اس کی ہنوز شادی نہیں ہوئی تھی اور سولہ برس کا اس کا سن تھا میں نے حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی علیہ الرحمة کی خدمت میں حاضر ہوکرآپ سے بیدواقعہ بیان کیاتو آپ نے مجھ سے فرمایا: کہتم (بغداد کے محلّہ ) کرخ کے ویرانے میں جا کریانچویں ٹیلہ کے نز دیک بين جا وُاورا بي لردا كردز مين برحصار تهينج لواور حصار تهينجة وقت بسم السليم الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ عَلَى نِيَّةِ عَبْدِ الْقَادِرِ بِرُهُوجِ بِنَصْفَ شَبِّرُ رَكِي وَ تمہارے پاس ہے مختلف صورتوں میں جنات کا گز رہوگاتم ان ہے کچھ خوف نہ کھا تا پھر مبح کوایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تمہارے پاس ان کے بادشاہ کا گزر ہوگا وہ تم

سے تمہاری ضرورت دریافت کرے گا تو تم اس سے صرف پیے کہنا کہ مجھے عبدالقا در جیلانی نے تمہارے پاس بھیجا ہےاس کے بعدتم اپنی دختر کا وافعہ یان کر دینا ابوسعید عبدالله بن احمد كہتے ہيں كەميں آپ كے حسب ارشاد كرخ كے ورياند ميں جاكر مقام **ذکورہ پر حصار تھینچ کر بیٹھ گیا وہاں سے جنات کے متعدد گروہ کا بی**ے ناک صورتوں

میں گزرہوتارہا گا : بیرے پا ن یامیرے حصار کے پاس کوئی نہیں آ سانا تھا، آخرا یک للکرے ساتھ ان کے بادشاہ کا گزر ہواان کا بادشاہ گھوڑے پر سوار نتمااور میرے حصار

. . 314 - . . 226. . .

وي قلائد الجواهر في مناقب سيدعبد القادر والتين المحالين ا کہا: کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں نے مجھے آپ کے پاس بھیجاہے جب اس نے آپ کا نام سنا تو گھوڑے یہ سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا اور ای طرح ہے اس کے ساتھ اس کا سب کشکر بھی بیٹھ گیا پھراس نے مجھ ہے کہا: کہا چھا پھرانہوں نے تم کوکس لئے 🕟 بھیجا ہے؟ میں نے اپنا قصہ بیان کیا اس نے اپنے تمام لشکر سے دریافت کیا کہان کی دختر کوکون اٹھالے گیاہے؟ تو ان سب نے کہا: کہ معلوم نہیں کون لے گیا ہے؟ اس کے بعد ایک جن لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ چین کے جنات میں سے ہے دختر اس کے 🎚 ساتھ تھی اس بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا تھا جوتو اسے قطبِ وقت کی ر کابداری میں ہےا تھا کر لے گیا؟اس نے کہا: کہ بید ذختر مجھےاچھی معلوم ہوئی تھی اس لئے میں اس کواٹھا لے گیا بادشاہ نے اس کا کلام نے بی اس کی گردن اڑوا ڈالی اور لڑکی کومیرے حوالے کیا اس کے بعد میں نے بادشاہ سے کہا: کہ آج کے سوا مجھے آپ لوگوں کا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی تابعداری کرنامعلوم نه تھا تو وہ کہنے لگا: کہ بھا شك حضرت شخ عبدالقادر جيلاني جم ميں ہے تمام سركش لوگوں پرنظرر كھتے ہيں اس لئے وہ آپ کے خوف ہے بھاگ کر دور دراز مقامات میں جا ہے کیونکہ جب اللہ تعالی ا کسی کوقطب وقت کرتا ہے تو جن وانس دونوں پراسے حاکم بنادیتا ہے۔ طالقینا ایک آسیبزده کی حکایت آیک رانعه کا اگر ہے کہ ایک شخص اصفہان کا رہنے والا آپ کی خدمت میں حاضر ہوااس نے آپ ہے بیان کیا کہ میں اصفہان کار ہے والا ہوں میری زوجہ کوآسیب ہو گیا ہے اور اس کثرت ہے اسے دورے آتے ہیں کہ میں نہایت پریشان ہوں۔ تما عامل بھی عاجز آ گئے ہیں کسی ہے آ رام نہیں ہوا آپ نے فرمایا: یہ بیابانِ سراندیپ ایک سرکش جن ہے جس کا نام خانس ہےاب کی دفعہ جب تمہاری زوجہ کودورہ آئے 🕊 اس کے کان میں کہنا کہا ہے خانس عبدالقادر جو کہ بغداد میں مقیم ہیں تجھ سے کہتے ہیں کے تو ساکشی نہ کر۔ آج ہے پھرا گرتو آیا تو تو ہلاک کر دیا جائے گااس کے بعدوہ مختص

کی فلائد الجواہر فی مناقب سِدِعبد القادر اللہ کی کھی کھی گھی ہے۔ اس کے اللہ استفہان چلا گیا گھی جہ اللہ است دریافت کیا اصفہان چلا گیا پھر جب دس برس کے بعد واپس آیا تو وہی واقعہ اس سے دریافت کیا گیا اس نے بیان کیا کہ جسیا کہ آپ نے فر مایا تھا میں نے اس کی تھیل کی پھراس وقت ہے۔ بھی میری زوجہ کو دورہ نہیں آیا۔

ماہرینِ فنِ عملیات نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہوں ۔ حیات باسعادت میں چالیس برس تک بغداد میں کسی کو آسیب نہیں ہوا جب آ ہے۔ وفات یا گئے تو بغداد میں آسیب پھرشروع ہوگئے۔

بغداد برے گذرتے ہوئے ایک صاحب حال کافخر کرنا اور آپ کا اُس کا

#### حال سلب كر كے واپس دے دينا

شخ عبدالله محد بن الى الغنائمي الحسيني بيان كرتے ہيں كه ايك روز كا ذكر ہے كہ ﷺ ابوالحن البيتي حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني بيسيركي خدمت ميں تشريف لائے ميں بھي اس وقت آپ ہی کے ساتھ تھااس وقت ہم نے آپ کے دولت خانہ کی دہلیزیرا یک نو جوان کوچت پڑاد یکھایہ نو جوان شیخ ابوالحن علی البیتی ہے کہنے لگا: کہ حضرت آپ شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔ کی خدمت میں میری سفارش کیجئے پھر جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچےتو بدوں اس کے کہ شیخ ابوالحن علی الہیتی نے آپ سے کچھ کہا ہوآپ نے ان ے فرمایا: کہ میں نے بینو جوان آپ کو دیدیا شیخ موصوف باہر آئے اور آپ کے ساتھ میں بھی باہر آیا آپ نے باہر آ کر اس نو جوان کواس بات کی اطلاع دی کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے تمہارے بارے میں میری سفارش منظور کرلی بینو جوان اس بات کی اطلاع یاتے ہی دہلیزے نکلا اور ہوا میں اڑ کر چلا گیا پھر ہم آپ کی خدمت میں واپس آئے تو ہم نے آپ ہے دریافت کیا کہ یہ کیا واقعہ تھا آپ نے فرمایا: یہ نوجوان ہوا میں اڑتا ہوا بغداد پر ہے گز رااور اس نے اپنے جی میں کہا: کہ بغداد میں مجھ جیسا ھخص کوئی بھی نہیں ہے اس لئے میں نے اس کا حال سلب کر لیا تھا اور اگر شیخ علی

مفارش نه کرتے تو میں اسے نہ چھوڑ تا۔

آپ کے مسافر خانہ کی حجبت گرنااور اُس کے گرنے سے پہلے آپ کا وہاں ہے لوگوں کو ہٹا نا

شیخ عبداللہ پہھی بیان کرتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام 559 بجری کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ کے مسافر خانہ میں آپ کی زیارت کے لئے قریباً تین سوا شخاص جمع تھے اس وقت آپ بعجلت دولت خانہ ہے نگلے اور حیار پانچ وفعہ بلند آواز ہے سب ہے کہا: دوڑ کرمیرے یاس آ جاؤ تمام لوگ دوڑ کر آپ کے پاس چلے آئے جب اس کے ینچے کوئی بھی ندر ہاتو اس کی حصت گریزی اورلوگ نیج گئے آپ نے فر مایا: کہ میں ابھی مکان میں تھا تو اس وقت مجھ ہے کہا گیا کہ اس کی حصِت ًرنے والی ہے اس لئے مجھے خوف ہوا کہ کوئی دب نہ جائے اور میں نے تمہیں جلدی سے اپنے یاس بلالیا۔ ڈاٹٹؤ

ایک فاصل کی حکایت

شیخ عبداللہ الجبالی عبدالعزیز بن تمیم الشیبانی سے بیءبدالغنی بن عبدالواحد سے بیہ فردا او محمد الخشاب النحوى سے فقل كركے بيان كرتے ہيں كما او محمد الخشاب النحوى نے ان ے بیان کیا کہ میں عین عالم شباب میں علم نحو پڑھتا تھا اس وقت اکثر لوگوں ہے بسا اء قات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے اوصاف ِحمیدہ سننے میں آتے اور کہآپ نہایت فساحت وبلاغت سے وعظ فرماتے ہیں اس لئے میں آپ کا وعظ سننے کا نہایت شالق تفامگر مجھےعدم فرص نی کی دجہ ہے اس کا موقع نہیں ملتا تھا غرضیکہ میں ایک روز لوگوں کے ساتھ آپ کی مجلس وعظ میں گیا میں اس وقت کہ جس جگہ جا کر بیٹھا تھا آپ نے التفات کر کے فرمایا: کہتم ہمارے پاس رہوتو تتہمیں سیبویۂ زمانہ بنادیں گے چنانچے میں نے ای ونت ہے آپ کی خدمت میں رہنااختیار کیااور تھوڑی میں مدت میں مجھےوہ کچھ حاصل وا جو که مجھے س عمر تک حاصل نہیں ہوا تھا اور مسائل نحویہ وعلوم عقیلہ ونقلیہ جو کہ مجھے ور المرابواہر فی مناقب سیّرعبدالقادر بڑائیں کے المالی کی المالی کی المالی کی المالی کی المالی کی المالی کی الم اب تک کسی ہے بھی معلوم نہیں ہوئے تھے المجھی طرح سے یا دہو گئے اور اس سے پیشتر جو کچھ مجھ کو یا دتھا وہ تمام میرے ذہن سے نکل گیا۔ بڑائیوں

## ایک بداخلاق بالغ لڑ کے کی حکایت

نیزشخ عبداللہ البیالی بیان کرتے ہیں کہ ابوالحن علی بن ملاعب القواس نے ان ہے بیان کیا کہ میں ایک روز ایک بڑی جماعت کے ساتھ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی زیارت کے لئے گیا بیلوگ اپنی ایک مہم کے لئے آپ سے دعا کرانے جارہے تتھے۔ راہ میں اور بھی بہت ہے لوگ ان کے ہمراہ ہو گئے۔ انہی میں ایک لڑ کا بھی ساتھ ہو گیا تھا جس کی نسبت مجھے معلوم تھا کہ اس کے اخلاق اچھے نہ تھے وہ اکثر اوقات نایاک رہتا تھااور بول و براز کے بعداستنجا بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ا تفاق ہے اس وفت آپ راہتے ہی میںمل گئے ان لوگوں نے آپ سے اپنا مافی الضمیر بیان کیا اور آپ ہے اس کی نسبت دعاء کے خواستگار ہوئے اس کے بعد آپ سے ہماری ملاقات ہوئی ہم نے آپ کی دست بوی کی اور چاروں طرف کے لوگ بھی آپ کی دست بوی کے لئے آرہے تھے جب اس لڑ کے کی باری آئی اور اس نے آپ کا دست مبارک بکڑنا جا ہاتو آپ نے اپنے ہاتھ کواپنی آشین میں دبالیا اوراس کی طرف ایک نظر دیکھا تو وہ لڑکا ہے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا پھر جب ہوش میں آیا تو اس وقت اس کے چہرے پر داڑھی نمو دار ہوگئ پھریداٹھا اور آپ کے دست مبارک پرتائب ہوا پھر آپ نے اس سے مصافحہ کیا آپ کے دولت خانے تک یہی حال رہا پھرآپ اندرتشریف لے گئے اور ہم لوگ واپس آئے۔ ﴿الْغَيْرُ

## شیخ مطرالبازرانی ہیں کوائس کے والد ماجد کی وصیت

قدوۃ العارفین شیخ مطہالبازرانی کے خلف الصدق ابوالخیر کروم بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد ماجد کی وفات کا وفت قریب ہوا تو میں نے آپ سے بوچھا: کہ

وي فلا مُدالجوابر في منا قب سيّر عبدالقادر وفي الله المحالي المحالية المحال نھے بتلائے کہ میں آپ کے بعد کس کی پیروی کروں؟ تو آپ نے فرمایا: مین عبدالقادر کی مجھے خیال ہوا کہ معلوم نہیں آپ قصداً کہہ رہے ہیں یا غلبہ مرض کی وجہ ے آپ کی زبان سے نکل گیا ہے اس لئے ایک ساعت کے بعد میں نے دوبارہ آپ ہے یو چھا: کہ میں آپ کے بعد کس کی پیروی کروں آپ نے فرمایا: مینخ عبدالقادر جیلانی کی پھرتیسری بارایک ساعت کے بعد آپ ہے میں نے یو چھا کہ آپ کے بعد میں کس کی پیروی کروں؟ تو اس دفعہ بھی آپ نے فر مایا:عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ اس وفت صرف شیخ عبدالقادر جیلانی میسید کی ہی پیروی کی جائے گی غرضیکہ میں ا نے والد ماجد کی وفات کے بعد بغداد آ کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آ ہے کی مجلس میں پیننخ بقاء بن بطو ہوں یہ شیخ ابوسعید قیلوی ہیں۔ اور شیخ علی بن الہیتی ہوں۔ وغیرہ اعیان مشائخ بھی موجود تھے اس وقت میں نے آپ کوفر ماتے سنا کہ میں دیگر واعظوں کی طرح نہیں بلکہ میں خدائے تعالیٰ کے حکم پر ہوں اور رجال الغیب سے جو کہ ہوا پر رہتے ہیں گفتگو کرتا ہوں اس وقت آپ اپنا سراو پر اٹھاتے جاتے تھے میں نے بھی سراٹھا کراویر کودیکھا تو مجھ کورجال الغیب کی صفیں آپ کے سامنے ہوا میں دکھائی دیں یہاں تک کہ آسان میری نظرے حصی گیا بیلوگ خود بھی نورانی تھے اورنورانی ہی گھوڑوں پرسوار تھے بیسب لوگ اپنے سر جھکائے خاموش تھے۔کوئی ان میں آب دیده اورکوئی لرز ر با تھا مجھ کو پیرحالت دیکھ کرغشی ہوگئی پھر جب ہوش آیا تو میں دوڑ کر لوگوں کے درمیان سے نکاتا ہوا آپ کے تخت پر چڑھ گیا آپ میری وجہ ہے تھوڑی دہر خاموش ہو گئے اور فر مانے لگے کہتم کواینے والد ماجد کی وصیت ایک دفعہ ہی کافی نہ ہوئی میں خوف ز دہ ہوکر خاموش رہ گیا۔ طالغیز

فقہائے بغداد کا جمع ہوکر آپ کا امتحان لینے کی غرض ہے آپ کے پاس آنا مفرج بن نبہان بن برکات الشیبانی نے بیان کیا ہے کہ جب ہمارے شخ منزے عبدالقاور جیلانی ہیں کے بغداد میں شہرت ہوئی تو بغداد کے بڑے بڑے فقہاء

میں ہے ایک سوفقہاء آپ کا امتحان لینے کی غرض ہے جمع ہوئے ان سب کی رائے اس بات پر قرار یائی کہان سے ہرایک شخص علوم وفنون میں سے ایک نے مسئلہ پر سوال کرے غرضیکہ بیتمام فقہاءآپ کی مجلس وعظ میں تشریف لائے میں اس وقت آپ کی مجلس وعظ میں شریک تھا جب بیلوگ آ کر بیٹھ گئے تو آپ اپناسر جھکا کرخاموش ہوئے اس وقت آپ کے منہ ہے ایک نورانی شعلہ نکلاجس کوکسی نے دیکھا اورکسی نے نہیں دیکھاوہ شعلہان تمام فقہاء کے سینے پر ہے گزرگیا جس کے سینے پروہ شعلہ پہنچا گیاوہ نہایت حیران و پریشان سارہ گیا اس کے بعدوہ سب کے سب چلانے گئے اور اپنے كيڑے پھاڑ ڈالےاور برہندس ہو گئے اور تخت پر چڑھ كرآپ كے قدمول پراہنے سر ڈال دیئے مجلس میں ایک شور پیدا ہو گیا ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویا بغدا دہل رہا ہے اس سے بعد آپ نے ایک ایک کواپنے سینے سے لگا ناشروع کیاجب سب کوآپ اپنے سینے ے لگا چکے تھے توان میں ہے ایک ایک کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا: کہتمہارے سوال كايدجواب بحكماى طرح سے آپ نے برايك كے سوال كانام لے كراس كاجواب بیان فرما دیا جب آپ سب کے سوالوں کے جواب بیان فرما چکے اور مجلس ختم ہوگئی تو میں نے ان ہے دریافت کیا کہاس وقت آپلوگوں کا کیا حال ہو گیا تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم لوگ وہاں جا کر بیٹھے تو جس قدر ہماراعلم تھا وہ سب ہم ہے۔۔اب ہوگیا گویا ہم نے بھی کچھ پڑھاہی نہ تھا پھر جب آپ نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا تو ہمارا وہی علم بدستورلوٹ آیا پھر آپ نے ہم سے ہرایک کے سوال کو بیان کر کے اس کے وہ وہ جواب بیان فرمائے کہ جنہیں ہم مطلق نہیں جانتے تھے۔ ( ﴿الْمُعْنَا ) بہت سے مخفیہ حالات کوآپ کا ظامر کرنا خطیب ابوالحجرحامدالحرانی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت شیخ عبدالقا در

جیلانی میلین<sup>ه</sup> کی خدمت میں حاضر ہوااورا بنی جائے نماز بچھا کرآپ کے نز دیک بیٹھ گیا آپ نے میری طرف دیکھ کرفر مایا ہتم امراء وسلاطین کی بساط پر بیٹھو گے جب میں

آ پ کی کرامات

ابوالحن يشخ ركن الدين على بن ابي ظاهر بن نجا بن غنائم الانصاري الفقيه الحسنهلي الواعظ نزيل مصربيان كرتے ہيں كدايك د فعه كا ذكر ہے كہ ميں اور ميراايك رفيق شفيق ہم دونوں مج کر کے بغداد آئے اوراس وقت ہمارے پاس سوائے ایک قبضہ کے اور کچھ نہ تھا اے ہم نے فروخت کرکے چاول خریدے اور پکا کر کھائے مگر اس قدر چا دلوں سے نہ تو ہم سیر ہی ہوئے اور نہ ہی ہمیں کچھ لطف حاصل ہوا بعدازاں ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میسید کی مجلس میں حاضر ہوئے آپ نے اپنا کلام قطع كركے فرمایا: حجازے چندفقرائے مساكين آئے ہيں ان كے پاس سوائے ايك قبضہ کے اور کچھ نہ تھا اس کوانہوں نے فروخت کر کے جاول لے کر یکائے اور کھائے مگر اس ہے نہ تو وہ سیر ہوئے اور نہ ہی اس میں ان کو کچھ مزا آیا ہمیں بیہ ن کر بہت تعجب ہوااس کے بعد آپ نے دسترخوان بچھوایا میں نے اپنے رفیق سے آہتہ ہے پوچھا؛ کہتمہیں س چیز کی خواہش ہے؟ اس نے کہا: کہ مجھ کو کشک وراجی کی خواہش ہے میں نے اہے دل میں کہا کہ مجھ کوشہد کی اشتہا ہے آپ نے فوراً اپنے خادم سے بید دونوں چیزیں منگوائیں اور ہماری طرف اشارہ کر کے فرمایا: کہان دونوں کے سامنے رکھ دوخادم نے كشك وراجي ميرے سامنے اور شهدميرے رفق كے سامنے ركھ ديا آپ نے فرمايا: نہیں نہیں اے الٹ دویعنی شہد کی جگہ کشک وراجی اور کشک وراجی کی جگہ شہدر کھومیں اس وفت گھبرا کر چیخ اٹھااور دوڑ کرآپ کے پاس گیا آپ نے فرمایا:"اهلًا ہو اعظِ

فرمائے ہیں؟ میں تو اس لائق نہیں مجھ کوتو سورۃ فاتحہ پڑھنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے آپ نے فرمایا نہیں!نہیں! مجھ کو حکم ہواہے کہ میں تم کواپیا کہوں۔

الديار المصريَّه" (واعظ مصر مرحبا مرحبا) مين نے عرض كيا حضرت آپ كيا

و المائد الجوامر في مناقب سيّر عبد القادر والتي المائد المائد الجوامر في مناقب سيّر عبد القادر والتي المائد ابوالحن بیان کرتے ہیں کہ پھر میں آپ سے خصیل علم میں مشغول ہو گیااورا یک بى سال ميں مجھے کواس قدرروحانی فتو حات حاصل ہوئیں جس قدر کہ کسی اور شخص کو ہیں سال میں بھی حاصل نہ ہو تکیں اس کے بعد میں بغداد میں وعظ کہتار ہا پھر میں نے آپ ہے مصرواپس جانے کی اجازت لی آپ نے مجھ کو اجازت دی اور فرمایا کہ جب تم ومثق پہنچو گے تو وہاںتم کور کی کی فوج ملے گی جومصر پر قبضہ کرنے کی غرض ہے آئی ہو گیتم ان ہے کہنا کہتم اس سال اپنے مقصد میں کا میاب نہیں ہو تکتے اس لئے تم واپس جاؤ پھر آئندہ دوسرے سال تم کامیاب ہوسکو گے چنانچہ جب میں دمشق میں پہنچا تو مجھ کورتر کی کی فوج ملی جو کچھ آپ نے ان کی بابت مجھ سے فر مایا تھاوہ میں نے ان سے کہٰ دیالیکن انہوں نے میرا کہنانہ مانا بعدازاں جبمصرمیں پہنچاتو وہاں جا کر دیکھا کہ خلیفہ مصران سے مقابلہ کی تیاریاں کررہا تھامیں نے اس سے کہا کہ کوئی خوف کی بات نہیں ہےوہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکیں گے بلکہ تمہاری ہی فتح ہو گی بالآخر تر کی فوج نے مصر پرجمله کیااور شکست کھا کرواپس ہوئی خلیفہ مصرنے میری بڑی عزت کی اور مجھ کو اپنا مصاحب اور راز دار بنالیا دوسرے سال ترکی سیاہ نے پھر چڑھائی کی اوراس دفعہ وہ مصریرِ قابض ہو گئے اور انہوں نے بھی میری عزت کی غرضیکہ آپ کی صرف ایک بات ہے مجھ کو دونوں دولتوں کی طرف سے ڈیڑھ لا کھ دینار حاصل

يهبيں ان كا انتقال ہوا۔



# استقلال اورآپ ہےاس کاہم کلام ہونا

احمد بن صالح الجیلی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت (بغداد کے) مدرسہ نظامیہ میں آپ کے ساتھ موجود تھااس وقت بہت ہے علماء وفقراء آپ کی خدمت میں حاضر تھےاورآپ اس وقت قضاء وقد رکی بابت کچھ بیان فرمارہے تھے کہ اس اثناء میں ایک بہت بڑا سانپ آپ کے سامنے حیجت ہے گرا تمام لوگ ڈر کے مارے اٹھ کر بھاگ گئے مگرآپ نے باستقلال جنبش تک نہ کی اورای طرح اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تقریر فرماتے رہے۔ بیسانی آپ کے کپڑوں میں گھس کرآپ کے تمام جسم پر بھرنے کے بعد آپ کے گلے کے پاس سے اتر کر زمین پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے پچھ با تیں کرکے چلا گیا مگراس کی باتوں کوئسی نے کچھ تمجھانہیں اس کے بعد تمام لوگ پھر بدستورآ کراپنی اپی جگہ پر بیٹھ گئے اورآپ سے پوچھنے لگے کہ اس نے آپ سے کیا کیا باتیں کیں آپ نے فرمایا: اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آزمایا مگر آپ جیسائسی کوئبیں پایا اس کے جواب میں میں نے اس سے کہا کہ میں قضاء قدر میں گفتگوکررہاتھااس لئے تو میرےاد پرگرا کہ تو ایک زمین کا کیڑا ہے قضاء وقد رہی تجھ کو متحرک کرتی ہے تونے جا ہا کہ میراقول وقعل دونوں برابر ہوجا ئیں۔ ڈاٹٹٹڑ ایک دفعہ جامع منصوری میں ایک جن کا از دھابن کرہے ہے سامنے آنا

آپ کے صاحبزادے عبدالرزاق بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوارشخ عبدالقادر سے سنا آپ نے بیان فرمایا کہ میں ایک دفعہ جامع منصوری میں نماز پڑھ رہاتھا کہ اثنائے نماز میں میں نے بور سے پر سے کسی چیز کے آنے کی آواذی نماز بڑھ رہاتھا کہ اثنائے نماز میں میں نے بور سے پر سے کسی چیز کے آنے کی آواذی ناگا بعدازاں ایک از دھا میر سے جدے کی جگہ منہ بھاڑ کر بیٹھ گیا جب میں سجدہ کرنے لگا تو میں نے اے الگ کر کے سجدہ کیا بھر جب میں قعدہ میں بیٹھا تو یہ میری رانوں پر

ہے ہوکر میری گردن پر چڑھ گیا اس کے بعد جب میں سلام پھیر کرنماز سے فارغ ہوا تو پھر وہ مجھ کونظرنہیں آیا پھر دوسری صبح کو جامع موصوف کے ایک ویران حصہ میں <sup>پہنچ</sup>ے گیا تو یہاں مجھ کوایک شخص آنکھیں بھاڑ ہے ہوئے دکھائی دیا۔ مجھ کومعلوم ہوا کہ بیجن ہاں نے مجھ سے بیان کیا کہ کل آپ کے پاس اثنائے نماز میں میں ہی آیا تھا اس طرح ہے میں نے اکثر اولیاءاللہ کوآ ز مایا مگرآپ کی طرح کوئی ثابت قدم اور مستقل نہیں رہا بلکہ سی کے ظاہر میں اور کسی کے باطن میں اضطراب پیدا ہو گیا اور آپ ظاہر و باطن دونوں میں ثابت قدم رہے ہیں پھراس نے میرے ہاتھ پرتو ہہ کی درخواست کی تومیں نے اسے توبہ کرائی۔ ( بنالیمنہ)

آپ کی دعاہے مریضوں کا شفایا بہونا

شیخ خصر الحسینی الموصلی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی سیسے کی خدمت میں قریباً عرصہ تیرہ سال تک رہااس ا ثناء میں میں نے آپ کے بہت سے خوارق عادات دیکھے۔منجملہ ان کے ایک بیرواقعہ ہے کہ جس بیار کے علاج سے اطباء عاجز آ جاتے تھے۔ وہ مریض آپ کے پاس آ کرشفایاب ہوجا تا آپ اس کے لئے دعاء صحت فرماتے اور اس کے جسم پر اپنادست مبارک رکھتے ،خدائے تعالیٰ اس وقت

اليصحت عطافرما تابه ظافمؤ

مريض استسقاء ایک دفعه کا ذکر ہے کہ خلیفہ انستنجد باللہ کے عزیزوں میں ہے ایک مریض استقاءآپ کے پاس لایا گیااس کا پید مرض استقاء کی وجہ ہے بہت ہی بڑھ گیا تھا آپ نے اس کے اوپر اپنا دست مبارک پھیرا تو اس کا پیٹ بالکل چھوٹا ہو گیا گویا كەوە بيارى بىنېيى ببواتھا - رئىنىۋ

۔ : برر را الی احر البغیر ادی الحسنبلی آپ کی خدمت اقدس میں حاضہ

وي قلائد الجوابر في منا قب سيّد عبد القادر والله المنظمة المنظ ہوئے انہوں نے آن کر بیان کیا کہ میرے فرزند محمد کوسواسال سے بخارآ رہاہے اور تحسی طرح سے نہیں اتر تا آپ نے فرمایا: کہتم اس کے کان میں جا کر کہد دو کہ اے بخار!میرےلڑکے سے دورہوکر ( قربیہ ) حلہ میں چلا جا پھرہم نے کئی سالوں کے بعد ان سے ان کے فرزند کا حال دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ جس طرح ہے آپ نے مجھ کوفر مایا تھا وہی میں نے اس کے کان میں کہد دیا۔ بعد ازاں اسے بخار نہیں ہوا اورانہوں نے بیجھی بیان کیا کہ جب میں بغداد جاتا ہوں تو وہاں سے پی خبر ضرور سنتا ہوں کہ اہل حلہ اکثر بخار میں مبتلار ہتے ہیں۔ آپ کی دعائے کبوتری کا انڈے دینااور قمری کابولنے لگنا خصر الحسینی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ ابوالحن علی الازجی بیار ہو گئے تو آپ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے ایک کبورتری اور قمری کو دیکھا کبوتری کی بابت آپ سے بیان کیا گیا کہ عرصہ چھ ماہ سے انڈ نے نہیں دیتی اور قمری كى نسبت آپ سے يد بيان كيا كيا كماتنى بى مدت سے يد بولتى نہيں ہے آپ نے کبوتری کے نز دیک کھڑے ہو کر فرمایا: کہ تو اپنے مال سے فائدہ پہنچا اور قمری کے پاس کھڑے ہوکر فرمایا: کہاہنے خالق کی شبیج کر۔خضر الحسینی کہتے ہیں کہ ای وقت کبوتری انڈے دینے لگی اور بیچے نکالے اور اس کی نسل بڑھی اور قمری بولنے لگ گئی حتیٰ کہ بغداد میں اس کی شہرت ہوگئی اورلوگ قمری کی باتیں سننے کے لئے آئے لگے۔ 560 جری کا ذکر ہے کہ ایک دن آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ خضر اہم موصل جلے جاؤ وہاں پر تنہارے ہاں اولا دہوگی اور پہلی دفعہ لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام محر ہے جب اس کی عمر سات برس کی ہو گی تو اس کو بغداد کا ایک نابینا جس کا نام علی ہے اسے عرصه چھ ماہ میں قرآن مجیدز بانی یاد کرادے گااورتم خود 94 سال چھ ماہ اورسات دن کی عمر یا کرشهراربل میں انتقال کر و گے اور تمہاری قوت شنوائی و بینائی اور قویٰ اس وقت تک سیح و تندرست رہیں گے چنانچہان کے فرزند ابوعبداللہ محمد نے بیان کیا کہ الما الما المحار في مناقب سيرعبدالقادر رفيان المحار المحا

### آپ کے ایک مرید کا قول

عمر بن مسعود البز از نے بیان کیا ہے کہ میری آنکھوں نے معارف وحقائق میں آپ جیساعار فنہیں دیکھا۔ایک دفعہ آپ کے ایک مرید کی نسبت آپ سے بیان کیا گیا کہ وہ کہنا ہے کہ میں بعینہ اپنی آنکھوں سے خدائے تعالیٰ کو دیکھا ہوں آپ نے اپنی آنکھوں سے خدائے تعالیٰ کو دیکھا ہوں آپ نے اسے بلوا کراس امر کی بابت دریافت کیا کہ یہ جوتمہاری نسبت بیان کیا گیا ہے تج ہے؟ اس نے اس کا اقرار کیا تو آپ اس پر بہت ناراض ہوئے اور فرمانے فیکھے کہ پھر آئندہ تم کوایسانہیں کہنا چاہئے۔

ہے؟ اس نے اس کا اقرار کیا تو آپ اس پر بہت ناراض ہوئے اور فرمانے بھرگئے کہ پھر
آئندہ تم کو ایسانہیں کہنا چاہئے۔
اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ آیا یہ خص اپنے قول میں حق بجانب ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا جق بجانب ہے گراس کا حق بجانب ہونا ابھی اس پر ملتبس ہے کہونکہ اس نے اپنی بصیرت سے اس کا مشاہدہ کیا ہے اور اس کی بصیرت کی شعا عیں اس کے نور شہود سے متصل ہیں اس سے اسے گمان ہوا کہ اس نے اپنی بصیرت کو دیکھا و یکھا ہے وہ بعینہ اپنی بصارت سے ، حالا نکہ اس کی بصارت نے صرف بصیرت کو دیکھا کہ مگرا ہے اس کی خبر نہیں ۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: "مَسَرَ جَ الْبَحْسَرَ نُنِ مَلَتَقِیّانِ بَیْنَهُمَا مُرَدَّ ہِی اَللہ عِیمَانِ وَدِ دَرِیا نکا لے۔ ( میٹھے اور کھاری ) جو ملتے ہیں اور ہورکھاری ) جو ملتے ہیں اور ہورکھاری ) جو ملتے ہیں اور

نیز یہ کہ اللہ تعالی جب چاہتا ہے اپنے بندوں کے دلوں پر انوار جلال و جمال اتارتا ہے تو انوار جلال و جمال سے ان کے دل وہ شے حاصل کرتے ہیں جو کہ صور توں کو صور تیں حاصل ہوا کرتی ہیں گر در حقیقت یہاں پر صور تیں نہیں ہو تیں پر انوار جلال و جمال کے بعدر دائے کبریائے الہی ہے جو کی طرح سے چاک نہیں ہو عتی اس جلال و جمال کے بعدر دائے کبریائے الہی ہے جو کی طرح سے چاک نہیں ہو عتی اس وقت آپ کی خدمت ہیں بہت سے علاء و مشائخ حاضر تھے سب کے سب آپ کی اس فضیح تقریر سے نہایت محظوظ ہوئے اور ساتھ ہی آپ کی اس احسن بیانی سے کہ آپ فضیح تقریر سے نہایت محظوظ ہوئے اور ساتھ ہی آپ کی اس احسن بیانی سے کہ آپ نے کہ آپ نے کہ قریا ہے کہ و بے کا حجیت پر سے کئی دفعہ آپ کے اوپر مٹی گرانا اور آپ کے فرمانے سے اس کا گر کر مرجانا

شخ معمر جرادہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت آپ بیٹے ہوئے کچھ کھورہے تھے کہ اس اثنا میں چھت سے دو تین بار کچھ مٹی گری آپ اسے جھاڑتے گئے جب چوتھی دفعہ گری تو آپ نے سراٹھا کراو پر دیکھا کہ ایک چو ہامٹی کھود کھود کھود کر گرارہا ہے آپ نے اس سے فر مایا: کہ تو ابنا سراڑا دے آپ کا بیفر مانا تھا کہ فوراً اس چو ہے کا سرایک طرف اور دھڑ ایک طرف جا پڑا اس کے بعد آپ اپنا کھنا چھوڑ کر بڑے آبدیدہ ہوئے میں نے عرض کیا حضرت! آپ اس وقت کیوں کھنا چھوڑ کر بڑے آبدیدہ ہوئے میں نے عرض کیا حضرت! آپ اس وقت کیوں اس قدر آبدیدہ ہوئے ہیں؟ آپ نے فر مایا: میں ڈرتا ہوں کہ مبادا کسی مسلمان سے مجھے کو ایڈ ایمنی تو اس کا ہوا ہے۔

شیخ عمر بن مسعود کا بیان ہے کہ ایک روز آپ وضوکر رہے تھے کہ ای اثنا میں ایک چڑیانے آپ پر بیٹ کر دی میہ چڑیا ای وقت گر کر مرگئی جب آپ وضو کر چکے تو آپ نے کیڑے کا اتنا حصہ دھویا اور اتار کر مجھ کو دیا کہ اسے بچ کر اس کی قیمت خیرات کر دوج

و المائد الجوابر في مناقب سيرعبد القادر ولي المنظمة ال آپ کافیمتی لباس پہننااور باطن میں ابوالفضل احمد کا اِس پرمعترض ہونا ابوالفضل احمد بن القاسم بن عبدان القرشي البغد ادى البز ازبيان كرتے ہيں ك آپ قیمتی لباس زیب تن کیا کرتے تھے ایک دن آپ کا خادم میرے پاس آیا اور کہنے لگا مجھ کوایک کپڑادو، جو فی گزایک دینار قیمت کا ہواس ہے کم قیمت کا نہ ہواور نہ زیادہ قیت کاغرضیکہ میں نے وہ کپڑااسے دے دیااور پوچھا کہ بیس کے لئے ہے؟ آپ کے خادم نے کہا: کہ حضرت شیخ عبدالقادر کے لئے میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ نے امراء وسلاطین کا کوئی لباس نہیں حجھوڑ امیرے دل میں ابھی بیہ بات نہیں گزری تھی کہ میرے یاؤں میں ایک میخ آگلی جس ہے میں مرنے کے قریب ہو گیالوگوں نے میرے یاؤں ہےاس میخ کے نکالنے کی بہت کوشش کی مگر کسی ہے وہ میخ باہر نہ نکل سکی میں نے کہا: مجھ کو آپ کی خدمت میں لے چلو چنانچہ لوگوں نے مجھ کو لے جا کر آپ کے سامنے ڈال دیا آپ نے فرمایا: ابوالفضل! تم نے اپنے باطن میں مجھ سے کیوں تعرض کیا؟ خدا ک قتم میں نے بیلباس نہیں پہنا مگر تا وقتیکہ مجھ سے اس کی نسبت کہا گیا کتم ایسی قمیص پہنو کہ جو فی گز ایک دینار قیمت کی ہو، ابوالفضل پیمردوں کا کفن ہے اور مردوں کا کفن خوشنما ہوا کرتا ہے ہیں نے ایک ہزار موت کے بعد پہنا ہے پھر آپ نے میرے پیر پراپنا دست مبارک پھیرا تو اس وقت درد جاتا رہااور میں اٹھ کر بخو بی دوڑنے لگا اور بجز اپنے پیر کے میں نے اور کہیں اس مینخ کوئبیں دیکھا نہ معلوم وہ کہاں ہے آئی تھی اور کہاں چلی گئی؟ پھر آپ نے فرمایا: جس کسی کوبھی مجھ پراعتر ض ہوگااس کاوہ اعتراض اسی کی صورت میں بن جائے گا۔ طالفنا خواب میں آ کیے خادم کاسترعورتوں ہے ہمبستر ہونااور آپکا اُس کی وجہ بتلا نا ابن الحسيني نے بيان كيا ہے كه أيك رات كا واقعہ ہے كه اس شب كوخواب ميں آپ

کے خادم نے سترعور توں سے جماع کیا جن سے بعض کو پیرجانتے تھے اور بعض کو ہیں جب

وي قلائد الجوابر في مناقب سيّد عبد القادر ولي الله المحالي المحالي المحالية بیاسی کواشے تو بہت جیران ہوئے اورآپ کی خدمت میں اپنی حالت بیان کرنے گئے آپ نے ان کودیکھتے ہی فرمایا: کہ تھبراؤ مت میں نے شب کولوح محفوظ میں دیکھا کہتم سترعورتوں سے مرتکب زنا ہو گے اس لئے میں نے خدائے تعالیٰ کی جناب میں تمہارے لئے دعاکی کہان واقعات کو بیداری ہے خواب میں تبدیل کردے چنانچہوہ بیداری ہے خواب میں تبدیل کردیئے گئے۔ آپ ہے توسل کرنے کابیان شخ علی الخباز کا بیان ہے کہ شخ ابوالقاسم عمر نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔ سنا آپ نے فرمایا: کہ جوکوئی اپنی مصیبت میں مجھ سے مدد حیاہے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں گااور جو کوئی میرے توسل سے خدائے تعالیٰ سے اپنی حاجت روائی جاہے گا تو خدائے تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرے گایا جوکوئی دورکعت نماز پڑھےاور ہررکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد گیارہ د فعہ سور وُ اخلاص یعنی قل ہواللہ احد پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد گیارہ مرتبہ درودشریف پڑھے اور مجھ پر بھی سلام بھیج اور اس وقت اپنی حاجت کا نام بھی لے تو انشاء الله تعالی اس کی حاجت پوری ہوگی۔ بعض نے بیان کیا ہے کہ دس یا نج قدم جانب مشرق میرے مزار کی طرف چل کرمیرانام لے اور اپنی حاجت کو بیان کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل دوشعروں کوبھی پڑھے ہے أيُلُورَكُنِي ضَيْمٌ وَٱنْتَ ذَخِيْرَتِي وَأُظْلَمُ فِي الدُّنْيَا وَٱنْتَ نَصِيْرِيُ کیا مجھ کو کچھ ننگ دئی پہنچ سکتی ہے جبکہ آپ میرا ذخیرہ ہیں اور کیا دنیا میں مجھ برظلم ہوسکتاہے جبکہ آپ میرے مددگار ہیں۔ وَعَارٌ عَلْي حَامِي الْحَمْي وَهُوَ مُنْجِدِيْ إِذَا ضَالٌ فِي الْبَيْدِاءِ عِلْمَالُ بَعِيْرِي

بھیڑ کے محافظ پرخصوصاً جبکہ وہ میرامد دگار ہوننگ ونا موں کی بات ہے کہ بیابان میں میرےاونٹ کی ری گم جائے۔

ہرماہ میں خلیفہ وقت کی طرف ہے آپ کے واسطے خلعت آنا

شخ عبداللہ البالی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شخ ، شخ عبدالقادر جیلانی ہیں ہے پاس اگرکوئی زرِنقدلیکر آتا تو آپ اے اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تھے بلکہ آپ اے فرما دیتے تھے کہتم کچھلائے ہوتو مصلے کے نیچ رکھ دو پھر بعدازاں آپ اپنے خادم سے فرماتے کہ بیز رِنقد لے جاکر باور جی اور سبزی فروش کو دیدو ہر مہینے آپ کے واسطے خلیفہ کی طرف سے خلعت آیا کرتا تھا بی خلعت آپ ابوالفتح الطحان کو دلوادیا کرتے تھے

آپ ان کے ہاں سے فقراء اور مہمانوں کے واسطے آٹا قرض لیا کرتے تھے خود آپ نے اس خلعت کو بھی نہیں یہنا۔

صفت و ن یں ہو۔ خصر الحسینی بیان کرتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن آپ کے ہمراہ جامع مسجد گیا ہوا

تھا یہاں پرایک تاجرنے آگرآپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے پاس علاوہ زکو ہ کے پچھ مال ہے جس کو میں فقیروں اور مسکینوں کو دینا چاہتا ہوں لیکن مجھ کواس وقت میں کو کئی اس کا مستحق نہیں ملالہٰ ذا آپ جس کو فر مائیں اس کو بید مال دیدیا جائے یا خود آپ کیکر جسے چاہیں دیدیں آپ نے فرمایا: تم یہ مال مستحقین وغیر مستحقین دونوں کو

ديدو-

ول بدست آور که هج اکبراست

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے ایک شکنتہ دل فقیر کو دیکھا آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں دجلہ کے دوسرے کنارے جانا چاہتا ہوں اس لئے میں ملاح کے پاس گیا تھا کہ مجھ کوشتی پرسوار کرا کے عبور کرادے مگر

ں اس نے انکار کردیا اس لئے وہ فقیر ننگ دستی کے سبب شکتہ دل ہور ہاتھا اس اثناء میں کی قلائد الجواہر فی مناقب سیرعبد القائر ولی کی کھی کھی کھی کھی ہے۔ الکہ مخص 30 دیناراس غریب کو ایک مختص 30 دیناراس غریب کو دیکر فرمایا کہ جاؤ، یہ 30 دیناراس ملاح کو جاکر دے دواور کہددو کہ آئندہ پھروہ کسی غریب کو واپس نہ کرے نیز اس فقیر کو آپ نے اپنا قبیص اتار کر دے دیا اور پھر ہیں دینار میں آپ نے یہ قبیص اس سے خرید لیا۔

عبدالصمدبن مهام كاآب سے انحراف كرنے كے بعد آ كي خدمت اختياركرنا ابوالیسر عبدالرحیم بیان کرتے ہیں کہ عبدالصمد بن جام جوایک ثقه اور ذی ثر وت شخص گز رے ہیں ۔حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نمیشیہ سے نہایت انحراف رکھتے تصرف اس وجہ ہے کہلوگ آپ کے عجیب وغریب خوارق عادات بیان کرتے تھے مگر بعد میں انہوں نے آپ کی خدمت نہایت اہتمام سے اختیار کی اس سےلوگوں کو نہایت تعجب ہوا جب آپ کی وفات ہوگئی تو میں نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں ابتداء میں جوآ ہے ہے انحراف رکھتا تھا،میرا آپ سے بیہ انحراف محض میری بے تقیبی کی وجہ تھا۔ایک وقت کا ذکر ہے کہ جمعہ کے روز مجھے آپ کے مدرسہ کے قریب ہے گزرنے کا اتفاق ہوا میں اس وقت پیشاب یاخانہ بھی جانا حا ہتا تھا مگرنماز عنقریب ہونے والی تھی اس لئے مجھ کو خیال ہوا کہ میں جلدی ہے پہلے نمازیرٔ ھانوں پھر بیثاب یا خانہ جاؤں گامیں مسجد میں گیااورمنبر کے پاس جگہ خالی تھی میں وہاں بیٹھ گیا مجھے بیمعلوم نہ تھا کہ جمعہ کی نماز آپ ہی پڑھائیں گےغرض لوگ بكثرت آگئے ميں اپني جگه بيٹھا رہا۔ گواس وقت مجھ كوحاجت زيادہ معلوم ہوئي اس لئے میں رفع حاجت کے لئے اٹھنا بھی جا ہتا تھالیکن لوگوں کی کثرت آمد کی وجہ سے میں اٹھ نہ سکا اس کے بعد مجھ کو حاجت بَشِدَ ت سے معلوم ہوئی جسے میں کسی طرح روک نبیں سکتا تھااتنے ہی میں آپ منبر پر چڑھے جس سے میری حالت اور بھی متغیر ہو کرآ پ کابغض میرے دل میں زیادہ ہو گیا مجھےاس وفت نہایت پریشانی ہوئی کہ میں کیا کروں۔علاوہ ہریں حاجت کے بُشِدَ ت ہونے کی وجہ سے قریب تھا کہ میرے

کیٹے نایاک ہوجاتے اس لئے میں نہایت مغموم ہور ہاتھا کہا گرمیرا پییثاب یا خانہ

ولا تدالجوامر في مناقب سيرعبدالقادر بالنفي والمحالين المحالين المح نکل گیااور نکلنے کے قریب تھا ہی تو لوگوں کوضرور بد بومعلوم ہوگی اور میرے لئے ذلت ورسوائی کا باعث ہوگا اس مصیبت ہے بس میں لقمۂ اجل ہور ہاتھا کہائے میں آپ نے منبر پر سے دو تین سیرھیاں اتر کر اپنی آستین مبارک میرے سر پررکھی جس سے مجھے ایبا معلوم ہوا کہ میں ایک باغیجہ میں ہوں جہاں پانی بہدر ہا ہے میں نے یہاں استنجا وغیرہ کیااوروضو کی دورکعت نماز پڑھی اس کے بعد آپ نے اپنی آستین اٹھا لی تو میں وہیں اپنی جگہ منبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس سے مجھے نہایت تعجب ہوا بعداز اں میں نے اپنے ہاتھوں اوریاؤں کو دیکھا تو مقامات وضو کی نمی میرے کپڑوں میں موجود تھی مجھےاس سےاور بھی زیادہ حیرت ہوئی غرضیکہ جب نماز ہو چکی اور میں واپس ہونے لگا تو مجھےا پنارومال دی جس میں میری تنجیاں بندھی ہوئی تھیں نہیں ملاجس جگہ پر میں ہیٹیا ہوا تھا میں نے وہاں بہت ڈھونڈ انگر کچھ پتہ نہ چلا میں گھر چلا آیا اور اپنے صندوق کو قفل ساز ہے کھلوالیا میں اسی وقت اپنی کسی مہم کی وجہ ہے عراق عجم کا قصد کر رہاتھا چنانچه میں ای روز کی صبح کوروانہ بھی ہو گیا جب ہم دومنزلیں طے کر کے تیسری منزل پر جارے تھے تواس راہ میں ایک مقام ملاجہاں ایک باغیجہ بھی لگا ہوا تھا اوریانی بہدر ہاتھا میرے رفقاءنے مجھے کہا کہ میں آگے پانی ملتا نظر نہیں آتااں لئے ہم یہیں اتر کر نماز پڑھ لیں اور کھانا وغیرہ بھی کھالیں۔غرض میں نے اتر کر دیکھا تو ہے شک وہی مقام تھا کہ جے میں اس جمعہ کے روز دیکھے چکا تھامیں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے قصد ہے آگے بڑھا ہی تھا کہ وہی اپنادتی رومال مع تنجیوں کے بڑامل گیا مجھے نہایت ہی حیرت ہوئی آخر میں اپناسفر پورا کر کے واپس ہوا تو واپسی ہے میرااصلی مقصد بیتھا کہ بغیراد پہنچتے ہی آپ کی خدمت اختیار کروں میں اس واقعہ کوکسی ہے بیان نہیں کرتا ہوں کہ کہیں سامعین کواس میں شک گز رے اور وہ مجھے جھوٹاسمجھیں میں نے کہا: کہ نہیں آپ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سب بیان سیجئے آپ کی نسبت کسی کواہیا خیال نہیں ہوسکتا اس کے بعد انہوں نے کہا: کہ بس مجھ کو اب اس سے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ بہت ہے ثقہ لوگوں نے اس قشم کے واقعات بکثر ت بیان

# آپ کاایک مرغی کی ہڑیاں جمع کر کے باذنہ تعالیٰ اُس کازندہ کرنا

شیخ محمد بن قائدالا دانی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک عورت اینے لڑ کے کولیکر آئی اور کہنے لگی میں نے اس لڑکے کو دیکھا کہ وہ آپ ہے بہت انسیت رکھتا ہے اس لئے میں اپناحق چھوڑ کراہے محض لوجہ اللہ آپ کو دیتی ہوں آپ نے اس لڑکے کو لےلیا اوراہے محنت ومجاہدہ میں ڈال دیا۔ ایک دفعہ بیٹورت آئی تواپنے لڑ کے کو دبلا پتلا اور زر درو پایا اور اس نے آپ کو دیکھا کہ جو کی چیا تیاں مرغی کے گوشت سے تناول فرمارہے ہیں، بیعورت کہنے لگی کہ آپ تو مرغی کے سالن ہے روٹی کھاتے ہیں اور میرے لڑکے کو جو کی روکھی روٹیاں کھلاتے ہیں آپ نے اس کی بريال جمع كيس اوران يرا پنادست مبارك ركه كرفر مايا" قُومِي بسادُن الله الَّذِي يُحْي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ" تو بحكم اللي جوكه بوسيده بديون كوزنده كرتاب المُه كفري بومرغى الله كفرى مُوكَّى اوركهنيكى - "لآ إلله إلا الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ الشَّيْخُ عَبُدُالُقَادِرِ وَلِيَّ اللَّهِ" كِرْآپ نے اس عورت سے فرمایا: تیرالر كاجب اس قابل ہوجائے گا تو اس وقت اس کا اختیار ہے جو چاہے سوکھائے۔

# اولیاءاللہ کی حیات وممات میں ان کے تصرفات ٹیرانعقادا جماع

جمہورعلماء وفقراء کااس بات پراتفاق ہے اور کتبِ قدیم اس سے بھری ہوئی ہیں

ا قال حجة الاسلام امام محمد غزالی رضی الله تعالیٰ عنه وارضاه من یستمد فی حیاته بستمد بعد مماته (یعنی جس بحالت حیات مددلی جاست بعدممات بھی مدوطلب کی جاستی بعدممات بھی مدوطلب کی جاستی ہے ویکے ازمشائخ گفتہ کہ چہار کس از اولیاء دیدم که در قبور خود تصرف میکنندمشل تصرف ایشاں درحیات یا بیشتر ۔ از ال معیشن معروف ترخی ویشنج عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ

ور قلايدالجوابر في مناقب سيرعبدالقادر والتنويج الماليون الماليون مناقب سيرعبدالقادر والتنويج الماليجي کہ جواولیاء اللہ کہ صاحب تصرف تام ہوتے ہیں جن کو خدائے تعالی منتخب کر کے اپنے بندگانِ خاص میں داخل و شامل فرما تا ہے جس طرح سے کہ ان سے تصرفات وخوارقِ عادات زندگی میں صا در ہوتے ہیں ای طرح ان کی وفات کے بعد بھی ان کی قبور پرظہور میں آتے ہیں ۔منجملہ ان کےسیدنا ومولانا قد وتنا الی اللہ تعالیٰ حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني ميهية اورشيخ الشيوخ معروف بابن محفوظ فيروز الدين مرزبان الكرخي مبينية وشيخ واصل الى الله عقيل تمنجي مبينية اورشيخ كامل حيات بن قيس الحرانی ہیں جو کہ ساوات وقواد اولیائے کرام سے ہیں اور حیار یانچ مشائخ ساوات صلحاء ہے ہیں جو کہ باذ ن اللّٰہ مرد ہے گوزندہ اوراند ھے کو بینا اور مبروص ،کوڑھی کو احیصا كرتے تھے وہ القطب الرباني و الغوث الصمداني حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني موصوف الصدراور شيخ جليل القدرسيدي احمدالرفاعي وللنؤؤ وقدوة السالكين شيخ على بن البيتي مينة وقد وة الصلحاء شيخ بقاء بن بطومين \_اسي طرح سادات سلوك حيار بين - شيخ كامل مصلى سلمة بن نعمه الروجي مينية وقدوة العارفين شيخ حماد بن مسلم الدباس مينية و جية الشيوخ تاج العارفين ابوالوفا مجمر كاكيس ميسية والعابد الزابد المجامد شيخ محمر بن مسافر \_ نَفَعْنَا اللَّهُ بِهِمُ فِي الذُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ مندرجه بالامشائخ کے مناقب وفضائل بالنفصیل جبیبا کہ ہم اوپر بھی بیان کر چکے ہیں عنقریب آ کے مذکور ہوں گے۔ شیطان تعین کی دھو کہ دہی شنخ علی الخباز بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے شیخ ابوالحفص الکیمانی نے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ اپنے خلوت خانہ میں میٹھا ہوا تھا کہ دیوار میں سے ایک نہا بیائ مگر وہ صورت مخص ذکلا میں نے اس سے پوچھا کہتم کون ہو؟ اس نے کہا: کہ ہیں اہلیس س حمہیں ایک نصیحت کڑنے آیا ہوں میں نے یو چھا: وہ کیا؟ تو کہنے گا کہ میں ے بیا تھ**ے مراقبہ** سکھلاتا ہوں اور سرین کے بل آ کروہ بیٹھ گیا پیڈلیوں ک<sup>ی</sup> ہاتھوں

المرافر المرافر المرافر المرفر المرف

شخ بدیع الدین خلط بن عیاش الشاری الشافعی بیان کرتے ہیں کہ شافعی زمانہ ابوعمر وعثمان السعدي نے كتاب مندالا مام احمد بن حنبل ہوں تلاش كرنے كے لئے مجھ کو بغداد بھیجا جب میں بغداد گیا تو میں نے وہاں ویکھا کہ ہرخاص وعام کی زبان پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔ کا نام مذکور ہے اس لئے مجھے خیال ہوا کہ اگر فی الحقیقت آب ایسے ہی ہیں جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں تو آپ میرے مافی الضمیر کو ضرور پہچان لیں گے میں اس وقت عادت ِامور کا خیال کر کے آپ کی خدمت میں گیا۔ وہ یہ کہ میں نے خیال کیا کہ جب میں آپ کی خدمت میں پہنچوں گا اور آپ کو سلام کروں گا تو آپ میرے سلام کا جواب نہ دیں گے بلکہ میری طرف سے منہ پھیر لیں گےاورا بنے خادم سے فر مائیں گے کہ جاؤ ایک ٹکڑا تھجور کا جو کہان کی پیشانی کے داغ کے برابر ہوا یک سبز (تر کاری کا ٹکڑا) جووزن میں دودا نگ کے برابر ہواوراس ہے کم یا زیادہ نہ ہو لے آ وُ پھر جب بیٹکڑے آپ کے پاس لائے جا ئیں گے تواب آپ بدول میرے کیے میرے سر پرٹونی رکھیں گے اس کے بعد آپ مجھے سلام کا جواب دیں گے۔ شخ بدلیج الدین بیان کرتے ہیں کہ پھرفوراً یہ خیال کرے میں آپ کی خدمت میں گیا آ باس وقت اپنے مدرسہ کی محراب میں تشریف رکھتے تھے آپ نے

میری طرف ایک نظرد یکھا جس ہے مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ نے میر خے فی الضمیر کو

دریافت کرلیاغرضیکہ میں نے آپ کوسلام کیااور آپ نے سلام کاجواب نہ دیااورمیری جانب ہے منہ پھیر کراپنے خادم ہے فرمایا: کہان کی پیشانی کے داغ کے برابرایک تھجور کا مکڑااور دودا تگ کے برابرایک سبزتر کاری کا مکڑا جو کہاں ہے نہ تو کم ہواور نہ زیادہ لے آؤ۔خلاصہ مرام (مراد-مطلب-مقصد) یہ کہ میں نے جو کچھ خیال کیا تھاوہ بحسنهآپ نے پورا کر دکھایا اوراس میں سرموذ رابھی فرق نہ ہوا پھر جب آپ کا خادم وہ مکڑے لے کرآ گیا تو آپ نے تھجور کا ٹکڑا میری ٹو پی میں رکھ دیا تو ایسامعلوم ہوا کہ میری ٹونی بعینہ ای کا قالب ہے اور تر کاری کا ٹکڑا آپ نے میرے سامنے رکھ دیا پھر آپ نے مجھےٹو بی بہنا کرسلام کا جواب دیا اور فرمایا کیوں تم نے یہی خیال کیا تھا؟اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت اختیار کی اور آپ سے علم حاصل کیا اور حدیث بھی آپ ہی کو سنائی۔ (مؤلف بیان کرتے ہیں) کہ پھریہ آپ ہے علم وفضل حاصل کرکے مصر میں جا کررہے اور مشاہیر علماء وصلحاء اور ا کابر علمائے محدثین سے ہوئے اور انہوں نے ہی اینے تلامذہ کوخرقہ قادر پیر پہنایا۔ ٹاکھنا۔

شخ جمال الدین ابن الجوزی کا آپ کی وسعت علم دیکھر قال سے حال کی طرف رجوع کرنا

حافظ ابوالعباس احمد بن احمد البذيكى بيان كرتے ہيں كدا يك وقت كاذكر ہے كہ ميں اور شخ جمال الدين ابن الجوزى حفرت شخ عبد القادر جيلانی ہمين كي مجلس ہيں حاضر ہوئے اس وقت آپ ترجمہ پڑھا رہے تھے۔ قارى نے ايك آيت پڑھى اور آپ نے اس كے وجو ہات بيان فر مانے شروع كئے ہيں نے پہلى وجہ پرشخ جمال الدين موصوف سے پوچھا كہ آپ كو بيہ وجہ معلوم ہے تو انہوں نے كہا: ہاں! پھر آپ نے ايک وجہ بيان فر مائي ميں نے شخ موصوف سے پوچھا: كہ بيہ وجہ آپ كومعلوم ہے انہوں نے كہا: ہاں! پھر آپ انہوں نے كہا: ہاں! يہاں تك كہ آپ نے اس آيت كريمہ كے متعلق گيارہ وجو ہات بيان فر مائي ميں اور جو بات انہوں نے كہا: ہاں! يہاں تك كہ آپ نے اس آيت كريمہ كے متعلق گيارہ وجو ہات بيان فر مائيس اور جر ايک وجہ بر ميں شخ موصوف سے پوچھتا گيا كہ آپ كو بيہ وجہ معلوم بيان فر مائيس اور جر ايک وجہ بر ميں شخ موصوف سے پوچھتا گيا كہ آپ كو بيہ وجہ معلوم بيان فر مائيس اور جر ايک وجہ بر ميں شخ موصوف سے پوچھتا گيا كہ آپ كو بيہ وجہ معلوم بيان فر مائيس اور جر ايک وجہ بر ميں شخ موصوف سے پوچھتا گيا كہ آپ كہ آپ كو بيہ وجہ معلوم بيان فر مائيس اور جر ايک وجہ بر ميں شخ موصوف سے پوچھتا گيا كہ آپ كو بيہ وجہ معلوم بيان فر مائيس اور جر ايک وجہ بر ميں شخ موصوف سے پوچھتا گيا كہ آپ كو بيہ وجہ معلوم بيان فر مائيس اور جر ايک وجہ بر ميں شخ موصوف سے پوچھتا گيا كہ آپ كو بيہ وجہ بر ميں شخ وجہ بر ميں شخو موصوف سے پوچھتا گيا كہ آپ كو بيہ وجہ بر ميں شخو موصوف سے پوچھتا گيا كہ آپ كھ آپ كھ آپ كھ آپ كو بيہ وجہ بر ميں شخو موصوف سے پوچھتا گيا كہ آپ كھ آپ كو بيہ وجہ بر ميں شخو موصوف سے پوچھتا گيا كھ آپ كو بيہ وجہ بر ميں شخو موصوف سے پوچھتا گيا كہ آپ كے اس آيا كہ كو بيہ بر معلوم كو بوليا كو بيہ بر ميں شخو موصوف سے پوچھتا گيا كھ آپ كو بيہ وجہ بر ميں شخو موصوف سے بوليا گيا كے اس آيا كيا كو بيہ وجہ بر ميں شخو موصوف سے بوليا كو بوليا كو بوليا كيا كو بيہ بر موصوف سے بوليا كو بوليا كو بوليا كيا كو بوليا كو بوليا

المراق المرائح المراق المراق

آپ کامشغله علمی

محد بن سینی الموسلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بیسیۃ تیرہ علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے آپ کے مدرسہ میں ایک درس فروعات مذہبی پراورایک اس کے خلافیات پر ہوا کرتا تھا ہرروز دن کواول وآخر آپ تفییر وحدیث اور اصول وعلم نحو وغیرہ کا درس دینے تھے اور قرآن مجید (یعنی اس کا ترجمہ) آپ بعد ظہر پڑھایا کرتے تھے۔

آ پ کافتو کی دینا

عمرالبز ازبیان کرتے ہیں کہ عراق کے سوادیگر بلاد سے بھی آپ کے پاس فتوئی آیا کرتے تھے جب آپ کے پاس کوئی فتوئی آتا تو آپ کواس میں غور وفکر کرنے کی ضرورت نہیں ہواکرتی تھی ،کسی فتوئی کو بھی آپ اپنے پاس ندر کھتے تھے بلکہ اسے پڑھ کر اسی وقت اس کے ذیل میں اس کا جواب تحریر فرما دیتے تھے اور حضرت امام شافعی ہے ۔ وفوں کے مذہب پر آپ فتوئی دیا کرتے شافعی ہے ۔ وفوں کے مذہب پر آپ فتوئی دیا کرتے سے آپ کے مزعت جواب تھے آپ کے فتوے علمائے عراق پر بھی پیش ہوتے تھے تو ان کو آپ کے مزعت جواب سے آپ کے فتوے علمائے عراق پر بھی پیش ہوتے تھے تو ان کو آپ کے مزعت جواب کے انواز کو تا کہ کا خواب کے مزعت جواب کے انواز کو تا کہ کو تا کہ کا خواب کے مزعت جواب کے انواز کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کا خواب کے مزعت جواب کے انواز کو تا کہ کر کو تا کہ کر تا کہ کو تا کہ کے کو تا کہ کو تا کہ

ايك عجيب وغريب فتوي

آپ کےصاحبزاد ہے شیخ عبدالرزاق بیان کرتے ہیں کہا کیٹ مرتبہ بلادعجم سے ایک فتو کی آپ کے پاس آیا اس سے پیشتر بیفتو کی علائے عراق پرپیش ہو چکا تھا مگر کسی نے بھی اس کا جواب شافی نہ دیا۔

صورت مسئلہ میہ ہے کہ اکابر علائے شریعت مندرجہ ذیل مسئلہ میں کیا فرماتے
ہیں کہ ایک شخص نے طلاق ثلاثہ کے ساتھ اس بات کی قسم کھائی کہ وہ ایک ایسی عبادت
کرے گا کہ جس میں وہ یہ عبادت کرتے وقت تمام لوگوں ہے محفر دہوگا۔ بینوا تو جدوا۔
جب آپ کے پاس یہ فتوئی آیا تو آپ نے اسے پڑھ کرفورا لکھ دیا کہ شخص مکہ
معظمہ جا کرخانہ کعبہ کو خالی کرائے اور سات دفعہ اس کا طواف کر کے اپنی قسم اتارے
چنانچہ یہ جواب ملتے ہی مستفتی اس روز مکہ معظمہ روانہ ہوگیا۔ (رضی اللہ تعالی عنہ)
محمد بن ابوالعباس کا ایک مجمع مشائخین میں آپ کوخواب میں دیکھنا

محد بن ابی العباس الخضر السینی الموصلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ 551ھ کا واقعہ ہے کہ آپ کے مدرسہ میں میں نے خواب میں ویکھا کہ مشاکخ بحر و برجمع ہیں 'جن کے صدر آپ ہیں ان میں سے بعض کے سر پرصرف عمامہ برایک چا در اور بعض کے عمامہ بردو چا در یں اور آپ کے عمامہ برتین چا دریں ویکھیں میں اپنے خواب میں سوچتار ہا کہ آپ کے عمامہ بر بنہ یہ چا دریں ہیں اپنے خواب میں سوچتار ہا کہ آپ کے عمامہ بر بنہ یہ چا دریں ہیں ہیں؟ اسنے میں میری آئکھ کھی تو میں نے دیکھا کہ آپ میرے سر ہائے کھڑے و فرمارے خواب کی اور دوسری حقیقت کی اور تیسری بزرگ و عظر ہے نہ مادر تیسری بزرگ و



#### اولیائے وقت کا آپ سے تعہد

شیخ ابوالبرکات صحر بن صحر بن مسافر بیان کرتے ہیں کہ اولیائے زمانہ میں سے آپ سے ہرایک کاعہد تھا کہ وہ اپنے ظاہر وباطن میں آپ کے بدوں (بغیراجازت) کے بغیر کچھ تصرف نہ کر سکیں گے آپ کو مقام حضرت القدیں میں ہم کلام ہونے کا مرتبہ حاصل تھا آپ ان اولیائے کرام میں سے ہیں کہ جن کو حیات وممات دونوں میں تصرف تام حاصل ہوتا ہے رضی اللہ عنہ ورضی اللہ عنابہ

شخ على بن البيتى بيان كرتے بيں كدا يك دفعه كاذكر ہے كہ ميں اور شخ بقاء بن بطوء البيت آپ كے ساتھ حضرت امام احمد بن صنبل بيست كے مزاد پرزيارت قبر كے لئے گئے اس وقت ميں نے مشاہدہ كيا كہ امام موصوف بيستان نے اپنی قبر نے نكل كر آپ كوا پنا سينے سے لگايا كہ شخ عبدالقادر ميں علم شريعت وعلم حقيقت وعلم حال ميں تمہارا محتاج ہوں۔ ايك دفعه ميں آپ كے ساتھ معروف كر في بيستانك مزاركى زيارت كے لئے گيا آپ نے فرمايا: "اكسًا لائم عَلَيْكَ يَا شَيْخ مَعُوف عَبَرُ نَاكَ بِدَرَ جَتَيْنِ" (يعنى ہم تم آپ نے دور رجہ بڑھ گئے ) تو شخ موصوف نے اپنی قبر میں سے جواب دیتے ہوئے فرمايا "و عَلَيْكُمُ السَّلامُ يَا سَيِدَ اَهُلِ زَمَانِهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمُ اَجْمَعِيْنَ"

 ایک بزرگ کاخواب ابوالفرح الدویرہ وعبدا تکیم الاثری و یخی الصرصری علی بن محمد الشہر بانی وغیرہ مشائخ بیان فرماتے ہیں کہ 610ھ کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ ایک دن شیخ علی بن ادریس مشائخ بیان فرماتے ہیں کہ 610ھ کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ ایک دن شیخ علی بن ادریس یعقوبی کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں شیخ عمر المریدی المعروف تبریدہ آپ کی خدمت میں آئے آپ نے ان سے فرمایا: کہتم اپنا خواب بیان کروانہوں نے بیان کیا خدمت میں آئے آپ نے ان سے فرمایا: کہتم اپنا خواب بیان کروانہوں نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہوگئی ہے اور انبیاء اور ان کے ہمراہ ان کی

کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہوئی ہے اور انجیاء اور ان کے ہمراہ ان ک امتیں چاروں طرف ہے چلی آ رہی ہیں کسی کے ہمراہ ایک اور کسی کے ہمراہ دوآ دی ہیں اتنے میں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ سائٹیٹر بھی تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی امت دریا کی موجوں یا شب کی طرح چھائی ہوئی چلی آ رہی ہے انہیں

میں بہت ہے مشائخ ہیں اور ہرایک مشائخ کے ساتھ ان کے مرید ہیں جوآ پس میں ایک دوسرے سے حسب مراتب فضیلت رکھتے ہیں پھران مشائخ میں میں نے ایک ایک دوسرے سے حسب مراتب فضیلت رکھتے ہیں پھران مشائخ میں میں نے ایک

اور بزرگ کود یکھا کہ جن کے ہمراہ بہت ی خلقت ہے جودوسروں پر فضیلت رکھتی ہے میں نے ان کی نسبت پوچھا کہ بیکون بزرگ ہیں؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ بیہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں میں نے آگے بڑھ کرآپ سے کہا کہ حضرت کل مشائخین میں

عبدالفادر جیلای ہیں یں ہے اسے برط راپ سے بہا تیہ رہ ک کا میں ہیں۔ میں نے آپ سے زیادہ افضل کسی کونہیں پایا اور نہ آپ کے اتباع سے دوسروں کے اتباع کوبہتر دیکھاتو آپ نے مندر جہ ذیل اشعار پڑھ کرسنائے۔ اِذَا کَانَ مَنَا سَیّادٌ فِیْ عَشِیْرَ قِ

عَلاَهَا وَإِنْ ضَاقَ النُّحْنَاقُ بَحَمَاهَا جس قبیله میں ہماراسردارموجود ہوگاتو وہ سب پرغالب رہے گااورا گران

پُولُی بخی آئے گی تووہ ان کی حمایت کرے گا۔ وَمَا اخْتَوْتُ اِلَّا وَاَصْبَحَ شَیْخَهَا وَلاَ اُفْتَخَدِرْتُ اِلَّا وَکَانَ فَتَاهَا

الله الجوابر في مناقب سيّر عبدالقادر ولين المحالين المحال اوروہ آ زمائش میں بورانہ اترے گامگر جب ہے کہ بیاس کا سردار ہے اور نہ وہ کسی بات برفخر کر سکے گا مگر تب ہی کہ بیان میں موجود ہو۔ وَمَا ضُربَتِ بِالْاَ بُرَ يُقِينُ خِيَا مُنَا فَأَصْبَحَ مَاوَى الطَّارِقِيْنَ سِوَهَا اور جہاں کہیں بھی خواہ ابرقان ہی میں جب ہمارے خیمے گاڑے تو اس طرف ہے ہرگز رنے والے نے ایناراستہ موڑا۔ جب میں پیدا ہوا تو بیا شعار میری زبان پر تھے شیخ محمد الخیاط بھی اس وقت موجود تھے۔ شیخ علی بن ادریس موصوف نے آپ سے کہا کہ ای مضمون ہے متعلق آپ کے اشعاراً گرآپ کو یا دہون تو سائے تو آپ نے اس وقت مندرجہ ذیل اشعار سائے۔ هَنِيْساًء لِصَاحِبيُ إِنَّنِي قَائِدُ الرَّكُب اَسِيْرُ بِهِمْ قَصْدًا إِلْى مَنْزِلِ الْمرجب میرے احباب کومبارک ہو کہ میں امیر لشکر ہوں میں انہی کے لئے جاتا ہوںایک وسیع میدان میںانہیں جاا تاروں۔ وَ آكُنِ فُهُمْ وَالْكُلُّ فِي شُغُل آمُرهِ وَ أُنْزِلُهُمْ فِي حَضْرَةِ الْقُدُسِ مِنُ رَّبِّي وہ سب کے سب اپنے کام میں مصروف ہیں اوران کی رہائش مقام کی فکر مجھ کو ہے میں ان کو لے جا کر مقام حضرت القدس میں جاا تاروں وَلِمَى مَعْهَدُ كُلُ الطَّائِفِ دُونَكَ وَلِئَ مُنْهَلُ عَذُبُ الْمَشَارِبُ وَالشَّرْبِ مجھ کو ایک ایسی منزل معلوم ہے کہ تمام آ سائشیں جس کے آ گے ہیج ہیں جہاں ایسایانی ہے کہ جوتمام یا نیوں سے زیادہ شیریں وخوش مزہ ہے۔ وَاهْلُ الصَّفَا يَسْعُونَ خَلْفِي وَكُلُّهُمُ لَهُمْ هِمَّهُ ٱمُضَى الصَّادِمِ الْعَضْبِ

کی قلائد الجواہر فی مناقب سیّد عبد القادر والی کی بھی ہے۔ اہلِ باطن میرے پیچھے پیچھے دوڑے چلے آرہے ہیں ان کی عالی ہمتی الیی

ہے جوتلوار سے زیادہ کام دیتی ہے۔ سراجہ: میں

آپ کے بعض اقوال

۔ حافظ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ شیخ عبداللہ الجبالی نے مجھ کو خط نہ مضرفقا کی سامید

لکھاانہی کے خط سے میں مندرجہ ذیل مضمون قل کرتا ہوں۔ شیخ موصوف نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ شیخ عبدالقاور جیلانی ہمینیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا اشغال اور آخرت اہوال ہے بندہ انہی دونوں کے درمیان میں

ر نے سے اور نیا استعال اور است ہوں ہے بیرہ ہی موروں سے سیار رہتا ہے یہاں تک کراس کا ٹھکا ناجنت یا دوزخ میں قرار پاتا ہے۔" رَبَّنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بِحَبِيْبِكَ الْمُخْتَارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

مسلمان کے دل برستارۂ حکمت و ماہتا بیلم اور آفتا بِمعرفت کاطلوع ہونا

شیخ عبداللہ البالی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی بعض مجالس میں بیان فر مایا ہے کہ پہلے مسلمان کے دل پر حکمت کا ستارہ طلوع کرتا ہے کہ اس کے بعد ماہتا بعلم پھر آفتا ہے معرفت طلوع کرتا ہے۔ ستارہ حکمت کی روشنی سے وہ دنیا کواور ماہتا ہے میں روشنی سے وہ دنیا کواور آفتا ہے۔ کی روشنی سے وہ مولا کود کھتا ہے۔ کی روشنی سے وہ مولا کود کھتا ہے۔

کی روسی سے وہ اگرت تواور افراب سروت کاروں سے وہ ولا در پیسا ہے۔ نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ دلہنوں کی طرح چشم اغیار سے مخفی رہتے ہیں۔ ذرمحرم وصاحب راز کے سواانہیں (بعنی ان کے مراتب کو) اور کوئی نہیں جانتااو۔ نہ پہچانتا ہے۔

ایک صحابی جن سے ملاقات

علامہ شیخ شہاب الدین احمد بن العماد الاقفسی الشافعی اپنی کتاب نظم الدزر فی ہجرت خبرالبشر میں جس جگہ انہوں نے جنات کا جناب سرور کا ئنات علیہ الصلوٰ قو السلام سے قرآن مجیدین کر اسلام لانا بیان کیا ہے اُسی کے ذیاب میں لکھتے ہیں کہ

## 

سی اول: تعریض، دوم : تقریخ ، سوم: اشاره و تعریض سے دعا بکنای کرنااورام ظاہر کوکر کے امر مخفی طلب کرنا مراد ہے جیسا کہ جناب سرورکا کنات علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا: "لا تکلنا الی تدبیرا نفسنا طرفة عین" (یعنی اے پروردگار! تو جمیس صرف ظاہری اسباب پرایک کے کیلئے بھی نہ چھوڑ) اور تقریخ ہے کہ جے صاف منسین صرف ظاہری اسباب پرایک کے کیلئے بھی نہ چھوڑ) اور تقریخ ہیں کہ جے صاف افظوں میں بیان کیا جائے و جسیا کہ حضرت موی علی نہینا وعلیہ الصلوة والسلام نے فرمایا: "دَبِّ اَدِنِسَی اَنْ طُورُ اِلْدُنْ " (اے پروردگار! توا پنا وعلیہ الصلوة و السلام نے فرمایا: "دَبِّ اَدِنِسَی اَنْ طُورُ اِلْدُنْ " (اے پروردگار! توا پنا وعلیہ الصلوة و السلام نے فرمایا: "دَبِّ اَدِنْ اَوراشارہ یہ ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیٰ نبینا وعلیہ الصلوة و السلام نے فرمایا: "دَبِّ اَدِنْ مَی کَیْفَ تُنْ حُسِی الْسَمَوْنَ مَیٰ کُلُونُ اَنْ اِلْدُنْ اِلْدُورُ وَلَا کہ مِیں آپ نے احیاء مولیٰ کی طرف اشارہ کیا یعنی اے پروردگار! تو مجھ کو دکھا کہ تو (قیام ہت کے دن) مولیٰ کی طرف اشارہ کیا یعنی اے پروردگار! تو مجھ کو دکھا کہ تو (قیام ہت کے دن) مردول کوکوکرزندہ کرےگائی

# آپ کی ادعیہ ( دعا ئیں )

آپ كے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق بيان كرتے بيں كه مير نے والد ماجد اپنى مجالس بيں مندرجد ذيل ادعيه پڑھاكر نے فيھ بعض مجلس بيں آپ بيدعا فرمات:

"اَللّٰهُ مَّ إِنَّا نَعُودُ دُبِوصُلِكَ مِنْ صَدّكَ وَ بِقُرْبِكَ مِنْ طَرْدِكَ وَ بِقُرْبِكَ مِنْ طَرْدِكَ وَ بِقُرْبِكَ مِنْ طَرْدِكَ وَ بِقُرْبِكَ مِنْ طَرْدِكَ وَ بِقُرْبِكَ مِنْ وَدُدِكَ وَ اَهْلَنَا بِنَ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَوُدِكَ وَ اَهْلَنَا بِنَ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَوُدِكَ وَ اَهْلَنَا بِنَ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَوُدِكَ وَ اَهْلَنَا بِنَ مُنْ رَدِّكَ وَ اَهْلَنَا مِنْ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَوُدِكَ وَ اَهْلَنَا بِنَ مُنْ رَدِّكَ وَ اَهْلَنَا مِنْ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَوُدِكَ وَ اَهْلَنَا مِنْ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَوُدِكَ وَ اَهْلَنَا مِنْ اَهْلِ طَاعَتِكَ وَوُدِكَ وَ اَهْلَنَا مِنْ اللَّهُ مِنْ مَدَالِكَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اے اللہ! ہم تیرے وصال کے بعد روک دیئے جانے سے اور تیرے مقرب بن کر نکال دیئے جانے سے اور تیرے مقبول ہونے کے بعد مردود ہونے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ! تو ہمیں اپنی اطاعت و عبادت کرنے والوں میں سے کردے اور ہمیں توفیق دے کہ تیراشکرادا کریں اور تیری حمد کرتے رہیں۔

بعض مجالس میں آپ بید عافر مایا کرتے تھے:

"اللهم نسئلك ايمانا يصلح للعرض عليك و ايقانا نقف به في القيامة بين يديك وعصة تنقذنا بها من ورطات الذنوب و رحمه تطهرنا بها من دنس العيوب و علما نفقه به اوامرك ونواهيك و فهما نعلم به كيف ننا جيك واجعلنا في الدنيا والاخره من اهل ولايتك و املاء قلوبنا بنور معرفتك واكحل عيون عقولنا بأثمدهدايتك واحرس اقدام افكار نامن نامن مزالق مواطى الشبهات وامنع طيور نفوسنا من الوقوع في شباك موبقات الشهوات واعنا في اقامه الصلوة على ترك الشهوات وامح سطور سياتنا من جرائد اعمالنا بايد الحسنات كن لنا حيث ينقطع الرجاء منأ اذا اعرض اهل الجود بوجوههم عنا حين تحصل في ظلم الحود اهائن افعالنا الي يوم المشهود وائجر عبدك الضعيف على ما الف واعصمه من الزلل ووقفه والحاضرين لصحاله القول والعمل واجر على لسانه ماينتفع به السامع وتذ رف له المدامع ويكين القلب الخاشع واغفرله وللحاضرين ولجميع المسلمين."

ترجمہ: اے اللہ! تو ہمیں اس درجہ کا ایمان دے کہ جو تیرے حضور میں پیش ہونے کے لائق ہواوراس درجہ کا یقین عطافر ماجس کی قوت ہے ہم ور قلائد الجوابر في مناقب يرعبد القاور الأثن المجالات قیامت کے دن تیرے رو بروگھہر سکیس اور الیی عصمت نصیب کر کہ جو ہمیں گناہ ومعصیت کے گرداب سے نجات دے۔ ہم پر اپنی رحمت

نازل کرتا کہ ہم ہمیشہ عیوب کی گندگی ہے پاک وصاف رہیں ہمیں وہ علم سکھلاجس ہے ہم تیرےاحکام ک<sup>سمج</sup>ھیں اور وہ ہم دے جس ہے ہم تیری درگاه میں دعا کرنا سبکھیں۔اےاللہ! تو ہمیں دنیا وآخرت میں اہل اللہ ے کراور ہمار ہے دلوں میں اپنی معرفت بھردے۔ (اےاللہ!) ہماری عقل کی آنکھوں میں اپنی ہدایت کا سرمہ لگا اور افکار کے قدم شبہات کے موقعول پر پیسلئے ہے اور ہماری نفسانیت کے برندوں کوخواہشات کے آ شیانوں میں جانے ہے روک لے۔ ہماری شہوات ہے ہمیں نکال کر نمازیں پڑھنے روزے رکھنے میں ہاری مدد کر ہمارے گنا ہوں کے نقوش کو ہمارے اعمالنامہ ہے نیکیوں کے ساتھ مٹا دے۔ اے اللہ! جبکہ ہمارےافعال مرہونہ ظلم کی قبروں میں مدفون ہونے کے قریب ہوں اور تمام اہل جو دوسخا ہم ہے منہ موڑنے لگیں اور ہماری امیدیں ان ہے منقطع ہو جائیں تو اس وہت تو ہمارا قیامت میں والی اور مدد گار بن اور ناچیز بندے کو جو کچھ کہ وہ کررہاہے اس کا اجر دے اور لغز شوں ہے اسے محفوظ رکھات اورکل حاضرین کو نیک بات اور نیک کام کی توفیق دے اوراس کی زبان ہے وہ بات نکلواجس سے سامعین کو نفع ہواورجس کے

سننے ہے آنسو بہنے لگیں اور سخت دل بھی نرم ہو جا کمیں خداوندا! اسے اور تمام حانسرین اورکل مسلمانوں کو بخش دے۔

آپاینے وعظ کومندرجہ ذیل الفاظ ہے ختم کیا کرتے تھے۔

جمينا اللَّه و ياكم مين تنبه لخدمته و تنزه عن الدنيا و تذكر يوم حشره واقضى آثار الصالحين. اللهم انت ولي ور قلاكدالجوابر في مناقب سيّد عبدالقادر بن في المنظمة المنظمة

ذلك و القادر عليه يا رب العلمين.

ترجمہ: ہمیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے کرے جو اس کی اطاعت وفر مانبر داری سے متنبہ اور دنیا و مافیہا سے بےلوث ہوکر میدان حشر کو یا در کھتے اور سلف صالحین کے قدم بقدم چلتے ہیں اے اللہ! تو بیشک

حشر تویادر سطے اور سلف صالمین سے ملام جلام ہے ہیں اے اللہ م ایبا کرسکتا ہے اور ایبا کرنے پر تجھ کو ہر وقت قدرت حاصل ہے۔ اس کے حسب حال یہاں ایک شعر بھی لکھا گیا ہے۔و ھو ھذا

وَمَنْ يَتْسُرُكُ الْلاَثَارَ قَلْهُ ضَلَّ سَعْيُسَهُ وَمَنْ يَتْسُرُكُ الْلاَثَارَ قَلْهُ ضَلَّ سَعْيُسَهُ وَهَلَ يَتْسُرُكُ الْلاَثَارَ مَنْ كَانَ مُسْلِمًا

جو شخص آ ثاراسلاف کو چھوڑ دیتا ہے اس کی کوشش رائیگاں جاتی ہے مسلمان کا

کام نہیں کہا ہے اسلاف کے قدم بقدم نہ چلے۔ یہ

آپ کے ازواج

شیخ الصوفیہ شیخ شہاب الدین عمر السہر وردی اپنی کتاب عوارف المعارف کے گیارہویں باب میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بیسیا ہے کی نے پوچھا: کہ آپ نے نکاح کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا: بیشکہ میں نکاح نہیں کرتا تھا مگررسول اللہ مثالی ہے فرمایا: کہتم نکاح کرونیز آپ سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ مدت سے میں نکاح کرنے کا ادادہ رکھتا تھا مگر اس وجہ سے مجھے نکاح کرنے کی جرائے نہیں ہوتی تھی کہ میر سے اوق من میں کدورت پیدا ہوجائے گی عرصہ تک میں اپنے ادادے سے بازر ہا مگر کہاں تک "کُلُّ اَمْدٍ هُونٌ بِاوُ قَاتِهَا" (ہرکام کا ایک وقت مقررہوچکاہے) جب یہ وقت آ یا نو ضدا تعالی نے مجھے چار بیبیاں عنایت کا ایک وقت مقررہوچکاہے) جب یہ وقت آ یا نو ضدا تعالی نے مجھے چار بیبیاں عنایت

کاایک وقت مقرر ہو چکاہے)جب بیوفت آیا نو خدا تعالیٰ کیس جن میں سے ہرایک مجھ سے کامل محبت رکھتی تھی۔

آ پ کی اولاد

ابن نجار نے اپن تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آب کے صاحبز اوے عبدالرزاق

کی قلا کم الجواہر فی مناقب سیّر عبدالقادر جی النظامی کی کی اولا دانجاس تھی جن سے میں نے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے والد ماجد کی کل اولا دانجاس تھی جن میں سے اولا دِذ کور 27 اور باقی اولا دانات تھی۔

میں سے اولا دِذ کور 27 اور باقی اولا دانات تھی۔

میں سے اولا دِذ کور 27 اور باقی اولا دانات تھی۔

کی عبداللہ جبائی نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شخ عبدالقادر جیلانی نے بیان کیا ہے کہ جب میرے گھر بچہ تولد ہوتا تو میں اسے اپنے ہم میں لیتا اور سے کہ کہ کہ کہ سے مردہ ہاں کی محبت اپنے دل سے نکال دیتا پھراگر وہ مرجا تا تو مجھے اس کی موت سے بچھر نے محبول نہ ہوتا۔ شخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ چنا نچہ آپ کی مجلس وعظ کے دن اگر آپ کی کوئی اولا دفوت ہو جاتی تو اس روز آپ کے معمول میں پچھ فرق نہ آتا بلکہ بدستور سابق آپ مجلس میں تشریف لاکر وعظ فرماتے جب عسل وکفن دیکر آپ کے پاس لا یا جاتا تو اس وقت آپ نماز جنازہ پڑھا تے۔ رضی اللہ عنہ ورضی اللہ عنا ہے۔

آپ کی اولا دِ کبار میں سے شخ عبدالوہاب ہیں ماہ شعبان522ھ بمقام بغداد آپ کا تولد ہوااور وہاں ہی بتاریخ 25 شعبان593ھ شب کو وفات پا کرمقبرہ حلبہ میں مدفون ہوئے۔

بتنخ عبدالوماب ميييه

آپ نے تفقہ اپنے والد ماجد سے حاصل کیا اور آپ ہی کو حدیث بھی سنائی علاوہ ازیں ابوغالب ابن النباوغیرہ دیگر شیوخ کو بھی حدیث سنائی آپ نے طلب علم علاوہ ازیں ابوغالب ابن النباوغیرہ دیگر شیوخ کو بھی حدیث سنائی آپ نے طلب علم کے لئے بلاوجم کے دور دراز شہروں کا بھی سفر کیا اور 543ھ میں جب کہ آپ کی عمر بیس سال سے متجاوز تھی اپنے والد ماجد کے سامنے ہی آپ کی جگہ پر نیابت درس و بند رئیں کا کام نہایت سرگرمی سے انجام دیا اور پھر اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد وعظ گوئی کی فتوے دیئے بہت لوگوں نے علم وفضل آپ سے حاصل کیا۔ مجملہ ان کے برا در ان شریف سینی بغدادی اور احمد بن عبد الواسع بن امیر وغیرہ فضلاء ہیں آپ کے برا در ان میں اور کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جن کوآپ پرتر جیح دی جا سکے آپ اعلی درجہ کے فقیہ بہت میں اور کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جن کوآپ پرتر جیح دی جا سکے آپ اعلی درجہ کے فقیہ بہت میں اور کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جن کوآپ پرتر جیح دی جا سکے آپ اعلی درجہ کے فقیہ بہت میں اور کوئی ایسے نہیں اور نہایت شریب کلام تھے مسائل خلافہ وعظ گوئی خوش بیانی نہیں آپ

کی قلا کدالجوابر نی مناقب سیرعبدالقادر نگاشی کی کی کی دیان در تھے آپ نہایت پرطولی رکھتے تھے۔ دلچیپ اور ظرافت آمیز فقرے آپ کی زبانِ زو تھے آپ نہایت بامروت کریم النفس وصاحب جودوسخاص تھے۔ خلیفہ ناصرالدین نے ستم رسیدہ اور مظلوموں کی معاونت اوران کی فریادری پرآپ کو مامور کیا تھا۔ ذہبی نے بیان کیا ہے کہ آپ نے حدیث بیان فر مائی وعظ کہا فتوے دیئے دیوان شاہی سے بھی آپ کے پاس مراسلات آیا کرتے تھے آپ اعلی درجے کے متین وادیب کامل تھے۔ پاس مراسلات آیا کرتے تھے آپ اعلی درجے کے متین وادیب کامل تھے۔

پ س رسید و این خلیل وغیرہ اور دیگر بہت ہے لوگوں نے آپ سے روایت کی ہے۔
ابن رجب نے بھی اپنی طبقات میں بیان کیا ہے کہ آپ نے ابن الحسین وابن الرعوانی
وابو غالب بن النبا وغیرہ سے حدیث تی آپ اعلی درجہ کے نقیہ و زاہد اور بہت بڑے
واعظ تھے اور قبولیت ِ عامہ آپ کو حاصل تھی مظلوم وستم رسیدہ لوگوں کی فریا دری کے
لئے آپ خلیفہ کی طرف سے مامور تھے۔

شيخ عيسلي مينيد

منجملہ ان کے شخ عیسیٰ ہیں آپ نے بھی اپنے والد ماجد حضرت شخ عبدالقادر جیلانی میں ہے۔ تفقہ حاصل کیا اور حدیث نی اور ابوالحن بن ضرما وغیرہ سے بھی آپ نے حدیث نی پھر آپ نے درس و تدریس بھی کی حدیث بیان فرمائی فتو ہے وعظ بھی کہااور تصوف میں 'جواہر الاسرار'''لطائف الانوار' وغیرہ کتابیں تصنیف کیس پھر آپ مصرتشریف کے گئے اور وہاں جا کر بھی آپ نے وعظ گوئی کی اور حدیث بھی بیان کی ۔ اہالیانِ مصر میں سے ابوتر آب ربعہ بن الحن الحصر کی الصنعائی میں مسافر بن یعمر المصر کی میں تعمد الخالق میں میں الحد شربیت عبدالخالق میں المصر کی میں تعمد الحد شربیت عبدالخالق المصر کی میں تعمد المحد شربیت عبدالخالق المحد المصر کی میں تعمد المحد شربیت عبدالخالق المحد المحد شربیت عبدالخالق المحد کی میں تعمد المحد کے میں تعمد المحد کی میں تعمد کی میں تعمد کی تعمد کی میں تعمد کی تعمد کی تعمد کی میں تعمد کی تعمد کی میں تعمد کی تعمد کی

بن صالح القرشی الاموی المصری مُیانیا وغیرہ نے آپ سے حدیث تی۔ ابن ِنجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ اپنے والد ماجد کی وفات کے

بعد 562ھ میں ملک شام تیلے گئے تھے اور دمشق جا کرعلی بن مہدی ابنِ مفرح الہلالی ہے بھی حدیث سنی اور اپنے والد ماجد کی سند سے حدیث بیان فر مائی وہاں ہے کچھ کی قلائد الجوابر فی مناقب سیدعبد القادر بی شینی می ایس نے سکونت اختیار کی یہاں بھی آپ وعظ آپ مفرتشریف لے گئے اور وہاں ہی آپ نے سکونت اختیار کی یہاں بھی آپ وعظ فر مایا کرتے اور مقبولِ خاص و عام ہوئے اور حدیث بھی بیان کی۔ احمد بن میسرہ بن احمد الہلال الحسنبلی وغیرہ نے آپ سے حدیث سی۔

منذری نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے کہ آپ مصرتشریف لے گئے اور وہاں بھی آپ نجار آپ نے حدیث بیان فرمائی وعظ بھی فرمائے رہے اور وہیں وفات پائی۔ ابن نجار کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے مزارشریف پر لکھا دیکھا کہ بار ہویں تاریخ ماور مضان المبارک 573ھ کو آپ نے وفات پائی آپ کوشعرو پخن کا مذاق بھی حاصل تھا۔ مندرجہ ذیل اشعار آپ بی کے کہ ہوئے ہیں۔

تَخْدِمُ لَ سَكَامِی نَخُو اَرْضِ اَحِبَیْ وَ فَالَ اللّهِ اِنَّ الْعَرِیْبَ مُشَوِق وَ اَلْ الْعَرِیْبَ مُشَوِق مِرے دوستوں کی طرف جاؤ تو ان سے میرا سلام پہنچا کریہ کہد دینا کہ وہ غریب تمہارے اشتیاقِ محبت سے بھراہوا ہے۔
فَانْ سَنَلُو کُمُ کَیْفَ حَالِی بَعُدَهُمُ فَانْ فَانْ سَنَالُو کُمُ کَیْفَ مَالِی بَعْدَهُمُ فَانْ مَنْ اللّهِ مَانِ الْفِرَاقِ حَرِیْقُ فَانْ کَرین تو کہد دینا کہ وہ بس پھر اور پچھ حال دریافت کریں تو کہد دینا کہ وہ بس تہرا دور ہے۔ میرا اور پچھ حال دریافت کریں تو کہد دینا کہ وہ بس تہرا دیافت کریں تو کہد دینا کہ وہ بس تہرا دیافت کریں تو کہد دینا کہ وہ بس تہرا دیافت کریں تو کہد دینا کہ وہ بس تہرا دیافت کریں تو کہد دینا کہ وہ بس

فَكَيْسَسَ لَسَهُ ٱلْفُ يَسِيْسِرُ بِقُرْبِهِمْ زَلَيْسَسَ لَسَهُ آلُفُ يَسِيْسِرُ بِقُوعِ طَرِيْقُ اس كاكوئى بھى ايبار فيق نبيس ہے كہ جواسے اس كے احباب كے پاس پنچادے غرض اس كوتم ارك پاس آنے كى كوئى بھى صورت نبيس ہے۔ غريْبُ يُفَاسِى الْهَمَّ فِيْ كُلِّ بَلْدَةٍ وَمَنْ لِغَسِيْسُ فِي الْبِلاَدِ صَدِيْقُ وَمَنْ لِغَسِرِيْسَ فِي الْبِلاَدِ صَدِيْقُ ا پنی غربت کی وجہ ہے وہ جہاں جاتا ہے بختیاں جھیلتا ہے اور ظاہر ہے کہ بلادِ اجنبیہ میں مسافر کا کون غم خواہ بنتا ہے۔

الضأ

وَإِنِّكُ أَصُوْمُ اللَّهُ هُلِوَانِ لَّمُ اَدَاكُمُ وَيَسُوْمَ اَدَاكُمُ لَا يَحِلُّ صِيَسَامِي مِين صائم الدہر ہوں گا اگرتم کو نہ دیکھ سکا اور جس روز کہتم کو دیکھوں اس ، دِن میراروزہ میرے لئے جائز نہیں۔ اَلاَ إِنَّ قَلْبِیْ قَلَدَ تَلْمَصَّمَ فِی الْهُولی

اِلَیْکُمْ فَجَدَّلِیْ مُنْعِمًا بِذَمَامِیْ مرے دل نے تمہاری محبت میں مجھے عار دلایا ہے اس میں اس نے منعموں کی طرح احسان کرکے مجھ پر بڑاسلوک کیاہے۔

# جبال میں آپ کی ذر تیت

شيخ ابو بكر عبد العزيز نيسة

منجملہ آپ کے صاحبز ادوں کے شیخ ابو بکر عبد العزیز جیستی ہیں۔27 یا28 شوال 532 ہجری میں آپ کا تولد ہوا اور 28 رئیج الاول 602 ہے کو جبال میں آپ نے وفات پائی۔

آپ نے بھی اپنے والد ماجد سے تفقہ حاصل کیا اور آپ ہی سے حدیث بھی سن اور ابنِ منصور عبد الرحمٰن بن محمد القرزاز وغیرہ سے بھی حدیث سنی علم وفضل حاصل کرنے کے بعد آپ نے بھی وعظ کہا۔ درس وقد رئیس بھی کی۔ بہت سے علماء وفضلاء آپ سے مستفید ہوئے۔ 580ھ میں آپ جبال چلے گئے اور وہیں آپ نے سکونت اختیار کی اور اب تک آپ کی ذرّیت وہاں موجود ہے۔

## لا الجوابر في مناقب سدِّعبدالقادر يَاثَّةُ الْمُحْتَّلُ الْمُحَالِّينَ مِنْ الْمُحَالِّينَ الْمُحَالِّينَ الْم شَنْحُ عبدالجبار بيسية

منجملہ ان کے شخ عبد الجبار ہیں آپ نے بھی والد ماجد ہے ہی تفقہ حاصل کیا اور آپ سے اور الومنصور اور قزاز وغیرہ سے بھی حدیث تی آپ خوشنویس بھی تھے اور ہمیشہ آپ اربابِ قلوب کے ہم صحبت رہتے تھے۔ شخ عبد الرزاق نے بھی کہ جن کا ذکر آگے آئے گا آپ سے بچھ حدیث تی آپ بھی ایک نہایت صوفی شخص تھے اور ہمیشہ فقراء اور اربابِ قلوب کے ہم صحبت رہتے تھے آپ کا خطبہ بھی نہایت نفیس تھا شخ فقراء اور اربابِ قلوب کے ہم صحبت رہتے تھے آپ کا خطبہ بھی نہایت نفیس تھا شخ عبد الجبار موصوف کا آپ سے بھی پہلے میں عالم شباب میں مورخہ و ذی الحجہ 575 عبد الجبار موصوف کا آپ سے بھی پہلے مین عالم شباب میں مورخہ و ذی الحجہ 575 ہمری کو انتقال ہوا اور (محلّه) علیہ میں اپنے والد ماجد کے مسافر خانہ میں مدفون ہوئے۔

# شيخ حافظ عبدالرزاق جيهة

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ حافظ عبدالرزاق ہیں۔18 ذیقعد 520 ہجری کو بوقت ِشب متولد ہوئے اور 7 شوال 603ھ کو ہفتہ کے دن بغداد ہی میں آپ نے دفات یا کی اور باہے حرب میں مدفون ہوئے۔

ابن تجارئے بیان کیا ہے کہ آپ کی نماذِ جنازہ کا اعلان کیا گیا تو ہڑی خلقت جمع ہو
گئی اور بیرون شہر لے جاکر آپ کی نماذِ جنازہ پڑھی گئی اس کے بعد آپ کا جنازہ جامعہ
رصافہ میں لایا گیا یہاں بھی آپ کی نماذِ جنازہ پڑھی گئی اسی طرح باب تربۃ الخلفاء وباب
الحریم ومقبرہ احمد بن طنبل بھی آپ کی نماذِ جنازہ پڑآپ کی نماذِ جنازہ پڑھی گئی اس کے
بعد آپ کو دفن کر دیا گیا آپ کے جنازے میں اس قدر لوگ شریک تھے جس قدر جمعہ یا
عید کے دن ہوا کرتے ہیں۔

آپ نے بھی اپنے والد ماجد سے تفقہ حاصل کیا اور حدیث نی اور ابوالحن ضر ما وغیرہ سے بھی آپ نے حدیث سنائی اور لکھوائی بھی اور دیگر علوم

اسحاق بن احمد بن عانم التعلمي بينية على بن على خطيب زوباء بينية وغيره جماعت كثيره نے آپ سے روایت كى ہے كہ حافظ ابن نجار نے اپنى تاریخ بیں بیان كیا ہے كہ حدیث اپنے والد ماجد سے اور ابوالحن محمد بن الصائخ بینیة قاضی ابوالفضل محمد الاموی

عدیث اپنے والد ماجد ہے اور ابوالحن محمد بن الصائخ بیشید قاضی ابوالفضل محمد الاموی میں ہیں ہے۔ اور ابوالحن محمد بن الصائخ بیشید قاضی ابوالفضل محمد الاموانی بیشید ابوالقاسم سعید بن النباء بیشید حافظ ابوالفضل محمد بن ناصر بیشید ابو بکر بن الراغوانی بیشید ابوالمقلغ محمد المباشی بیشید ابوالمعانی احمد بن علی بن اسمین بیشید ابوالفتح محمد بن البطر وغیرہ ہے بھی بی آپ حافظ حدیث وفقیہ حنبلی المذہب تھے آپ کی ثقابت وصدافت آپ کی تواضع آپ کی مفات معروف ہم خاص و

ریرہ سے مان مہ پ ما طور دیں ہوئی۔ اس بب سے ہوئی۔ آپ کی تواضع آپ کا عبد مرخاص و آپ کی تواضع آپ کا صبر وشکر اور آپ کے اخلاق حسنہ آپ کی عفت معروف ہرخاص و عام تھی آپ بالعموم لوگوں سے کنارہ کش رہتے تھے اور ضرور مایت دینی کے بغیر ہرگز ہا ہم نہ نکلتے تھے باوجود عسرت کے بھی آپ تنی تھے اور طلبہ سے نہایت محبت رکھتے تھے۔

حافظ ذہبی نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں بیان کیا ہے کہ ابو بکرشخ عبدالرزاق الجملی ثم البغد ادی الحسنبلی المحدث الحافظ الثقه الزاہد نے حسبِ اشارہ اپنے والد ماجد جماعت کثیرہ سے حدیث نی اور بطورِخود بھی بہت سے مشائخ سے حدیث نی اور جا بجا ہے اجزائے حدیث نبوی علی صاحبہا الصلوۃ والسلام تلاش کئے آپ حلبی مشہور تھے ہے اجزائے حدیث ِ نبوی علی صاحبہا الصلوۃ والسلام تلاش کئے آپ حلبی مشہور تھے

منسوب بحلبہ جو کہ بغداد کے ناحیہ شرقیہ میں ایک مشہور محلّہ کا نام ہے۔ الروض الزاہر نے بیان کیا ہے کہ ذہبی و ابنِ النجار وعبداللطیف و تقی البلدانی وغیرہ بہت ہے مشاہیر نے آپ ہے روایت کی ہے نیز آپ نے شخ سمس الدین عبدالرحمٰن اور شخ کمال عبدالرحیم اور احمد بن شیبان و خدیجہ بنت الشہاب بن راجج و

منجملہ ان کے شیخ ابراہیم ہیں آپ نے بھی اپنے والد ماجد ہی سے تفقہ حاصل کیا اور حدیث نی دیگر مشاکخ سے بھی آپ نے حدیث نی آپ واسط چلے گئے تھے اور و لل يُدالجوابر في منا قب سيّد عبدالقادر وفي النيز المجالي المنافق المحالي المنافقة المحالية المنافقة المحالية المنافقة المنافقة

592 جمری میں آپ نے وہیں وفات یا گی۔

ينتخ محمر بسيد

منجملہ ان کے شیخ محمد ہیں آپ نے بھی اپنے والد ماجد ہی ہے تفقہ حاصل کیااورآ پ ہی ہے حدیث تن اور سعید بن البناء وابوالوقت وغیرہ دیگرشیوخ ہے بھی آپ نے حدیث سی بہت ہے لوگ آپ ہے مستفید بھی ہوئے۔25 ذیقعد 600ھ کو بغداد ہی میں آپ نے وفات یا ئی اور مقبرہ حلبہ میں آپ مدفون ہوئے۔

شيخ عبدالله بيلية

شيخ يحيل سييه

منجملہ ان کے پینخ عبداللہ ہیں آپ نے بھی حدیث اپنے والد ماجداور سعید بن النباء سے حدیث سی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا س تولد 508ھ یا بقولِ بعض 507ھ ے۔ایے تمام بھائیوں میں آپ ہی سب سے بڑے تھے۔ ہوسا يئنخ يحيا بييد

منجملہ ان کے شیخ بچیٰ ہیں 550 ھ میں اپنے والد ماجد کی وفات ہے گیارہ سال پہلے آپ تولد ہوئے اور 600ھ میں آپ نے وفات یائی اور اپنے والد ماجد کے مسافرخانہ میں اپنے براد رِمکرم شیخ عبدالو ہاب کے پہلومیں مدفون ہوئے۔

آپ نے بھی اپنے والد ماجد سے ہی تفقہ حاصل کیا اور حدیث بھی سی محمد بن عبدالباقی وغیرہ ہے بھی آپ نے حدیث سی۔ بہت سے لوگ آپ سے مستفید ہوئے آپ این تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے آپ اپنے صغرین سے ہی مصر چلے گئے تھے اور وہیں آپ کے ہال فرزند تولد ہوئے جس کا نام آپ نے عبدالقادر رکھا تھا پھرآ پا پی کبری میں بمعہ فرزند بغداد واپس آ گئے اور یہبیں آپ نے وفات یا **ئی۔** مینید

شخ عبدالو ہاب نے بیان کیاہے کہ ہمارے والد ماجدایک دفعہ سخت بیار ہو گئے

الما المجاہر فی مناقب تی عبدالقادر شائلہ کی سے کہاں تک کہ کسی کو بھی اس وقت آپ کی صحت کی امید نہ رہی اس لئے ہم سب آپ کے گرد بیٹے ہوئے آب دیدہ ہور ہے تھے کہاتنے میں آپ کو کسی قدرافاقہ ہوا آپ نے فرمایا: میں ابھی نہیں مروں گاتم مت روؤ میری پشت میں ابھی کی کی باقی ہے اس کا تولد ہونا ضروری ہے ہم نے جانا شاید آپ بے ہوشی کی حالت میں فرمار ہے ہیں۔ غرض پھر آپ کو صحت ہوگئی اور آپ اپنی ایک حبشیہ لونڈی ہے ہم بستر ہوئے اور اس خوض پھر آپ کو صحت ہوگئی اور آپ اپنی ایک حبشیہ لونڈی ہے ہم بستر ہوئے اور اس سے آپ کے ہاں ایک فرزند تولد ہوئے جس کا نام آپ نے بچی رکھا یہی آپ کی اخیر اولاد ہے اس کے بعد بھی آپ عرصہ در از تک زندہ رہے۔

ينيخ موسى بياية

منجملہ ان کے شخ موی ہیں اخیر رہ الاول 535ھ کو تولد ہوئے اور شروع جمادی الاخری 618ھ میں محلّہ عقبیہ دمشق میں وفات پاکر شخ قاسیون میں مدفون ہوئے آپ نے اپنے برادران میں سب سے اخیر وفات پائی۔

آپ نے بھی اپنے والد ماجد ہی سے تفقہ حاصل کیا اور عدیث نی اور سعید بن النباء وغیرہ سے بھی آپ نے حدیث نی آپ دمشق چلے گئے تھے اور وہیں آپ نے سکونت بھی اختیار کی اورلوگول کو نفع پہنچایا بعد میں آپ مصر چلے گئے کیکن وہال سے بھر دمشق ہی کو واپس آ گئے۔

شیخ عمر بن حاجب نے اپنی کتاب مجم میں بیان کیا کہ آپ صنبلی المذہب شیخ عمر بن حاجب نے تھے ہیں میں سے تھے آپ دمشق چلے گئے تھے ہیں حدیث زاہد ومتورع اور ممتاز لوگوں میں سے تھے آپ دمشق چلے گئے تھے ہیں سکونت اختیار کی۔اخیر عمر میں آپ پر امراض کا غلبہ رہتا تھا دمشق میں ہی آپ نے وفات پائی مدرسہ مجاہدیہ میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور جبل قاسیون میں آپ کو دفن کیا گیا۔



# جنابغوث إعظم ميشة كى اولا دالا ولا د

شخ سليمان بن عبدالرزاق بيهية

منجملہ ان کے شخ سلیمان بن عبدالرزاق بن الشخ عبدالقادر الحسنی الاصل الحسین البغد ادی المولد ہیں۔ 553ھ میں آپ پیدا ہوئے اور 9 جمادی الآخر 611ھ کواپ برادرعبدالسلام سے کل ہیں یوم پہلے آپ نے وفات پائی اور اپ والد ماجد کے قریب مقبرہ صلبہ میں مدفون ہوئے آپ نے بھی بہت سے شیوخ سے حدیث نی اور آپ کے خلف الصدق شخ داؤد بن سلیمان بن عبدالو ہاب بن شخ عبدالقادر بن ابی صالح القرشی الهاشی نے اپ جدامجد شخ عبدالوہاب سے حدیث نی اور پھر آپ سے حافظ القرشی الهاشی نے اپنے جدامجد شخ عبدالوہاب سے حدیث نی اور پھر آپ سے حافظ دمیاطی وغیرہ نے نے جدامجد شخ عبدالوہاب سے حدیث نی اور پھر آپ سے حافظ دمیا ہیں ایس نے جدامجد کے قریب مدفون ہوئے۔

## يتنخ عبدالسلام بن عبدالوماب بينية

منجملہ ان کے شیخ عبدالسلام بن عبدالوہاب ہیں آٹھ ذی الحجہ 548ھ میں آپ تولد ہوئے اور 3ر جب المرجب 613ھ کو بغداد ہی میں آپ نے وفات پائی اور مقبرہ حلبہ میں آپ مدفون ہوئے آپ حنبلی المذہب تھے۔

آپ نے اپنے والد ماجد اور اپنے جدامجد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بیسیا ہے۔ تفقہ حاصل کیا اور درس و تدریس کے فتوے دیئے۔متعدد امورِ مذہبی کے آپ متولی رہے مجملہ اس کے سوتہ بیت اللہ شریف کے بھی آپ متولی رہے اور اس اثناء میس آپ ئے ج بھی ادا کیا۔ شیخ محمد بن شیخ عبد العزیز بیشیا

منجملہ ان کے شخ محمد ابنِ شخ عبد العزیز ابن الشیخ عبد القادر الجیلی ہیں آپ نے بھی بہت سے شیوخ سے حدیث نی جبال میں آپ نے سکونت اختیار کی وہیں

آپ کا انقال ہوااور وہیں مدفون ہوئے۔ منجملہ ان کے آپ کی ہمشیرہ شیخۃ النساءز ہرہ ہیں ہیں آپ نے بھی حدیث نی اور

بیان کی اور بغداد ہی میں آپ نے وفات پائی۔ ہمیں آپ کے برادر شیخ محمد بن شیخ عبدالعزیز کے بن پیدائش یا وفات کے متعلق سی میں مزیر سے میں میں اور استال

یچه معلوم نبیس موا\_رحمهما الله تعالی شیخ نصر بن شیخ عبدالرزاق میسید

منجلہ ان کے قدوۃ العارفین ابوصالے شیخ نصر بن شیخ عبدالرزاق بن سیدنا شیخ عبدالرزاق بن سیدنا شیخ عبدالقادرالاصل البغد ادی المولد ہیں آپ نے اپنے والد ماجد کے علاوہ اور بھی بہت سے فضلائے وقت سے تفقہ حاصل کیا اور حدیث سی اور اپنے عم بزرگ شیخ عبدالوہاب سے بھی آپ نے حدیث بی آپ نے درس و قدریس کی حدیث بیان کی

اورلکھوائی بھی اورفتو ہے بھی دیئے آپ حنبلی المذہب تنے اور بحث مباحثہ بھی کیا کرتے تھے۔ آٹھ ذی القعدہ 622ھ کو آپ خلیفہ الظاہر بامراللّٰہ کی طرف سے قاضی القضاۃ مقرر ہوئے اور تازیست خلیفہ موصوف آپ منصب ِ قضایر مامور رہے اور آپ کے

اخلاق وعادات اورآپ کی تواضع وانکساری میں مطلقاً کچھ بھی تغیر نہیں ہوا بلکہ بدستورِ سابق ہمیشہ و پسے خلیق کریم انتفس اور متواضع رہے آپ کے اجلاس میں شہارتیں بند کرکے لی جایا کرتی تھیں آپ جِنابلہ میں سے پہلے مخص ہیں کہ قاضی القصاۃ کے لقب

ے پکارے گئے پھرخلیفہ المستنصر باللہ نے ابتدائی عہدخلافت کے حیار ماہ کے

المردی من قد نهایت شیری کلام خوش طبع اور متین سید میں آپ کے معلومات نہایت وسیع متھے۔

حافظ ابن رجب نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ آپ قاضی القصاق شیخ الوقت فقیہ مناظر محدث عابد زاہد اور واعظ تھے۔ حدیث آپ نے بہت سے شیوخ خصوصاً اپنے والد ماجد اور عم بزرگ شیخ عبد الوہاب سے سی ۔ ابوالعلاء البمد انی وابو موکل المد بی وغیرہ نے بھی آپ کواجازت حدیث دی آپ اعلی درجہ کے مقرر ومحرر فاصل تھے آپ اپنے جدِ امجد کے مدرسہ کے متولی بھی بنے۔ خلیفۃ الظاہر جو نہایت دیانتد ارخلیق کریم النفس حق پند خلیفہ گزراہے جب اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد مند خلافت پر جیشا تو اس نے بہت سے مظالم اور ناجا بر محصول اور بے اعتدالیوں کی مند خلافت پر جیشا تو اس نے بہت سے مظالم اور ناجا بر محصول اور بے اعتدالیوں کی ۔ شخ کئی کی اور احکام شرعیہ کے اجراء میں معمول سے زیادہ کوشش کی۔

ابن اثیر نے اپنی تاریخ کامل میں خلیفہ موصوف کی نسبت لکھا ہے کہ ''اگر کوئی میں خلیفہ موصوف کی نسبت لکھا ہے کہ ''اگر کوئی میں کہے کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد اس جیسا خلیفہ بجز خلیفہ ظاہر کے اور کوئی نہیں گزراتواس کا یہ کہنا حق بجانب ہوگا۔''

وہ ہرمحکہ پرزیادہ لائق اور مستحق لوگوں ہی کو مقرر کیا کرتا تھا مجملہ ان کے اس نے
آپ کو اپنی تمام سلطنت کا قاضی القضا ۃ بنایا۔ بیان کیا جا تا ہے کہ جب خلیفہ نے آپ
کو قاضی القضاۃ بنانا چا ہاتو آپ نے فرمایا: کہ میں اس شرط پر منصب قضا منظور کرتا
ہوں کہ میں ذوی الارجام کو بھی وارث بناؤں گاتو خلیفہ موصوف نے کہا:"اَعُسطِ کُلَّ
ذِی حَقَی حَقَی اللّٰه وَ لا تَتَقِی سِواہٌ" بیشک ہر حق دارکواس کا حق پہنچا وًاور
موائے خدا تعالی کے کسی سے مت ڈرو۔ خلیفہ موصوف نے آپ کو حکم دے دیا تھا کہ
جس کسی کا بھی بطریق شری حق ثابت ہوجائے فوراً آپ اس کا حق اس کو پہنچادیں اور
ذرابھی اس میں تو قف نہ کریں۔

ور قلا كدالجوابر في مناقب سيرعبدالقادر ولي المنظمة الم خلیفہ مذکورنے آپ کے پاس دس ہزار دینار صرف اس غرض کے لئے بھیجے تھے کہاس رو پہیے جس قدر کہ مفلس قرض دارمحبوس ہیں ان کا قرض اتار کر انہیں رہا کر دیا جائے نیز خلیفه موصوف نے آپ ہی کواو قاف عامه مثلاً مدارس شافعیہ وحنفیہ و جامع السلطان وجامع ابن المطلب وغيره سب كاناظر بناكرآ پكواس ميں ہرطرح كى ترميم وتنينخ اور ہرطرح کی بحالی و برطر فی کا پورا پورااختیار دے دیا تھاحتیٰ کے مدرسہ نظامیہ کی بحالی و برطر فی بھی آپ ہی کے متعلق ہوگئے تھی آپ آثار سلف صالحین کے قدم بقدم چلتے اور نہایت سرگری واہتمام کے ساتھ اپنے منصب قضا کوانجام دیا کرتے تھے آپ کے عہدِ ولایت میں آپ کے اجلاس ہی میں اذان دے دی جاتی تھی اور آپ سب کو شریک کرکے جماعت ہے نماز پڑھا کرتے تھے اور جمعہ کی نماز کے لئے آپ جامع مجد سواری پنہیں بلکہ پیادہ پاتشریف لے جایا کرتے تھے پھر جب خلیفہ موصوف نے وفات یائی اوراس کا بیٹا خلیفہ المستنصر مندخلافت پر بیٹھا تو کچھ مدت کے بعداس نے آپ کومنصبِ قضامے معزول کر دیاای وقت آپ نے مندرجہ ذیل دوشعر کہے۔ حَـمِـدُتُ اللُّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا قَصٰى لِي بِالْخَلاصِ مِنَ الْقَصَاءِ میں خدائے تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے قضا سے نجات یا نا میرے لئے پورا کر دیا۔ وَلِلْمُسْتَنُصِرِ الْمَنْصُوْدِ اَشْكُرُ وَادُعُوا فَوْقَ مُعْسَادِ الدُّعَاء

وادع واصوق معتاد الدعاء میں خلیفہ ستنصر منصور کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس کے لئے معمول ت زیادہ دعائے خیر کرتا ہوں۔ میں مائند کر سیاس میں میں دیا ہے کا معمول ت

ہمیں معلوم نہیں کیے ہمارے اصحاب مذہب (بعنی حنابلہ) میں سے آپ کے سوا کوئی اور بھی قاضی القصاۃ کے لقب سے بکارا گیا یا مستقل مطور پر منصب قضا پر مامور ہوا وَفِیُ عَصْرِ نَاقَدُ كَانَ فِی الْفِقُهِ قِدُوةً اَبُو صَالِحَ نَصْرٌ لِکُلِّ مُؤمَّل اس وقت فقه میں شخ ابوصالح نصرامام وقت ہیں اور وہ ہرایک مقصد کا معین ومددگار ہیں۔

بعد میں خلیفہ موصوف نے آپ کواپنے مسافر خانہ کا جو کہ اس نے دیرروم بنوایا تھا متولی کر دیا گواس نے آپ کو منصب قضا سے معزول کر دیا تھا تا ہم وہ آپ کی و لیمی ہی عزت و تعظیم کرتار ہاا کثر اوقات وہ آپ کے پاس مال بھیجا کرتا تھا کہ آپ اس کواس کے مصرف برخرچ کیا کریں۔انتہا کلام الحافظ۔

ابنِ رجب نے بیان کیا کہ 14 رکھے الاول534ھ میں آپ تولد ہوئے اور 6 شوال 632ھ بغداد ہی میں آپ نے وفات پائی اور باب حرب میں مدفون ہوئے۔ مندرجہ ذیل اشعار آپ ہی کے کہے ہوئے ہیں ان میں آپ نے قبر میں اپئی بے کسی کی حالت پرافسویں ظاہر کیا ہے۔وَھُوَ ھٰذَا

اَنَا فِی الْقَبْرِ مُفْرِدٌ وَرَهِیْنَ عَارِمٌ مُفْلِسٌ عَلَیّ دُیُوْنٌ میں قبر میں تنہا رہوں گا وہ بھی قرض دار ومفلس ہو کر مجھ پر بہت سے واجب الا داہوں گے۔

قَدِ الْخَتِ الزِّكَابُ عِنْدَ كُويْمٍ . عِنَقَ مِثْلِي عَلَى الْكُويْمِ هَوْنُ بِيَالَ مِنْكِي مِنْ الْكُويْمِ هَوْنُ بِيَكَ بِينَالَ بِينَ مِنْ اللَّهِ الْمُرَادِينَ فِي إِلَا اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کی قلائد الجوابر فی مناقب سیرعبد القادر فی شیخی کی الفیان مناقب می مناقب المحالی کی الفیان مناقب المحالی المرام بنت فضائل الترکینی تھیں آپ نے بھی صدیث می اور بیان کی آپ اعلی درجہ کی صاحب خیر و برکت بی بی تھیں بغداد ہی میں آپ بھی مدفون ہوئیں۔ ( ایسی )۔

به په ۱۰ مان جو روب و رب مان جو عبدالرزاق مینایا

منجملہ ان کے شخ عبدالرحیم ابن الشیخ عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر جیلی ہیں آپ نے حدیث شہرہ بنت الابری وخد کیے بنت احمدالنہروانی وغیرہ سے تی ۔ 14 ذیقعد 530 ھیں بیدا ہوئے اور بغداد ہی میں 606ھ میں آپ نے وفات پائی اور باب حرب میں مدفون ہوئے۔

منجملہ ان کے شیخ عبدالرحیم بن شیخ عبدالرزاق بن شیخ عبدالقادرالجیلی ہیں آپ نے بھی بہت ہےلوگوں سے تفقہ حاصل کیا حدیث نی اور بیان کی بغداد ہی میں آپ کا بھی انقال ہوا اور مقبرہ حضرت امام احمد بن صنبل میں مدفون ہوئے آپ کی تاریخ

پیدائش دین وفات کے متعلق کچھ ہمیں معلوم ہیں۔ شیخ فضل اللہ بن شیخ عبدالرزاق میسید

منجملہ ان کے شخ ابوالمحائ فضل اللہ ابن الشخ عبدالرزاق ابن الشخ عبدالقادر الجملی ہیں آپ نے بھی بہت سے شیوخ خصوصاً اپنے والد ماجداور اپنے عم بزرگ شخ عبدالوہاب سے حدیث نی اور ماہ صفر 606ھ بغداد ہی میں آپ تا تاریوں کے ہاتھوں شہید ہوئے آپ کی دو بمشیرہ تھیں۔ سعادۃ بنت عبدالرزاق آپ نے شخ عبدالحق وغیرہ سے حدیث نی اور بغداد ہی میں آپ نے وفات پائی ارشیخہ النہاء عبدالحق وغیرہ سے حدیث نی اور بیان کی آپ اعلیٰ عائشہ بنت عبدالرزاق آپ نے عبدالحق وغیرہ سے حدیث نی اور بیان کی آپ اعلیٰ درجہ کی صاحب خیرو برکت کی بی تحقیں۔ بغداد میں آپ نے بھی وفات پائی اور باب درجہ کی صاحب خیرو برکت کی بی تحقیں۔ بغداد میں آپ نے بھی وفات پائی اور باب رحب میں مدفون ہوئیں۔

# ولا دانشیخ الی صالح نصر ابن الشیخ عبد الرزاق بیسیم

منجملہ ان کے ابوموی کی بیں قطب الدین الیویانی نے بیان کیا ہے کہ کی ابن نفر بن الشیخ عبد الرزاق ابن الشیخ عبد القادر الجیلی نے تفقہ اپنے والد ماجد ودیگر شیوخ سے بھی حاصل کیا اور حدیث نی اور بیان کی آپ وعظ بھی کیا کرتے تھے اور شعر و تخن سے بھی آپ کود کچی تھی۔ مندر جہذیل اشعار آپ ہی کی تصنیف سے بیں۔ یہ سقی و یک شوٹ کو گئی ہوئے الگائس میں قب کو گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے النا المستقب و کا ایک ہوئے النا ہوں اور مجھے اس کا نشہ جام محبت بیاتا اور خود بھی بیتا ہوں اور مجھے اس کا نشہ جام محبت دوستوں کو بلانے یا خود پینے سے غافل نہیں کرتا۔ میر اسکر میرے تا بع دوستوں کو بلانے یا خود پینے سے غافل نہیں کرتا۔ میر اسکر میرے تا بع حتی کہ وہ ہوشیاری میں بھی میرا تا بع رہتا ہے اور یہ بجائیات سے حتی کہ وہ ہوشیاری میں بھی میرا تا بع رہتا ہے اور یہ بجائیات سے

وَيَشُرَبُ ثُمَّ يُسْقِيهَا النَّدَامِي وَلا يُسُلِهِيهِ كَأُسٌ عَنِ النَّدِيْمِ

لَهُ مَعَ سُكُوهِ تَائِيدُ صَبَاحٍ وَنَشُوةُ شَارِبٍ وَ نَداى كَرِيْمِ

لَهُ مَعَ سُكُوهِ تَائِيدُ صَبَاحٍ وَنَشُوهُ شَارِبٍ وَ نَداى كَرِيْمِ

پِلِخُود مِن پِيَا ہوں اور پُحردوستوں کو پلاتا ہوں مُرکوئی جام بھی دوستوں

کو چھوڑ کرنہیں پیتا اس کے سکر سے میری ہوشیاری بڑھتی ہے اورمستی

شرا باورسخاوت وکرم زیادہ ہوتا ہے۔

آ پ کا سن پیدائش ووفات کی نسبت ہمیں پچھ معلوم نبیں ہوا۔ بُیالیّا الشیخ ابی محمد مشیس ہوا۔ بُیالیّا ابی الشیخ ابی محمد مشجماله ان کے زیب بنت ابی صالح نصر بن ابی بکر عبدالرزاق ابن الشیخ ابی محمد عبدالقادر ابن ابی صالح الجیلی ہیں۔ حدیث آپ نے زید بن یکی بن ہوت اللہ سے تی اور شیخ قراء الحرمین الشریفین بر بان الدین ابراہیم بن الحجمر کی کو اجازت دی۔ کذا عقلہ مؤلف الروض الزیم

آپ کے ان تولد یا ن و ت کی نسبت ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوا۔ ہوں

ور قلائد الجواہر فی منا تب سیّر عبد القادر جائیں کی جی الماصیل کیا اور حدیث بھی سنی اور آپ این جد امجد حضرت شیخ عبد القادر المجانی علیه المرحمة کے ہم شدید سے۔

ابوالفرح حافظ زین الدین عبدالرطن ابنِ احمد ابنِ رجب نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ آپ نے والد ماجداور حسن بن علی اس مرتفعی العلوی و ابوالحق یوسف بن محمد بن الفضل الاموی وعبدالعظیم الاصفهانی و ابن المشتر کی وغیرہ ابوالحق یوسف بن محمد بن الفضل الاموی وعبدالعظیم الاصفهانی و ابن المشتر کی وغیرہ سے حدیث تب اعلی در ہے کے زاہد و عابداور جید فاضل شے اپنے جدامجد کے مدرسہ میں آپ درس و تدریس کیا کرتے تھے۔ حافظ الدمیاطی نے آپ سے حدیث سنی اوراپی کتاب مجم میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ ابن الدرینی نے بھی آپ سے حدیث سنی اوراپی کتاب مجم میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ ابن الدرینی نے بھی آپ سے حدیث سنی۔ 12 شوال 656 ھوگوآپ کا انتقال ہوا اور اپنے جدامجد حضرت عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمة کے مدرسہ میں آپ کے قریب مدفون ہوئے۔

آپ نے اپی وفات کے بعد تین فرزند چھوڑے۔ شیخ عبدالقادر جیسیہ وشیخ عبدالقادر جیسیہ وشیخ عبدالقادر جیسیہ وشیخ عبداللہ بہت خوش بیان عبداللہ بہت وابوسعود شیخ احرظہ برالدین الحملی الاصل البغد ادی المولد نہایت خوش بیان سخے آپ اپنے جدامجد کے مدرسہ میں وعظ کہا کرتے تھے۔ ابوالمعالی حافظ محمد بن رافع السلامی نے تاریخ میں آپ کاذکر کیا ہے اور شریف عز الدین الحسینی نے آپ کی نسبت بیان کیا ہے کہ آپ ایک جید فاصل تھے 27 رہیج الاول 681 ھے کو آپ مفقود ہوئے اور بعد میں ایک کو کیں مقتول یائے گئے۔

آپ کے پچیرے بھائی نشخ عبدالسلام بن عبدالقادر بینیا بن نصرعبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی الاصل البغد ادی المولد الحسنبلی نے اپنے عمم بزرگ شیخ عبداللہ ہے عبداللہ ہے مدیث برزگ شیخ عبداللہ سے حدیث برزلی نے بیان کیا ہے کہ آپ صاحب خیرو برکت حسن سیرت طلیق اللمان ذی مراتب من مب علماء سے تھے آپ امراء ورؤسا سے بھی مخالطت

کھر قلائد الجواہر فی مناقب سِدِعبد القادر فَقَاتُ کِی کھی کھی ہے۔ 19 جو کھی ہے۔ 27 جمادی الاولی 730 ھیں آپ نے وفات پائی اور سنخ قاسیون میں شخ ایرا ہیم الاموی کے قریب آپ مدفون ہوئے۔

ہمیں آپ کے والد ماجد شخ عبدالقادر جیلانی اور آپ کے عمم بزرگ شخ عبداللہ کی من وفات وغیرہ کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہوا۔

آپ کے چچیرے بھائی ابوالسعو دظہیر الدین شیخ احمر موصوف الصدرنے ایک فرزند خلف الصدق شیخ سیف الدین یجیٰ جھوڑا۔

مؤلف الروض الزاہر لکھتے ہیں کہ علامہ تقی الدین بن قاضی شہید نے " تاریخ الاعلام بتاریخ الاسلام" میں بیان کیا ہے کہ ابوز کریا سیف الدین کچی بن احمہ بن محمہ بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقا درالجیلی بھی یا بدوز اہداور نہایت متقی تھے آپ مماہ چلے گئے اور دہاں ہی بود و باش اختیار کی و ہیں آپ نے وفات یائی۔

عافظ محمد الشہر بابنِ ناصرالدین دستی نے بیان کیا ہے کہ حدیث آپ نے اپ والد ماجد سے نکھی آپ کے بیٹے ہیں شمس الدین محمد بن کی بن احمد حافظ ابنِ ناصر الدین الدین الدین الدین الدین احمد بن محمد بن محمد

اول: شخ عبدالقادرآپ کی نبست علامہ ابوالصدیق ابنِ قاضی شبہ نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے ۔ یہ ن الدین ابو محمد عبدالقادر بن محمد بن یکی بن احمد بن نصر بن عبدالرزات ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی الحموی 787ھ میں جج کو گئے اس وقت آپ کی عبدالرزات ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی الحموی 787ھ میں جج کو گئے اس وقت آپ کی عبدالرزات ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی الحموی و میں آپ کی وفات ہوئی اور امام تقی الدین علی المقریزی غربیں سال سے متجاوز تھی و میں آپ کی وفات ہوئی اور امام تقی الدین علی المقریزی نے اپنی کتاب دار العقود میں بیان کیا ہے کہ آپ کا انتقال جے سے واپسی کے بعد ہوا ہے اور یہ کہ آپ اللہ وزاہد اور دنیاوی مخصوں سے کنارہ کش

## آپ کی ذر تیت قاہرہ میں

دوم: شخ علاؤ الدين على بن شمس الدين محمد بن يحيى بن محمد بن نصر بن عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر الجيلي بيسيم 24 جمادي الاخرى 793 هاكو قاهره ميس آپ كا انتقال

## آپ کی ذر تیت حماه میں کثر هم الله

منجملہ ان کے شیخ سمس الدین ابوعبداللہ محمد بن علاؤ الدین علی بن محمد بن کیجی بن اور من کی بن احمد بن محمد بن کی بن احمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقا در الجمیلی الحموی ہیں۔ حماہ میں بی آب نے وفات پائی اور وہیں تربتہ المخلصہ میں مدفون ہوئے۔

منجملہ ان کے شیخ بدرالدین حسن بن علی بن محمد بن یکی بن احمد بن محمد بن نصر بن عبد الرزاق ابن اشیخ عبدالقا درالجیلی الحموی ہیں۔ حماہ میں وفات پائی اور وہیں زاویہ قادریہ کے سامنے تربت باب الناعورہ میں اپنے جدامجد شیخ سیف الدین یکی کے قریب مدفون ہوئے۔

منجملہ ان کے شیخ بدر الدین حسین بن علی بن محمد بن یجیٰ بن محمد بن نصر بن عبد الرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی الحموی ہیں آپ کا انتقال بھی حماہ میں ہوا اور وہیں تربت مذکور میں آپ مدفون ہوئے ہیں ہیں۔

## مندرجه بالانتيول بزرگوں كى اولا د

منجملہ ان کے شخصتم الدین ابوعبد اللہ محد بن علاؤ الدین کے چار فرزند تھے۔ اول: شخص الح محی الدین عبد القادر بن مثم الدین محمد بن علاؤ الدین علی بن خر بن کچیٰ ابنِ احمد بن نصر بن عبد الرزاق ابن الشیخ عبد القادر الجیلی الحموی آپ ہماہ میں پیدا ہوئے اور وہیں آپ نے وفات یائی۔ لیکھ جور المندالجوابرنی مناقب سیّدعبدالقادر رفی می الله الله مین علی الله مین محمد بن کیجی بن احمد بن نفر دوم: شخ اصیل شمس الله مین محمد بن علاو الله مین علی بن محمد بن کیجی بن احمد بن نفر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجملی الحموی المولد والموالد والحجة والدار الوفات بی احتر کوحماه میس آپ سے ملنے کا بار ہا اتفاق ہوا ہے۔ آپ اعلی درجہ کے عابد و زاہد تھے آپ تمام لوگوں اور دنیاوی مخمصوں سے بالکل کنارہ کش رہتے تھے جماہ بی میں آپ تر رگوں آپ تولد ہوئے اور وہیں آپ نے وفات پائی اور تربت المخلصیہ میں اپنے بزرگوں کے تربید فون ہوئے۔

کے قریب مدفون ہوئے۔
سوم: الشیخ الصالح الاصیل محی الدین عبدالقادر بن علی بن محمہ بن یجی بن احمہ بن محمہ
بن نفر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی الحموی المولد والدار الوفات ہیں آپ
اعلی درجہ کے خلیق کریم النفس وجیہ متواضع حلیم و برد بار اور نہایت متین ہے۔ عام و
خاص سب آپ کی عزت و حرمت کرتے ہے۔ حکام کے دلوں پر آپ کی ہمیت بیٹھی
ہوئی تھی آپ، حلب بھی چلے گئے تھے اور عرصہ تک وہاں رہے۔ شادی بھی کی مگر پھر مع
اپنی بی بی صاحبہ اور دوفر زند جن کا عنقریب ہم ذکر کریں گے جماہ والیس آگئے اور یہیں
اپنی بی بی صاحبہ اور دوفر زند جن کا عنقریب ہم ذکر کریں گے جماہ والیس آگئے اور یہیں
چہارم: آپ ہی کے اخیا فی بھائی شخ صالح مبارک یجی بن محمہ بن علی بن محمہ بن
یکی ابن احمہ بن محمہ بن نفر بن عبد الرزاق ابن الشیخ عبد القادر الجیلی الحمو کی الاصل
علی المولد والد اوالوفات ہیں۔ نہا ہوئی ہوئے۔

اولا دالشيخ الصارلح الصيل محي الدين عبدالقا دربن محمد بن على السيخ

منجملہ ان کے شیخ درولیش محمد بن محی الدین عبدالقادر بن محمد بن علی بن محمد بن کی الدین عبدالقادر بن محمد بن علی بن محمد بن کی الدار احمد بن نصر بن عبدالرزاق بن الشیخ عبدالقادر الجملی الحسینی الحموی الاصل والدار الوفات ہیں آپ بھی اعلیٰ درجہ کے عابد و زامد ظریف خوش طبع تصحماہ میں ہی آپ نے وفات پائی اور وہیں زاویہ قادریہ کے سامنے مدفون ہوئے۔

منحمل ن سريشخ اصيل شرق الدين عبدالله بن محى الدين بن عبدالقادر بن محمد

ولا مَدَ الجواهر في منا قب سيّد عبدالقادر وللنُّفتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّاللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّم بن على بن يجيل بن احمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشيخ عبدالقا درالجيلي الحسني المحموى الاصل والدار الحلبي المولد بين آپ بھي اعلىٰ درجه کے کريم النفس خوش سيرت وجيهمتواضع اورنهايت متين تصآپ قرآن مجيداور يجهظم نحووفقه بإه كرمصروشام ومثق اور حلب کی طرف بھی گئے اور پھر حماہ میں ہی واپس آ گئے۔922ھ میں آپ حلب میں تولد ہوئے اور پھراپنے والد ماجد کے ساتھ والیں آئے۔ سلمہ اللہ تعالیٰ۔ كتاب مذاكاسن تاليف منجمله ان کے شیخ اصیل عفیف الدین حسین بن محی الدین عبدالقاور بن علی بن محمد بن يجيًّا بن احمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشيخ عبدالقادرالجيلي الحسني الحمو ي الاصل والدار الحلبي المولد بين آپ شافعي المذهب تتصقر آن مجيد اور فقه پڑھ کر 950ھیں بندہ ہے آپ نے حدیث تی۔اس 950 ہجری میں کتاب ہذا کی تالیف کا ا تفاق ہوا۔ آپ کے احباب وا تباع ومریدین بکثرت تھے آپ نہایت خلیق ذی وقار و ہیب خوش بیان اور متواضع تھے اور مشائخ قادر پہے ایک بہت بڑے مشائخ تھے۔ مصردمثق طرابلس اور حلب وغیرہ کی آپ نے سیاحت کی وہاں بھی آپ کو قبولِ عام

حاصل ہوا جب آپ دمشق آئے تو یہاں کے فقراء ومشائخ علماء وفضلاء اور ا کابر و اعیانِ سلطنت ہے بھی آپ نے ملاقات کی نائب السلطنت امیر الا مراعیسیٰ پاشاا بن ابراہیم ادہم پاشا بھی آپ سے ملے انہوں نے آپ کی بڑی تعظیم و تکریم و خاطر و مدارت کی ۔اس وقت احقر بھی مجلس میں موجو دتھا یہاں کے بہت لوگوں نے آپ سے خرقہ قادر سے پہنا ہر جمعہ کی نماز کے بعد آپ جامع اموی میں حلقہ ذکر کیا کرتے تھے۔ بہت سے علماء ومشائخ اور بہت بڑی خلقت اس وقت جمع ہوتی ۔26 شعبان948 ھاکو آپ بیہاں تشریف لائے اور 5 شوال 951 ھے کو آپ نے بہال سے کو چ کیا تمام علماء

ن بن بنځ س کا کره چاک تا که عدو مطلب تر آپولد

ور قاندالجوابر في مناقب سيرعبدالقاور ولي المحالي المحالي المحالية ہرئے تھے۔حفظہ اللہ تعالیٰ۔

## اولا دالشيخ بدرالدين حسن بن على بيئين

آپ کے دوفرزندتھ:

اول شيخ صالح منس الدين محمد بن حسن بن على بن محمد بن يحيى بن احمد بن محمد بن نفر بن عبدالرزاق ابن شيخ عبدالقادرالجيلي الحسني الحموي المولد والدارالوفات بين \_ حماہ میں ہی آپ پیدا ہوئے اور وہیں وفات یائی اور بابِ ناعورہ میں آپ دفن کئے

دوم: آپ ہی کے بھائی شیخ صالح اصیل احمد بن حسن بن علی بن محمد بن لیجیٰ بن احمر بن محمر بن نصر بن عبدالرزاق بن شيخ عبدالقادرالجيلي الحسني المولد والدارالوفات جن آب اورآب کے بردار موصوف دونوں اینے خاندان کے جراغ تھے آپ کا نقال بھی حماد میں ہی ہوااوراپنے بزرگوں کے قریب باب بتاعورہ میں مدفون ہوئے۔ ان دونوں بزرگوں کی اولا د

منجمله ان کے شیخ اصیل عبدالرزاق بن مثم الدین محمد بن حسن بن علی بن محمد بن يجي بن احمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشيخ عبدالقا دراجيلي الحسني الحموي المولد والداروالوفات بين آب بھی اکابرين مشائخ سے تھا كثر سفر ميں رہا كرتے تھا ي کے مرید بھی بکثرت تھے امراء و حکام آپ کی عزت کرتے اور آپ کا کہامانتے تھے ہر خاص وعام کے دل میں آپ کی ہیبت وعظمت تھی آپ کے پاس اگر کوئی تخذو تحا کف آتا تو آپ حاضرین میں تقسیم کردیتے آپ کا دسترخوان بھی وسیع اورمہمانوں ہے بھی بھی خالی نہیں رہتا تھا۔ بلادِشام میں سب جگہ آپ کے معتقدین تھے۔احقر کے جد ِ المجد قاضي القصاة جمال الدين يوسف البّاذ في الحسنبلي اور احقر كے والد ماجد قاضي القصاة ظام الدين ابوالمكارم يحي التاذفي الحسنبلي قاضي حلب اوراحقر عے عم بزرگ

ور المراب المرا

منجملہ ان کے شخصالح اصل ابن الباسط بن حسن بن علی بن محمہ بن یجی بن احمہ بن محمہ بن یجی بن احمہ بن محمہ بن محمہ بن المحمہ بن محمہ بن محمہ بن الشخ عبد القادر الجملی الحسنی الحموی الدار الوفات ہیں آپ بھی مشاکح کبار سے تھے آپ قاہرہ تشریف لے گئے اور مدت تک وہیں رہ کر پھر حماہ میں واپس آگئے یہیں آپ نے وفات پائی اور باب ناعورہ ہیں مدفون ہوئے آپ نے بھی کوئی اولا زنہیں چھوڑی۔

" منجملہ ان کے آپ ہی کے بھائی شخ صالح ابوالنجا بن احمد بن حسن بن علی بن محمد بن کی بن احمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشیخ عبدالقادرالجیلی الحمو ی احسنی بیں۔910ھ کو آپ نہرالعاصی میں غرق ہوگئے۔ بھیلیم

#### ين ١٥٠٥ عنوب بر معنى المنطقة المدين المينية اولا دالشيخ حسين بن علا وُالدين المينية

آپ کے تین فرزند تھے:

اول: شخصا کے محی الدین کی بن حسین بن علی بن محمد بن کی بن احمد بن محمد بن اور بن عبد الرزاق ابن الشیخ عبد القادر الجیلی والحموی المولد والدار الوفات بیل آپ بھی جماہ کے مشاکخ عظام میں سے تھے۔ بلادِ شام میں آپ کی بہت عظمت وحرمت محمی جہاہ جو دابل شروت ہونے کے آپ متواضع تھے ابل علم سے آپ کو بہت انسیت محمی ابل بروود ابل شروت ہونے کے آپ متواضع تھے ابل علم سے آپ کو بہت انسیت محمی اس کی اس ال سے زائد عمر پاکر آپ نے وفات پائی اور وہیں باب ناعورہ میں آپ مدفون ہوئے۔

دوم: شيخ صالح شرف الدين قاسم بن يجيل بن حسين بن على بن محمد بن نصر بن ووم: شيخ صالح شرف الدين قاسم بن يجيل بن حسين بن على بن محمد بن نصر بن ور المار الموار في مناقب سيّر عبد القادر و المحتمل ال

منجمله ان کے شخصالی من الدین محد بن قاسم بن یکی بن حسین بن علی بن محمد بن یکی بن احمد بن محمد بن نفر بن عبدالرزاق ابن الشخ عبدالقادرالجیلی الحموی الاصل والدار الحسنی الشافعی آپ اکابرین مشائخ قادریہ سے ہیں اور ہمارے شخ وابن الشخ محمد کارم اخلاق کریم النفس اور نہایت دریادل ہیں کوئی بھی شخص آپ کے پاس سے مخروم نہیں جا سکتا جوکوئی بھی کہ آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کی خاطر مدارت میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کرتے بلکہ اپنے اسلاف کی طرف سے آپ بھی اس کے حوائح کو پورا کرنے میں امکان سے زیادہ کوشش کرتے ہیں آپ تحفہ تحاکف بھی لیتے ہیں ہمیں آپ کی ہی زبانی معلوم ہوا ہے کہ 895ھ میں آپ تولد ہوئے آپ اپ ہی بیا ہوائی واللہ و کے آپ ایک ہی تابی ہیں ہمیں آپ تولد ہوئے آپ اپ ہی بھی لیتے ہیں ہمیں آپ تولد ہوئے آپ اپ ہوائے واللہ واللہ

بھا یوں میں سب سے بوسے بین ہے ماہ اللہ آپ نہایت نیک سیرت متواضع آپ کے پہلے فرزند ہیں شخ صالح عبداللہ آپ نہایت نیک سیرت متواضع بامروت ذکی و ذہین اور اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں آپ کی پیدائش 926 میں ہوئی آپ نجیب الطرفین ہیں آپ کی والدہ مرحومہ سیدۃ الاصیلہ بنت الشیخ محی الدین عبدالقا درموصوف الصدر کی صاحبز ادی تھیں۔حفظ اللہ تعالی اور آپ کے دوسرے فرزند تاج العارفین الشیخ الصالح ہیں آپ ایک نوجوان

ور قلائد الجوابر في مناقب سيّر عبد القادر ولي الله المحالين المحال منجمله ان کے شیخ شہاب الدین احمد بن قاسم بن کیجی بن حسین بن علی بن محمد بن يجيى بن احمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشيخ عبدالقادرالجيلي الحسني الحمو ي الاصل والمولد والدار والوفات بين آپ نهايت متين خوش طبع نهايت خليق اور وجيه نتج مجه كو آپ سے ملنے کا حلب میں بار ہاا تفاق ہوا۔ایک دفعہ آپ تفتیشِ اوقات کی غرض سے حلب تشریف لائے تواس دفعہ ہم نے آپ کواور آپ کے رفقاء کواپنے غریب خانہ میں کھہرایاایک دفعہ آپ سے میری ملاقات قاہرہ میں ہوئی اس وقت آپ مع اپنے دونوں برادران ﷺ عبدالقادرﷺ ابوالوفا كه جن كالهم انشاءالله آ گے ذكر كريں گے حجاز جارہے تھے آپ کوامراء وسلاطین کی طرف ہے اعلیٰ درجہ کی عزت اور وقعت حاصل تھی پھر آپ سیج و تندرست مصری قافلہ کے ساتھ حجاز سے حماہ واپس تشریف لائے۔ 6 رمضان المبارک 886ھ کو آپ تولد ہوئے اور 936ھ میں وہیں آپ نے وفات منجمله ان کے شیخ عبدالقادر بن قاسم بن یجیٰ بن حسین بن علی بن محمد بن یجیٰ بن احمد بن محمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشيخ عبدالقادر الجيلي الحسني الحمو ي المولد والدار ہیں آپ اعلیٰ درجہ کے بخی اور اہلِ علم کو بہت دوست رکھتے تھے اور ہمیشہ عبادت<sub>؛</sub> الٰہی میں مشغول رہتے تھے 6 محرم الحرام 993 ھے کوآپ تولد ہوئے۔حفظہ اللہ تعالیٰ۔ آپ کے صاحبز ادے شمس الدین الحموی الاصل المولد ہیں آپ ایک صالح نو جوان ہیں قرآن مجید پڑھ کرآپ نے کتب فقد شافعیہ پڑھیں اور احقرے حدیث منجله ان کے شیخ صالح الاصیل برکات بن قاسم بن کیجیٰ بن حسین بن علی بن محمد بن يجيٰ بن احمد بن نصر بن عبدالرزاق ابن الشيخ عبدالقا درالجيلي الحمو ي الحسني المولد

بن یں بچ پید بن کر بن بیار میں ہے۔ والدار ہیں آپ بھی اپنے خاندان کے چراغ ہیں کسی سے خلط ملط نہیں رکھتے۔ ہمیشہ عبادتِ الٰہی میں مشغول رہتے ہیں آپ کے بھائی عبدالقادر سے ہم نے آپ کی تاریخِ عبادتِ الٰہی میں مشغول رہتے ہیں آپ کے بھائی عبدالقادر سے ہم نے آپ کی تاریخِ الله المردریافت کی تو انہوں نے بیان کیا کہ جھوکوآپ کی تاریخ تو لدمعلوم نہیں۔ بجواس کے کہ میں آپ سے قریباً پانچ سال چھوٹا ہوں۔ فظیمااللہ تعالی مخملہ ان کے شخ سالح محمد ابوالوفا بن قاسم بن یجی بن حید بن علی بن محمد بن مخملہ ان کے شخ سالح محمد ابوالوفا بن قاسم بن یجی بن حید بن علی بن محمد بن مخملہ ان کے شخ سالح محمد ابوالوفا بن قاسم بن یجی بن حید بن المحمد کے الماصل کی بن احمد بن فحمر بن عبدالرزاق ابن اشیخ عبدالقادر الجملی الحسی المحمد کے والمال محمد اور قد و قالمشائح والمولد والدار ہیں آپ بھی ایک اعلی درجہ کے عالم باعمل محمد و شام اور ججاز و حلب کی قادر بہ ہیں۔ قرآن مجمد نقد اور صدیث پڑھ کر آپ نے مصر و شام اور ججاز و حلب کی سیاحت بھی کی بہت ہے مشائح نے آپ سے خرقہ پہنا آپ کے مریدین بکثر ت ہیں عوام و خواص غرض سب کے دلوں میں آپ کی عزت و حرمت اور آپ کی ہیبت ہے عوام و خواص غرض سب کے دلوں میں آپ کی عزت و حرمت اور آپ کی ہیبت ہے ایسا سے بھوٹے مگر قدر و منزلت میں سب سے بورے ہیں۔ ابتاہ اللہ تعالی

اب ہم شیخ علاؤالدین علی موصوف الصدر کی ذریت جو کہ حماہ میں آباد ہے کثر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بعد اولا دالشیخ محمد ابن الشیخ عبد العزیز الجیلی الجبالی میشد کا ذکر کرتے ہیں۔

## اولا دالشيخ محمر بن شيخ عبدالعزيز الجيلي الجبالي بيشة

منجملہ ان کے شیخ صالح شرشیق بن محمد بن عبدالعزیز ابن الشیخ عبدالقادر الجیلی الحسنی الجبالی المولد ہیں آپ جبال میں تولد ہوئے آپ نے عین عالم شباب میں وفات یائی۔

حافظ ابوعبد الله الذہبی نے آپ کائن وفات 652ھ بیان کیا ہے۔ آپ کے فرزندشنخ صالح عمس الدین محمد الکحل بن شرشیق بن شیخ محمد بن عبد العزیز بن الشیخ عبد القادر جیلی الحسنی الجبالی المولد والدار الوفات ہیں۔ حافظ ذہبی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ بقیۃ المشائخ ابوالمکارم عمس الدین بن الشیخ شرشیق بن محمد عبد العزیز ابن الشیخ عبد القادر الجیلی ثم ابنجاری الجبالی الحسنبی المرابح المرق مناقب سيرعبد القادر التائيل المحال المرابع المر

مشمالدین محربن ابراہیم الجزری نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ 651ھ و آپ بلدہ جبال میں جو سنجار کے قرب و جوار کی بستیوں میں سے ایک بستی کا نام ہے تولدہوئے۔ان بلاد کے بہت بڑے مشاہیر سے ہیں آپ کی یہاں پر بہت پچھڑت و وقعت ہے۔ عمو ما لوگ آپ سے خرقہ پہنتے ہیں اور دور در از سے آپ کی قدم بوں کرنے کے لئے آتے ہیں جب آپ طلب و دمشق وغیرہ اور دیگر بلاد میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی آپ کی بہت عزت و وقعت ہوئی۔ فقراء و مشائخ عظام نے آپ سے ملاقات کی اعیانِ مملکت بھی آپ کے پاس آئے اور نائب السلطنت سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور بہت بڑی خلقت نے آپ سے خرقہ قادر سے بہنا۔

ملاقات ہون اور بہت ہون صفت ہے ، پ سے رہ ہوت ہوں ہاں کیا ہے کہ حافظ قلی الدین ابوالمعالی محمد بن رافع السلامی نے ابنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ نے فخر علی بن احمد النجار واحمد بن محمد بن عبدالقاور انصیبی سے کتاب الشمائل التر فدیبینی اور بغداد جا کرآپ نے حدیث بیان کی ۔ ابن الرقو قی وابن السیر جی وغیر و التر فدیبینی اور بغداد جا کرآپ نے حدیث بیان کی ۔ ابن الرقو قی وابن السیر جی وغیر و نے آپ سے حدیث می آپ بہت بولے خلیق عابد و زاہد فاضل تھے ۔ عموماً لوگوں کو آپ سے حسن عقیدت تھی۔

ہے کو سیرٹ ل شخ الاسلام شہائے الدین علامہ احمد ابن حجر عسقلانی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا علامہ ابنِ حجرنے کتاب انباء الغمر بابناء العمر میں بیان کیا ہے کہ آپ کی اس طرف کے بلاد وامصار میں بہت کچھ عزت وحرمت تھی بہت بڑی عمریا کر 775ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔

## آپ کی ذرّیت مصرمیں

منجملہ شیخ محمد ابن الشیخ عبد العزیز رحمة اللہ کی اولاد کے شیخ صالح علاؤالدین علی بر بن مخملہ شیخ محمد الاکل بن حیام الدین شرشیق بن مخمس الدین محمد بن الشیخ ابی بر عبد العزیز ابن الشیخ محی الدین عبد القادر الجملی الحسنی البجالی بیں آپ نے اور آپ کی عبد العزیز ابن الشیخ محی الدین عبد القادر الجملی الحسنی البجالی بیں آپ نے اور آپ کی الدین مصر میں توطن اختیار کیا اور بیاس وقت کا واقعہ ہے جب کہ ملک الشرف برسیا شہر آمد سے لوٹ کر قاہرہ میں واخل ہو چکا تھا۔ مؤلف الروض الزاہر نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ 'شیخ علاؤ الدین نہایت مؤلف الروض الزاہر نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ 'شیخ علاؤ الدین نہایت

خلیق' باعزت و وقار اور ذی حرمت بزرگ تھے۔ دیارِمصریہ میں مشائخ قادریہ میں سے صرف آپ ہی کا وجود بابر کت مغتنمات سے تھا آپ کو حج کرنے کا دو دفعہ موقع

785ھ میں آپ تولد ہوئے اور 853ھ میں بعارضہ طاعون وفات پاکر آپ نے درجہ شہادت حاصل کیا اور تربت معروض بتربت سیدی عدی بن مسافر میں آپ مدفون ہوئے آپ کی جملہ اولا دبھی پہیں ہوئی۔

آپ کے چپیرے بھائی شیخ شمس الدین محمد بن نورالدین علی بن عز الدین حسین بن شمس الدین محمد الاتحل شرشیق بھی 840ھ میں وفات یا کر بیبیں مدفون ہوئے اور 841ھ میں آپ کے دوفرزند شیخ شرف الدین موسیٰ وشیخ بدرالدین نے بھی بعارضہ طاعون وفات پائی مگر شیخ شرف الدین نے دوفرزنداور شیخ بدرالدین نے ایک دختر حپھوڑی۔ اس وقت ہمارے شخ علاؤ الدین کے کل تین فرزند تھے جن میں سے 841ھ والے طاعون میں دومندرجہ فرزندان کے انتقال کے بعد صرف ایک فرزند باقی رہے تھے۔انہیں لے کرآپ حجاز کی طرف جارہ میں ان کو بھی طاعون ہوکران کا بھی انقال ہو گیا اور جامع طور میں ان کو دفن کیا گیا اس وقت ان کی عمر ہیں سال ہے کم تھی۔ بعدازاں بھی آپ کے ہاں بہت اولا دہوئی مگرا کثر نے وفات پائی اورآپ کے انتقال کے بعد آپ کے دوفرزنداور دوصاحبزادیاں باقی رہیں جن میں ہے آپ کے انتقال کے بعد آپ کے ایک فرزند کا بھی انتقال ہو گیا اور باقی آپ کے ایک فرزند اور دو صاحبزا دیاں موجود رہیں آپ کے ایک حقیقی بھائی بھی تھے۔ شخ عبدالقادرمگر 841ھ میں بعارضہ طاعون دمشق میں آپ نے بھی وفات پائی اور مقبرہ صوفيه مين مدفون ہوئے۔انتها کلام مؤلف الروض الزاہرغرض! شیخ عبدالعزیز ممدوح کی ذریت جبال میں اب تک موجود ہے۔

منجملہ ان کے شیخ حسام الدین ہیں آپ اعلیٰ درجہ کے کریم انتفس با اخلاق و بامروّت ہیں آپ کی اور آپ کے جمیع اعز ہ وا قارب کی ان شہروں میں بہت پچھ عزے ووقعت ہے آئے خود بھی صاحب ثروت ووجاہت ہیں حکام بلا دآپ کی نہایت ﴿ قَالَمُ الْجُوامِ فَى مناقبِ سِيْرَ عِبِ القادر وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

بلادِ حلب میں بھی اس وقت تک سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی مینید کی ذرّیت ہے۔خصوصاً قرید باعو میں اولا دالشیخ باعو کے لقب سے پکاری جاتی ہے۔ان کا بیان ہے کہ وہ شیخ عیسیٰ ابن الشیخ عبدالقادر جیلانی وٹاٹیڈ کی اولا دسے ہیں۔ عام وخاص بان کی نہایت عزت و وقعت کرتے ہیں۔

منجملہ ان کے شیخ عبدالعزیز کا بھی یہی انقال ہوا اور اپنے آباؤ اجداد کے قریب آپ بھی مدفون ہوئے مگر آپ کے بھائی شیخ احمد الدین ہنوز زندہ اور قربیہ مذکور ہی میں سکونت پذیر ہیں۔

منجملہ ان کے شیخ عثان ابن الشیخ عبدالعزیز موصوف الصدر ہیں آپ بھی اعلیٰ درجہ کے خلیق متواضع لوگوں سے کنارہ کش اور قربیہ فدکور میں ہی اپنے عم بزرگ شیخ احمہ کے ہمراہ سکونت پذیر تھے یہیں پرآپ کا بھی اپنے والد ماجد شیخ عبدالعزیز سے پہلے انتقال ہوا۔

آپ کے دوفرزند تھے:

اول: شیخ عبدالرزاق آپ کا انقال بھی اپنے والد ماجدے پہلے ہوا آپ بھی نہایت خلیق ووجیہ تھے۔ میں

دوم: شخ زین الدین عمر کان آپ کی بھی بہت کچھ عزت و وقعت تھی حکام پر بھی آپ کے احکام نافذ ہوتے تھے۔ حلب و دمشق میں آپ عرصہ تک بہت اعزاز کے ساتھ رہے آپ کی وفات دمشق میں ہوئی دمشق و قاہرہ میں اب تک آپ کی اولاد موجود ہے۔

منجملہ ان کے قاہرہ میں آپ کے دو بھائی موجود ہیں جو کہ سیدعبد القادر وسید احم

کی قلائد الجواہر فی مناقب مید عبد القادر اللہ کی کھی ہے۔ کا میں کے نام سے پکارے جاتے ہیں سید عبد القادر نقابت الاشراف اور ان کے اوقاف کے متولی اور قاہرہ میں ہی اب تک سکونت پذیر ہیں۔

## ٔ قاہرہ میں آپ کی ذر<sup>س</sup>یت

غرض! قاہرہ میں سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر البحیلانی بینیے کی ذریت بکثرت موجود ہے گران کی نسبت ہمیں بتھیق یہ معلوم ہیں کہ وہ شیخ عیسیٰ ابن الشیخ عبدالقادر التوفی بالقاہرہ کی اولاد سے ہیں جیسا کہ حافظ محب الدین ابن النجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے یا یہ کہ وہ شیخ عبدالعزیز جہالی کی اولاد سے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز موصوف بیان کیا ہے یا یہ کہ وہ شیخ عبدالعزیز موسوف الصدراوران کی اولاد نے ملک اشرف برسیا کی آمد سے واپسی کے بعد مصر میں توطن التعمار کیا اور وہیں وفات پائی جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ قاہرہ میں ان کی بہت کچھ وقعت ومنزلت تھی اور اب بھی ہے دور دور سے لوگ ان سے شرف نیاز حاصل کرنے آیا کرتے ہیں۔ نفعنا اللہ بھم

## بغدادمين آپ کي ذريت

بغداد میں آپ ہی کے مقام پرایک بہت بڑی جماعت ہے جن کا خود بیان ہے کہ وہ سید ناحضرت شخ عبدالقادر جیلانی مجھے ہے کا ولا دسے ہیں یہاں پران کے بہت کے مراتب ومناصب ہیں عام وخاص ان کی نہایت عزت و وقعت کرتے ہیں۔ شاہ اساعیل سلطان الحجم جب بغداد کا مالک ہواتو اس وقت ان کا زاویہ شکتہ ہوگیا اور یہ لوگ متفرق ہوکراطراف و جوانب کے بلا دہیں منتشر ہوگئے ۔ مجملہ ان کے یہ جماعت طلب میں بھی آئی اور ہمیں اپنے مکان میں انہیں تھہرانے کی عزت حاصل ہوئی۔ مجملہ ان کے بعض اعیان کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں ان ہی میں شیخ اجل علاؤ مجملہ ان کے بعض اعیان کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں ان ہی میں شیخ اجل علاؤ الدین علی اور آپ کی اولا داور آپ کے دونوں بھائی شیخ محی الدین وشیخ زین العابدین الدین علی اور آپ کی اولا داور آپ کے دونوں بھائی شیخ محی الدین وشیخ زین العابدین الدین علی اور آپ کی اولا داور آپ کے دونوں بھائی شیخ محی الدین وشیخ زین العابدین اور آپ کے جیتیج شیخ یوسف بھی تھے یہ بزرگ یہاں عرصہ تک رہے اور پھر قاہر ہ چکے اور آپ کے جیتیج شیخ یوسف بھی تھے یہ بزرگ یہاں عرصہ تک رہے اور پھر قاہر ہ چکے اور آپ کی جو تھی تھے یہ بزرگ یہاں عرصہ تک رہے اور پھر قاہر ہ چکے اور آپ کی اور آپ کے جیتیج شیخ یوسف بھی تھے یہ بزرگ یہاں عرصہ تک رہے اور پھر قاہر ہ چکے اور آپ کے جیتیج شیخ یوسف بھی تھے یہ بزرگ یہاں عرصہ تک رہے اور پھر قاہر ہ چکے اور آپ کے جیتیج شیخ یوسف بھی تھے یہ بزرگ یہاں عرصہ تک رہے اور پھر قاہر ہ چکے اور آپ کے جیتی ہو تو اسے بھر تو سف بھی تھے یہ بزرگ یہاں عرصہ تک رہے اور پھر قاہر ہ چک

و الماكد الجوابر في مناقب سيرعبد القادر الله المحالين الم گئے وہاں پر ملک اشرف سلطان ابوالنصر قانصوہ الغوری نے شیخ علاؤ الدین کا نہایت اعزاز واکرام کیا۔زاویہ برقیہ وغیرہ کا آپ کوناظر بنادیا پھر جب قاہرہ ہے آپ واپس ہوکرحلب آئے تو یہیں پر آپ کا اور آپ کی اولا د کا انتقال ہو گیا اور اب ان میں ہے۔ کوئی باقی نہیں رہا البتہ! آپ کے بھتیج شخ یوسف اور آپ کے عم بزرگ شخ زیں العابدين قاہرہ ميں ہى رہےاور 923ھ ميں آپ وہاں سے حلب واپس آئے اور پھر دمشق چلے گئے وہیں پرآپ نے وفات یائی میشد۔ اور آپ کے عم بزرگ شیخ زین العابدين نےمصر جا كروفات يائى اوراب بلا دِمصروشام ميں ان كى اولا دميں ہے كوئى ا ٔ یاقی نہیں رہا۔ پھر جب سلطان سلیمان خلدالله ملک بغداد کے مالک ہوئے تو انہوں نے سید ا الشيخ عبدالقادر جيلاني مُنتينة كے زاويه كى تقمير كرائى اور شيخ علاؤ الدين موصوف الصدم کے برادران واعزہ وا قارب پھر بغداد واپس آ گئے اور بیان کیا جاتا ہے کہ اب وہ سب کے سب بدستورسابق و ہیں مقیم ہیں اوران کے مراتب ومناصب اوراوقاف وغیر 🖟 بلکہاس سے کچھاورزا کدانہیں واپس ملےاورعام وخاص سب کے نز دیک وہی ان کی تعظیم وہا تكريم جويها يحى اب بھى ہے۔ان میں سے قسطنطنيہ میں ایک بزرگ سے کہ جن كاسم گرامی شیخ زین الدین ہے میری ملاقات ہوئی آپنہایت وجیداور باہیبت و وقار اورمتین 🖟 ہیں آپ نے احقر سے بیان کیا کہ آپ شیخ علاؤ الدین موصوف الصدر کے عم بزرگ کی ا اولا دے میں اورآپ زاویہ کے اوقاف حاصل کرنے کے لئے بغداد گئے اور امید ہے۔ : یادہ آپ کو کامیابی بھی ہوئی۔ نیز یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مشائخ مذکورین آپ کی اولاد نرین نے سے نہیں بلکہ شیخ طفسونجی کی اولادے ہیں اور شیخ طفعونجی سیدنا حضرت شیخ عبدالقادم جیلانی کی ایک صاحبزادی کے بطن سے ہیں جنہیں آپ نے شیخ عبدالرزاق الطف ونجی ا کے فرزندار جمند کے نکاح میں دیا تھا واللہ اعلم بحقیقة الحال۔

علامہ ابن ناصر الدین الدمشقی المحد ث نے بیان کیا ہے کہ مجملہ ان کے جو کہ 🖟

ور قلائد الجواهر في منا قب سيّد عبد القادر ولي الله المحالين المحا حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني ميشية كي طرف منسوب ہيں۔ تاج الدين ابوالفتح نصراللہ بن عمر بن محد بن احد بن نصر بن عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر بھی ہیں مگر ہم سے بعض حفاظ نے بیان کیا ہے کہ عراق میں ہمیں ایک بہت بڑی جماعت سے ملنے کا موقع ملا۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ میخص ابن سیمین کے نام سے مشہور اور آپ کے بعض

مریدین کی اولادے تھے اور خور آپ کی اولاد سے نہیں تھے۔

یہ آپ کی ذریت کامختصرحال ہے جو کہ ہمیں معلوم ہے اور جن کی تمام شہروں اور بستیوں میں تعظیم وتکریم کی جاتی ہے اور جن کو کہ سی نے پچھاڈ یت نہیں پہنچائی مگر سے کہ خوداس کے اور اس کی اولا د کے حق میں خرابی کا باعث ہوا اور ہم نے بچشم خود اس کا

معائنہ بھی کیا چنانچہ اسی زمانہ کا واقعہ ہے کہ نائب حماہ جونصوح کے نام سے یکارا جاتا تھا۔ مرحوم شیخ احمد ابن الشیخ قاسم موصوف الصدر کوسخت اذیت پہنچائی آپ کواس سے اذّیت پہنچنے کے بعد تھوڑا زمانہ گز راتھا کہ خدائے تعالیٰ نے اس کی جڑو بنیا داکھیڑوی اوراس کی ذریت میں سے کوئی بھی باتی نہیں رہااور یہ آیہ کریمہ صادق آنے لگی۔

"فَهَلُ تَولى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَهِ" (كياتمهين ان مين على كي كهنشان بهي نظرة تا ہے؟)اورابیاہی ہونابھی جاہئے کیونکہان کےجدِامجد کا قول ہے۔

وَنَحُنُ لِمَنُ قَدْ سَاءَ نَاسَمُ قَاتِلٌ فَمَنُ لَّمُ يَصُدُقُ فَلَيُحَرِّب وَ يَعْتَدِي

جو کوئی بھی ہمیں اذیت پہنچائے ہم اس کے لئے سم قاتل ہیں جے اس کا یقین نہ ہووہ اڈیت پہنچا کراس کا تجربہ کرلے۔

بعض نے بیان کیا ہے کہ ابن پونس وزیر ناصر الدین نے سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مینید کی اولا د کوطرح طرح کی اذبت پہنچائی یہاں تک کہاس نے بغداد ہے انہیں جلاوطن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خاندان کو ہرباد کر دیا اور وہ خود

بھی نہایت بری طرح ہے مرارببَر کیته سَلفَهُمُ الطَّاهرُ

کی طائم الجوابر فی منا قب سیر عبد القادر انگیشی کی ایک روز دھرت شخ عبد القادر جیلا فی مختل ابوالبقاء العکبری بیان کرتے ہیں کہ ایک روز دھرت شخ عبد القادر جیلا فی بیسے کی مجل وعظ کے قریب ہے میرا گزرہوا۔ میں نے اپنے بی میں کہا: کہ آؤاس مجمعی سنتے چلیس اس سے پہلے مجھے آپ کا وعظ سننے کا اتفاق نہیں ہوا تھا غرض میں اس وقت آپ کی مجلس میں گیا آپ وعظ فر مارہے سے اس وقت آپ نے قطع کا من کر کیا کرے گامیں آپ کلام کر کے فر مایا: کہ آٹھوں اور دل کا اندھا شخص مجمی کا کلام من کرکیا کرے گامیں آپ کا یہ کلام من کر صغط نہ کر سکا اور آپ ہے تخت پر چڑھ کر اپنا سر کھول دیا اور آپ سے عبد اللہ اگر ضدا تعالیٰ تمہارے انجام کی مجھے خبر نہ دیتا تو تم گنا ہوں سے ہلاک ہو عبد اللہ اگر ضدا تعالیٰ تمہارے انجام کی مجھے خبر نہ دیتا تو تم گنا ہوں سے ہلاک ہو جاتے ابتم ہماری پناہ میں داخل ہو کر ہم میں ہو جاؤ۔ ڈاٹھؤ اگر خدا تقائی تمہارے اقبلہ ہونا

شخ ابوعبداللہ قزویٰ وشخ احمد نجو بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت شخ عبدالقادر جیلانی میشند کی شہرت ہوئی تو جیلان سے تین بزرگ آپ سے ملاقات کرنے کے جیلانی میشند کی شہرت ہوئی تو جیلان سے تین بزرگ آپ سے ملاقات کرنے کے کئے تشریف لائے جب یہ بزرگ آپ کے مدرسہ میں داخل ہوئے اور اجازت لے کیٹے کرسامنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لئے بیشے ہوئے ہیں اور آپ کا آفادم آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوئے ان بزرگوں نے یہ حال دیکھر گویا اس حال سے نفرت کر کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے گئے آپ نے کتاب رکھ کرخادم کی طرف نظرا شائی تو وہ ای وقت گرکرم کی ایک برآپ نے آفابہ کی طرف نظری تو وہ ای وقت گھوم کر روبقبلہ ہوگیا۔

می اللہ بن آپ کالقب ہونے کی وجہ تشمیہ

آپ ہے اس کا سبب دریافت کیا گیاتو آپ نے فرمایا: کہ 511 ہجری کا واقعہ ہے کہ میں اپنے بعض ساحت ہے بغداد واپس آباتو اس وقت میر اایک مریض پر سے

وي قلا بَدالجوابر في منا قب سيّد عبدالقادر ولي الله المجالي المحالية المحال جو کہ نہایت نحیف البدن اور زر دروتھا گزر ہوااس نے مجھ کوسلام کیا اور اپنے نز دیک بلا کرکہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھا لومیں سلام کا جواب دے کراس کے پاس گیا اوراہے میں نے اٹھا کر بٹھایا تو وہ نہایت موٹا تازہ اوروجیہ خوش رنگ معلوم ہونے لگاغرض!اس کی حالت درست ہوگئ مجھے اس ہے کچھ خوف سا ہوا پھر اس نے مجھ سے کہا: کہتم مجھ جانے ہو؟ میں نے کہا بہیں اس نے کہا: میں دین اسلام ہوں مرنے کے قریب ہو گیا تھا کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے تہاری بدولت از سرِ نو زندہ کیا پھر میں اے چھوڑ کر جائ مبحد میں آیا یہاں پرایک شخص نے آن کر مجھ سے ملاقات کی اور مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر یکارا پھر جب میں نماز شروع کرنے کے قریب ہوا تو حیاروں طرف ہے لوگ آ کر مجھ کو یا محی الدین کہ کر پکارنے لگے اور میری دست بوی کرنے لگے اس == پہلے بھی کسی نے مجھ کواس نام سے نہیں پکارا تھا۔ رسول الله من الله عليهم كوآب كاخواب ميس و يكهنا

نیزآپ نے بیان فرمایا: کہ میں نے خواب دیکھا کہ گویا میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بڑا تھا کی گود مبارک میں ہوں اورآپ کی دائیں جانب کا دودھ لی رہا ہوں کچر آپ نے مجھے اپنی بائیں جانب کا دودھ بھی پلایا اتنے میں جناب سرور کا مُنات علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور تشریف لاکر آپ نے فرمایا: کہ عائشہ در حقیقت یہ ہمارا فرزند ہے۔

## ایک بزرگ کی حکایت

شخ ابومحمد الجوفی نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت حضرت شخ عبد القادر جیلانی میں ایک وقت حضرت شخ عبد القادر جیلانی میں ایک وقت فاقد سے تھا اور میرے اہل وعیال نے مجھی کئی روز سے بچھ نہیں کھا یا تھا میں نے آپ کوسلام کیا آپ نے سلام کا جواب دے۔ کراس وقت مجھ سے فر مایا: کہ جونی! بھوک خدائے تعالی کے خزانوں میں سے ایک۔

کی فارد الجوابر فی مناقب سیّر عبدالقادر دانی کی منافر ما تا ہے اور جب بندہ تمین روز تک خزانہ ہے جے وہ دوست رکھتا ہے ای کووہ عطا فرما تا ہے اور جب بندہ تمین روز تک کی خیس کھا تا تو اللہ تعالی اس سے فرما تا ہے کہ میر ہے بندے! تو نے صرف میری وجہ سے اب تک کچھ نہیں کھایا مجھے اپنی عزت وجلال کی قتم ہے! میں تجھ کو کھلاؤں گا۔ قریب تھا کہ میں یہ تن کر چیخ اٹھتا مگر آپ نے اشارہ فرمایا: کہ خاموش رہو پھر آپ نے فرمایا: کہ جب خدا کے تعالی کی بندہ کی آزمائش کرتا ہے اور بندہ اسے پوشیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اسے دو حصے اجر دیتا ہے اوراگروہ اسے ظاہر کر دیتا ہے تب بھی اللہ تعالی اسے اور عدا ہے بعد آپ نے مجھ کوا ہے قریب بلا کر پوشیدہ طور پر اسے ایک حصہ اجر دیتا ہے اس کے بعد آپ نے مجھ کوا ہے قریب بلا کر پوشیدہ طور پر سے بچھ دیا۔ میرا قصد اسے ظاہر کرنے کا تھا مگر آپ نے مجھے فرمایا: کہ جو فی! فقر کو جھے نازیادہ لائق وستحن ہے۔

### ایک جوئے باز کا آپ کے دست مبارک پرتائب ہونا

شریف بغدادی نے بیان کیا ہے کہ آپ کے قرب و جوار میں ایک خف رہتا تھا جس کا نام عبداللہ ابنِ نقطہ تھا بیخف نرد کھیلا کرتا تھا۔ ایک روزاس کے شرکاء نے بازی جیت کراس کا سارا مال واسباب اور گھر بارسب جیت لیا اب اس کے پاس کچھ ندر ہا۔ آخر میں اس نے، اپناہاتھ کٹا دینے پر بازی کھیلی اور پھر ہارگیا آخر کوچھری دیکھ کر گھرایا اس کے شرکاء بولے یاہاتھ کٹا ویا صرف یہ کہددو کہ میں ہارا اس نے یہ کہنا بھی منظور نہ کیا یہ لوگ پھراس کا ہاتھ کٹا ویا صرف یہ کہددو کہ میں ہارا اس نے یہ کہنا بھی منظور نہ کیا یہ لوگ پھراس کا ہاتھ کا شئے پر آمادہ ہوئے اسنے میں آپ بھیلئے نے مکان کی چیت پر چڑھ کر پکارا کہ عبداللہ الویس جادہ لے لواوراس سے تم پھر بازی کھیلواور یہ بھی نہ کہنا کہ میں ہارا پھر آپ انہیں سجادہ دیکر آبدیدہ واپس آئے ۔ لوگوں نے آپ سے آبدیدہ خوض عبداللہ ابنِ نقط نے آپ سے جادہ لے کر پھرا پختریب سمہیں خود معلوم ہو جائے گا غرض عبداللہ ابنِ نقط نے آپ سے سجادہ لے کر پھرا پختر کا ہ سے بازی کھیلی اور جو خوض عبداللہ ابنِ نقط نے آپ سے سجادہ لے کر پھرا پختر کا ہ سے بازی کھیلی اور جو کھیل و متاع و گھر بار ہار پکے تھے وہ سب کا سب اس نے واپس لے لیا اس کے بعد

و الديمالجوابر في مناقب سيّر عبدالقادر في فتري الماليون مناقب سيّر عبدالقادر في فتري الماليون ان کی روزانہ آیدنی دوسودینارتھی وہ سب کا سب انہوں نے خرچ کردیا،انہی کی نسبت آپ نے فرمایا: کہ ابنِ نقط سب سے اخیر میں اور سب کے ساتھ شریک ہو کر خاص لوگوں میں ہے ہو گئے ہیو ہی ابنِ نقطہ ہیں کہ جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ آپ کے خادم ابوالرضیٰ نے بیان کیا ہے کہ ایک وفعہ آپ نے تین خلوتیں کیس جب تیسری خلوت ہے آپ نکلے تو میں نے آپ سے پوچھا: کہ آپ نے اس خلوت میں کیا دیکھا آپ نے اس وقت میری طرف غصہ کی نگاہ ہے دیکھ کر مندرجہ ذیل تَجَلُّى لِيَ الْمَحْبُونِ مِنْ غَيْبَ الْحُجَب فَشَاهَ دُتُ اَشْيَاء تَجَلَّ عَنِ الْخَطَبِ پردۂ غیب سے دوست نے میری طرف بچلی کی تو میں نے تمام چیزوں کو دیکھا کہاینے حال ہے کم گشتہ ہونے لگیں۔ وَاَشْرَقَتِ الْآكُوانُ مِنْ نَوْدِ وَجُهِهِ فَخِفُتُ لِآنُ ٱقْضِى لَهَيْبَتِهِ نَحْي تمام کا ئنات اس کے نورِ جمال ہے روثن ہوگئی مجھے خوف ہوا کہ میں کہیں اس کی ہیب ہےانی زیست سے نہ گزرجاؤں۔ فَـنَـادَيْتُـهُ سِرَّالتَّعُظِيُّم شَانِـهِ وَلَهُ اَطُلُبِ الرُّؤُيَّا لَهُ خِيْفَةَ الْعَتَبِ اس لئے میں نے اس کی عظمت ِشان کی وجہ سے اسے آ ہتہ سے پکارااور عمّاب کے خوف ہے اس کے دیدار کا خواستگار نہیں ہوا۔ سِوى آنَّنِسى نَسادَيْتُهُ جدُّ بزَوْرَةٍ لِتَحْتَىٰ بِهَا مَيْتُ الصَّبَابَةِ وَاللَّب میں نے اسے آ ستہ سے بکار کر صرف یہی کہا: کہتو میر بانی سے مجھے ایک

فَعَنَاكَ فِي عَيْنِي وَذِكُوَاكَ فِي قَلْبِي تواس پرمهر بانی كركه جس كی مرادتو بی تو ہے تیری نشانی میری آنکھوں میں اور تیراذ كرمیرے دل میں ہے۔

اس کے بعد مجھے غشی تی آگئی بھر جب میں اٹھا تو آپ نے مجھے سینہ سے لگا کر فرمایا: کہا گر مجھے اجازت ہوتی تو میں تمہیں عجائبات سنا تا مگر کیا کروں زبان گونگی ہوگئی نہوہ کچھ کہہ علق ہے اور نہ دل اس کی طرف اشارہ گرسکتا ہے۔

## ایک بزرگ کا خواب

کتاب اور آپ کی سنت پر میرا خاتمہ ہو آپ نے فرمایا: بے شک ایسا ہی ہو گا اور تمہارے شیخ ، شیخ عبدالقادر ہیں تیسری دفعہ پھر میں نے آپ سے عرض کیا تو پھر بھی

و الدار الجوام في منا قب سيّه عبدالقادر يُنْ أَقَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ آپ نے یہی جواب دیا پھر جب میں بیدار ہواتو میں نے ابنا خواب والد ماجد سے بیان کیا تو آپ مجھے ہمراہ لے کرآپ کی خدمت میں آئے اس روز آپ مسافر خانہ میں وعظ فر مارہے تھے ہمیں چونکہ جگہ خالی نہیں ملی اس لئے ہم آپ کے قریب نہ جا سکے اور آخری مجلس ہی میں بیٹھ گئے مگر ای وقت آپ نے ہمیں اپنے پاس بلوالیا میرے والد تخت پر چڑھے اور ان کے پیچھے پیچھے میں بھی تخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا آپ نے میرے والد ماجدے فر مایا: کہتم عجیب کم فہم آ دمی ہو بے دلیل کے تم میرے پاس آتے ہی نہ تھے پھرآپ نے اپناقیص میرے والد ماجد کو پہنایا اور مجھے آپ نے اپنی ٹو پی پہنائی پھرہم اتر کرلوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے میرے والد ماجدنے ویکھا تو قمیص الٹا تھا انہوں نے اسے سیدھا کرنا جا ہا مگر کسی نے کہا: کہ ٹھہر جاؤ ابھی نہیں پھر جب آپ وعظ کہہ کرتخت ہے اتر ہے تو اس وقت پھرانہوں نے اسے سیدھا کرنا حایا تو و د خود بخو دسیدھا ہو گیا اس کے بعد میرے والد ماجد پرغثی طاری ہوگئی اور مجلس میں اضطراب ساپیدا ہو گیا کھرآپ نے میرے والد ماجد کی نسبت فر مایا: کہ انہیں میرے یاس لے آؤ پھر جب ہم آپ کی خدمت میں آئے تو اس وقت آپ قبداولیاء میں تھے جو کہ آپ کے مسافر خانہ میں واقع تھا اسے قبداولیاءای لئے کہتے تھے کہ اولیاء و رجال غیب اس میں بکثرت آیا کرتے تھے پھر آپ نے میرے والد ماجد سے فر مایا: کہ جس کے رہنما رسول اللہ مُناکِینا ہوں اور جس کا شیخ عبدالقادر ہوتو اسے کیونکر کرامت حاصل نہ ہوگی ، بیتمہاری ہی کرامت ہے پھر آپ نے دوات قلم اور کاغذ منگا کرلکھ دیا کہ آپ نے ہمیں خرقہ پہنایا۔ ایک خیانت کاڈ کر ابو بکرائمیمی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ میں ابتدائی عمر میں حمَّال ( یعنی

شتر بان ) تھااوراس وقت مکہ جار ہاتھااورا یک جیلانی شخص کے ساتھ مجھے حج کرنے کا ا تفاق ہواا س شخص کو جب معلوم ہوا کہ بیعنقریب مرجائے گا تواس نے مجھے ہے کہا: کہ

كا كُوالْ مَا قب سِدَّ عبد القادر في الله المجاهر في الله المجاهر في الله المجاهر في الله المجاهر في الله الم تم يديري جا دراور كرا الواس من دى ديناري بي بدل جا كرفي عبدالقادر جيلاني بينية كودے دينااور كهد دينا كه ده مجھ پرنظرمبر بانى ركھيں مير كهدكرات شخص كا انقال ہو گیا جب میں بغداد واپس آیا تو مجھ طمع دیر گھیرا کہ اس کی سمی کوخرے نہیں آپ کو كونكر خربوگ \_غرض ميں نے دس دينارر كھ لئے، ايك روز ميں جاريا تھا كه مجھے \_ آپ کا سامنا ہوگیا میں سلام کرے آپ کے پاس گیا اور آپ سے معافحہ کیا تو آپ نے زورے میراہاتھ بکڑ کر فرمایا: کہ کیوں تم نے دی دینار کے لئے خدا کا بھی خوف نہیں کیااوراس مجمی کی امانت رکھ لی اوراس کے پاس آناجانا چھوڑ دیا آپ کار فرماناتھا کہ میں بے ہوش ہوکر گریڑا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے مجھے کو جب افاقہ ہواتو فورا میں گھرآیااوروہ دی دیناراور چادرآپ کے پاس لے گیا۔ رجالِ غيب كا آپ كى مجلس ميں آنا حافظ ابوزرعه ظاهر بن محمد ظاهر المقدى الدارى في بيان كيا ب كه من ايك وقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پیدید کی مجلس وعظ میں حاضر تھااس وقت آپ فرمارہ تھے کہ میرا کلام رجالِ غیب سے ہوتا ہے جو کوہ قاف کے درے سے میری مجلس میں آتے ہیں اور جن کے قدم ہوا میں اور ول حضرت القدی میں ہوتے ہیں اپنے پروردگار کا ان کو اس درجہ اشتیاق ہوتا ہے کہ ان کی آتشِ اشتیاق سے سر پر ان کی ٹو بیاں جلی جاتی ہیں آپ کے صاحبزادے شخ عب**دالرزاق بھی اس وقت مجلس میں** موجود تھے آپ نے آسان کی طرف سراٹھا کر دیکھا اور تھوڑی دیریک ویکھتے رہے ات میں سر پرآپ کے ٹویی جلے لگی آپ نے وہ ٹویی پھاڑ ڈالی ای اثناء می آپ نے تخت سے اتر کراہے بچھادیا اور فرمایا: کہ عبدالرزاق تم بھی انہی لوگوں میں ہے ہو۔ حافظ ابوزرعہ بیان کرتے ہیں کہ بعد میں میں نے آپ کے صاحبزادے شخ عبدالرزاق ہے اس وقت کا حال دریافت کیا تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے جب او پرنظرائف کردیکھا تو مجھے ہوا میں رجالِ غیب کی صفیں نظر آئیں تمام افق مجرا ہوا تھا۔ ور قائم الجوابر فی مناقب سیر مجد القادر می کانسی کی کانسی کانسی مناقب سیر مجد القادر می کانسی کی کانسی کانس

رجال غيب كاذكر شخ عبدالله الاصفهاني الجبلي بيان كرتے ميں كدايك شب كا واقعد كه ميں جبل لبتان میں تھاجا ندنی اس شب کوخوب اچھی طرح سے پھیلی ہو کی تھی میں نے اس وقت المل جبل لبتان کودیکھا کہ جمع ہو کر ہوا میں اڑتے ہوئے عراق کی طرف جارے ہیں میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا: کہتم لوگ کدھر جارہے ہوانہوں نے کہا: کہ ہمیں خصرعلیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم بغداد جا کر قطب وقت کی خدمت میں حاضر ہوں میں نے بوجھا: کہ قطب و**ت کون ہیں؟ انہوں نے کہا: کہ حضرت شیخ عبدالقا**ور جیلانی مینید میں میں نے ان سے اجازت لی کہ میں بھی ان کے ہمراہ ہو جاؤں تو انہوں نے مجھ کواجازت دی ہم تھوڑی در ہوامیں چلے اور بغداد پہنچ کرآپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ان میں ہے تمام اکابرآپ کو یاسیدنا کہدکر پکارتے اورآپ جو پکھے انہیں فرماتے فوراوہ اس کی همیل کرتے بھرآپ نے ان کوواپسی کا حکم فر مایا اور و دوائی ہو گئے میں بھی اینے دوست کی ہمرای میں تھا جب ہم جبل پنچے تومیں نے اپنے دو**ت ہے کہا: مجھ کوتمہاری آپ سے تابعداری کرنے کا حال آج معلوم ہوا تو انبو**ں نے کہا: کہم آپ کی کیونکر تابعد اری نہ کریں؟ حالانکہ آپ نے فرمایا" قَلَدُ مِسَى هذه عَلَى رَقَيْقِ كُلِّي وَلِينِي اللَّهِ" جمعين آپ كا تا بعداري اوراً پ كَ تَعْظِيم وَتَكْرِيم كَرِينَ

آپ كانطبهٔ وعظ

حكم ب\_\_(رضى الله تعالى عنه)

آپ کے صاحبہ ادے سیدنا الشیخ عبدالوباب ویشخ عبدالرحمٰن بیان فرماتے ہیں

﴿ لَا يُمَالِوا بِنَ مَنا قَبِ سِيْرَ عِبِ القَادِرِ فَيْ الْحَالِيَ اللّهِ وَ اللّهِ مَا اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهِ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عدد خلقه وزنه عرشه ورضاء نفسه و مداد كلماته و منتهى علمه وجبيع مأشاء وخلق وذراء وبراء عالم الغيب والشهادة الرحين الرحيم البلك القدوس العزيز الحكيم٥ واشهد أن لا اله الا الله وحدة له الملك وله الحمد يحي ويبيت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شي قدير٥ ولا ندله ولا شريك له ولا وزير ولا عون وظهير الواجد الاحدالفردالصيد الذي لم يلد ولم يولده ولم يكن له كفواً احد٥ ليس بجسم فيسبن ولا جوهر فيحسن ولا عرض فيكون منتقضا هنالك ولا وزير له ولا مشارك جل ان يشبه بماصنعه او يضاف لما اختر عه ليس كمثله شيء وهو السبيع البصير لله واشهد ان محمداً صلى الله علیه وسلم عبده ورسوله و حبیبه وخلیله و صفیه ونجیه وخيرته من خلقه ارسله بألهدئ و دين الحق ليظهره على الدين كله ولوكرة البشركون٥ اللهم ارض عن الرفيع العماد الطويل النجاد المويد بالتحقيق المكنى بعتيق الخليفة الشفيق المستخرج من اطهر اصل عريق الذي اسمه بأسمه مقرون و جسمه مع جسمه مدفون الامام ابي بكر ن الصديق رضي الله عنه و عن القصير الامل الكثير

العمل الذي لا خامره وجل ولا عارضة زلل ولا داخله ملل المويد بالصواب الملهمه لفصل الخطأب حنيفي الحراب الذي وافق حكمه نص الكتاب الامام ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن فجهز جيش العسرة و عاشر العشرة من شد الايبان ورتل القرآن شتت الفرسان و ضعضع الطغيان وزين المحراب بامامته والقرآن بتلاوته افضل الشهداء و اكرم السعداء المستحجى ملئكة الرحس ذى النورين ابى عبر عثمان بن عفان رضى الله عنه وعن البطل البهلول وزوج البتول و ابن عم الرسول وسيف الله البسلول قالع الباب و هازم حزاب امام الدين و عالمه و قاضي الشرع و حاكمه المتصدق في الصلوة بحاتبه مقدى رسول الله بنفسه و مظهر العجائب الامام ابي الحسنين على بن ابى طالب وعن السبطين الشهيدين الحسن والحسين و عن العبين الشريفين الحمزة والعباس و عن الانصار والمهاجرين وعن التابعين لهم باحسان الى يومر الدين و يا رب العالمين و اللهم اصح الامام الامه و والراعي والراعية والف بين قلوبهم في الخيرات وانفع شربعضهم عن بعض، اللهم وانت العالم بسرائرنا فاصلحها وانت العالم بذنوبنا فاغفركها وانت العالم بعيوبنا فاسترها وانت العالم بجوائجنا فاقضها لاترانا حيث نهتنا ولا تفقدنا حيث امرتنا واعزنا بالطاعه ولا تذللنا بالمعصية واشغلنا بك عبن سواك واقطع عناكل قاطع يقطعنا عنك

والهمنا ذكرك وشكرك و حسن عبادتك لا اله الا الله ماشاء الله كان ومالم يشاء لم يكن ماشاء الله لاتوة الا بالله العلى العظيم اللهم لا تحبنا في غفلة ولا تاخذنا على عزة ربنا ربنا ولا تواخذنا ان نسينا او خطانا ربنا ولا تحمل علينا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مألا طاقه لنا به طواعف عنا واغفرلنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكفرين٥ امين يا اله العنمين.

ترجمہ: سب تعریفیں خدائے تعالیٰ کے لئے ہیں اس کی تمام مخلوقات اس ئے عرش اس کے کلمات اس کے منتہائے علم اور اس کی تمام مخلوقات کے سب کے برابراور جس قدر کہ وہ اپنے لئے پیند کرے وہ ظاہر و باطن غرض تمام چیزوں کا جاننے والا ہے نہایت مہربانی اور نرمی کرنے والا ہر ایک چیز کاما لک یاک و بے عیب ہے سب سے غالب اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کےسوائے کوئی معبود نہیں وہ ا کیلا ہےاں کا کوئی شریک نہیں ملک بھی ای کا ہےاور تمام تعریفیں بھی ای کوزیبایی و ہی سب کوزندہ کرتا ہے اور و ہی مارتا ہے اور وہ خود تا ابدالا با د زندہ رہے گا اے بھی بھی موت نہیں ہرطرح کی بھلائی ای کے قبضهٔ قدرت میں ہے اور وہ ہر بات پر قادر ہے نہاس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ کوئی شریک ہے نہوز برینہ معاون ومددگارایک اکیلاتن تنہااور یاک ویے نیازے نہ وہ کسی سے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا کوئی اس کی برابری کا نبیں نہ وہ جسم ہے کہ گھٹ بڑھ سکے اور نہ جو ہر ہے کہ جلا قبول کرے اور نہ وہ عرض ہے کہ نقصان قبول کرے وہ اس بات ہے بھی بالاترے کہ اس کی بنائی بوئی چیزوں ہےاہے تشبیہ یااس کےاختر اعات میں ہے کسی

ور قلا مَدالجوابر في منا قب سيّد عبدالقادر ولله الله المحالين المح کے ساتھ بھی اسے نسبت دی جائے بلکہ اس جیسی کوئی بھی شے نہیں وہ سب کچھسنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ مجمد منتالیتا اس کے بندے اور اس کے رسول اس کے دوست اور پیندیدہ دوست اور اس کی کل مخلوقات میں بہترین خلائق ہیں اس نے آپ کود نیامیں ہدایت کامل اور دین حق دیکر بھیجا تا کہتمام ادیان براس کو غالب کردے گومشرک لوگ اس بات کو پسند نہ کریں۔اے اللہ! تو راضی ہواورا بنی رحمتیں اتاران پر جو کہ اونچے گھرانے کے اور بڑے پرتوں والے تھے حق کا موید تھا جن کی کنیت منتق تھی جو کہ خلیفہ مہر بان تھے اور جن کی اصل' اصل ظاہر ہے تھی جن کا نام کہ جناب سرورِ کا مُنات علیہ الصلوة والسلام كےاسم مبارك كےساتھ ساتھ اور جن كاجسم آپ كےجسم اطہر کے ہم پہلو مدفون ہے بعنی امام عادل امیر المؤمنین حضرت ابو بکر الصديق وللفيئة براوران پر جو كه كوتاه حرص وكثير العمل تتے جن كونه كسى كا خوف لاحق ہوتا تھا نەلغزش ان سے سرز د ہوتی اور نەراۋحق میں وہ کئی طرح ہے تھک کتے تھے حق جن کی تائید پرتھا جنہیں فیصلے وتصفہ کڑنا ۔ الهام ہو چکا تھا جو کہ سیدھی راہ پر تھے وہ کہ جن کا حکم ( کئی مرتبہ ) وحی و آیات قرآنی کےموافق اترا\_یعنی امام عادل امیرالمؤمنین ابوحفص عمر بن الخطاب را النفط پر اور ان پر جو که اسلامی کشکر کی تیار یوں میں نہایت سرگرم تھے جو کہ عشرہ مبشرہ سے تھے جنہوں نے کہا یمان کی جڑ کوہ صبوط کر دیا ( یعنی اختلاف قر اُت کا انسداد کیا کلام الٰہی کے متفرق اجزاء کیجا جمع کرکے کا تبول ہے اس کے کامل بہت ہے نسخے لکھوا کر جا بجا بھیجے۔ غرض اس کی توسیعی آشاعت میں کماینبغی کوشش کی ) جنہوں نے کشکر پھیلا کر کفار کی سرکشی مٹا دی جنہوں نے کہ مسجدوں کی محرابوں کواپنی امامت

كالم لل كدالجوا بر في منا قب سيّر عبد القاور ولي الله المحالين الم ہے اور کلام ربانی کواس کی تلاوت سے مزین کیا جو کہ افضل الشہداء و ا کرم السعد اء ہیں جن کی شرم وحیا کا بیرحال تھا کہان سے فرشتے بھی حیا كرتے تھے جن كالقب ذ والنورين تھا۔اميرالمؤمنين حضرت ابوعمر وعثان بن عفان ﴿الْفَيْدُ يِراوران يرجو كه شير خداز وج بنول اور جناب سرورِ كا ئنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چچیرے بھائی تھے جو کہ گویا خدائے تعالیٰ کی نکلی ہوئی تلوار تھے۔ دشمن کےلشکروں کوشکست فاش دیا کرتے تھے جو کہ امام عادل قاضی و حاکم شرع جونماز کا پوراحق ادا کرنے والے تھے جو کہ اپنی روح پرفتوح کو جناب سرورِ کا ئنات علیه الصلوٰۃ والسلام پرفندا کرتے تھے يعنى مظهر العجائب والغرائب امام عادل امير المؤمنين حضرت على كرم الله تعالی وجہہ پر اور جناب سرور کا ئنات علیہ الصلوٰۃ و السلام کے نواسے سبطین الشہیدین الا مام الحن والحسین اور آپ کے عم بزرگ حضرت حمزہ وحضرت عباس اوركل مهاجرين وانصارسب ير شأفتة اوران يرجعي جوكه قیامت تک ان کی پیروی کرتے رہیں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین -اے یروردگار! امام اورامت وحاکم ومحکوم دونوں کوصلاحیت نصیب کران کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال انہیں نیکی کی توفیق وے اور ایک دوسرے کے شرے انہیں محفوظ رکھ۔ اے پروردگار! تو ہمارے مخفی رازوں ہے واقف ہے تو ان کی اصلاح کر چھے کو ہمارے گنا ہوں کی خبر ہے تو انہیں معاف کر تو ہمارے عیبوں سے آگاہ ہے انہیں چھیا تو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے تو ان کو پورا کرجن باتوں سے تونے جمیں منع کیا ہے ان کے کرنے کا ہم کوموقع نہ دے اور ہمیں تو فیق دے کہ ہم تیرے احکام کے پابند رہیں۔ ہمیں اپنی اطاعت وعبادت کی عزت نصیب کر اور گناہوں کی ذلبتہ میں ہمیں نہ ڈال اپنے ماسواء ہے ہمیں اپنی طرف تھینج

لے اورائے ہم سے دور کرد ہے جو تھے ہے ہمیں دور کر ہے ہمیں اپنے ذکر کرنے کا طریقہ سکھلا اور صبر وشکر کی تو فیق دے اور طاعت وعبادت کرنے میں ہمیں خلوص ویقین نصیب کراللہ کے سواکوئی معبور نہیں جو پچھ کہ دہ چاہتا ہے وہ بی ہوتا کی کو پچھ طاقت کہ دہ چاہتا ہے وہ بی ہوتا کی کو پچھ طاقت وقوت نہیں مگرائی کی اعانت سے بیشک وہ عظمت و برزگ والا ہے اے بروردگار! تو ہماری زندگی غفلت میں نہ کر اور نہ ہمارے دھوکا میں پڑ جانے سے تو ہم سے تو درگز رکر اور ہم بھول جا ئیں یا جانے سے تو ہم سے تو درگز رکر اور ہم پراتنا ہو جھنہ ڈال محتا کہ تو ہم سے تو درگز رکر اور ہم پراتنا ہو جھنہ ڈال جتنا کہ تو نے آگلی امتوں پر ڈالا جس بات کی ہمیں طاقت نہ ہواس میں تو جمنہ کہ ہمیں جورنہ کر ہم سے تو نرمی فرما اور ہمارے گنا ہوں کو بخش دے اور اپنا

فضل وكرم جمارے شامل حال ركھ تو بى جماراما لك وحقیقى مددگار ہے تو ہى كا فروں پر بھى جمارى مددكر۔المِينَ يَا إِللَّهُ الْعَالَمِينَ .

### عهد شكنى پرآپ كا گرفت كرنا

آپ کی مجلس وعظ میں اگر کوئی اپنی قتم یا عہد تو بہ تو ڑ ڈالٹا تو آپ اسے یوں خطاب کر کے فرماتے کہ ہم نے تہ ہیں حق کی دعوت دی گرتم نے اسے قبول نہیں کیا۔ ہم نے تہ ہیں منع کیا گرتم باز نہیں آئے ہم نے کتنا ہی تہ ہیں ڈرایا لیکن تم ذرا بھی نہ شرمائے تہ ہیں ہم نے مہلت دی مدتوں تم کوخوشخریاں سنا کیں گرہم ہے تہ ہماری نفرت ہے کہ روز پر وز پر وقتی جاتی ہے تم نے ہم سے معاہدہ کر کے اپنا عہد تو ڑ ڈاللا اگر ہم تہ ہیں درکریں تم سے بزار ہو کر تمہارا اعذر نہ ما نمیں تہ ہیں اپنے پاس نہ آنے دیں تو تمہارا کیا حال ہو تہ ہیں یا دہیں کہ تم سے عاجزی وانکساری سے ہمارے پاس آئے تھے اور تم ہم حال ہو تہ ہیں یا دہیں کہ تم سے کہ جو شخص ہماری مجبت کا دم مجر تا ہے گر پھر وہ جو انمر دی سے کا م نہیں لیتا جو شخص کہ ہماری محبت کا دم مجر تا ہے گر پھر وہ جو انمر دی سے کا م نہیں لیتا جو شخص کہ ہماری محبت کی شراب پیتا ہے معلوم نہیں کہ پھر وہ ہم سے کا م نہیں لیتا جو شخص کہ ہماری محبت کی شراب پیتا ہے معلوم نہیں کہ پھر وہ ہم سے کا م نہیں لیتا جو شخص کہ ہماری محبت کی شراب پیتا ہے معلوم نہیں کہ پھر وہ ہم سے کا م نہیں لیتا جو شخص کہ ہماری محبت کی شراب پیتا ہے معلوم نہیں کہ پھر وہ ہم سے کا م نہیں لیتا جو شخص کہ ہماری محبت کی شراب پیتا ہے معلوم نہیں کہ پھر وہ ہم سے کا م نہیں لیتا جو شخص کہ ہماری محبت کی شراب پیتا ہے معلوم نہیں کہ پھر وہ ہم سے کا م نہیں لیتا جو شخص کہ ہماری محبت کی شراب پیتا ہے معلوم نہیں کہ پھر وہ ہم

المراجوايرن من قب سرعبوالقادر في المحالي المحالية المحالي كوركر بها كما ي بينك اكرتم الي معامده من صادق موت تو ضرورتم بم س ' افقت مُرتے تم کو اگر ہم سے ذرا بھی انسیٹ ہوتی تو تم برگز ہمارے خلاف نہ ارتے۔ ہماری تکلیف تمہارے لئے عین راحت ہوتی۔ دوست دوست کے در دازے سے دائیں نہیں جاتا اگرتم پیدانہ کئے جاتے تو نہی اچھاتھا لیکن جبکہ تم پیدا كَ يُحْ بُونَوْتُمْ جِانِ لُوكِدُس لِنَةِ بِيدِ الْحَةِ مُحْ بُوابِ بَعِي الْحِي فِيندِ عِلْ كُواور خفلت شعاری سے باز آؤ آئیس کھول کر دیکھوکہ تمہارے سامنے عذاب الی کالشکر جما ہوا ب خدائے تعالیٰ کافضل وکرم اگرتمهارے شامل حال ندہوتا تو اب تک بھی کیتم پراس نے فتح حاصل کر کی ہوتی۔ ہرادر من احتہیں جو بڑا بھاری سفر در پیش ہے اس کی تیاریاں کررکھوا بنی عمر کی زیادتی مال ودولت جاہ وعزت کے دھوکا علی نہ رہواور فرصت کوغنیمت جانو ورند دنیائے غدارتہمیں اپنے مکر میں پھنسائے بغیر ندر ہے گئم اس سے بيخ كى كوشش كرووه تمهار يرم يرمكوار فكالے كمزى بموقع ياتے بى وهتم يرا پناوار كركے رہے گئم جيے اور بہت ہے لوگوں كودہ اپنے جال میں پھنسا چكی ہے مگر انجى تك ال كَافِع نه ثني إورنه آئده من كي بحرجب تم يراس كاوار چل كيااورتم قبر میں پہنچاد ئے گئے تو اہتم قبر میں اورخواہ میدان حشر میں کتنی ہی حسرت اور واویلا کرو اور بحائے آنسوؤں کےخون بھی روؤ تو کیا ہوگا؟

# عمل صالح كي متعلق آپ كا كلام

جو محض كدائية ما لك حقيق سے سي الى اور راست بازى اختيار كركے تقوى وير بيز گاری اختیار کرتا ہے وہ شب وروزال کے ماسواسے بےزار رہتا ہے میرے دوستو اہم اليي بات كاجوتم من نه جودعوي نه كرو \_خداكوايك جانوكسي كواس كاشريك نه كروجس كا كه خدائ تعالى كى راه ميں كچھ بھى تلف ہوتا ہے خدائے تعالى ضروراہ اس كالعم

یا درکھو کیدول کی گدورت نبیس جاعتی تا وقتتیکے نفس کی کدورت نہ جائے جب تک

كفس اصحاب كهف كے كتے كى طرح رضاء كے دروازے برند بيٹه جائے اس وقت تك دل من صفائى بيدانبين مو عملى اس وقت بيخطاب بهى ملے كا \_ يَسَايَتُهَا السَّفُسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً لِينَ النُّسْ مَطْمَنِهِ! نهايت خوش وخرم ہوکرایے بروردگار کی طرف چلا آ۔ای وقت وحضرت القدس میں بھی باريابي حاصل كرسكے كا اور توجهات ونظر رحمت كا كعبه بنے گااس كى عظمت وجلال اس يرمتكشف بوكا ورمقام رفيع واعلى سسنانى دين كلككار" يَساعَبُدِي وَكُلُّ عَبْدِي أنْتَ لِنَي وَآنَا لَكَ" اب مير بند باور مير برايك بند يتومير با ہاور میں تیرے لئے ہوں۔ جب اس حال میں مدت تک اے تقرب البی حاصل

رب كاتواب وه خاصان خدائے تعالى بوجائے كااور خليفة الله على الارض كبلانے كالمتحق اوراس كے اسرار يرمطلع موسكے كا اوراب بيرخدا كا اين موكا اوراب اس لئے

خدائے تعالی نے اسے دنیا میں بھیجائے کہ معصیت کے دریا میں ڈو بنے والوں کوغر ق ہونے سے بچالے اور گرائی کے بیابانوں میں راوحی ہے گم گشة لوگوں کوراوجی برلا

تکالے پھراگر کسی مرده دل پراس کی گزرہوتی ہے تو وہ اے زندہ کر دیتا ہے اور اگر گنهگار براس کی گزر ہوتی ہے تو وہ اسے تھیجت کرتا ہے ادر بدبخت کو نیک بخت بنا تا

يدبحى بإدرب كداولياء ابدال كےغلام ہيں اور ابدال انبياء كے اور انبياء رسول الله مَا الله عليهم الجعين \_

اولیاءالله کی مثال بادشاه کے فسانہ گوجیسی ہے کہ وہ ہمیشہ بادشاہ کا مصاحب بنا ر ہتا ہاولیاءاللہ کی شب ان کے حق می تخت سلطنت ہوتی ہاوران کا دن ان کے تقرب الهي كاسبب موتاب\_

> "يَا يَنِيَّ لَا تَقُصُصُ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخُوَتِكَ" (اے فرزندا تم اپنی خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا)



آپ کا کلام فنا کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہتم حکم اللی کو مدِنظر رکھ کرمخلوقات سے اپنے نفس وخواہش ہے اور اس کے ارادے کو مدِنظر رکھ کراپے فعل سے درگز رکر و تو اس وقت تم علم الہی کے لائق ہوسکو گے مخلوق سے فنا ہوجانے کی بیعلامت ہے کہ ان سے تمہار اتعلق منقطع ہوجائے ان کے نفع ہےتم ناامیداوران کے ضرر سے بےخوف رہواورخودا بنی ہستی ادرایے نفس اورخواہش ہے فنا ہو جانے کی بیعلامت ہے کہ نفع حاصل کرنے اور ضرر دور کرنے میں اسبابِ ظاہری سے نظر اٹھالوا درایے سبب سے خود کچھ نہ کرواور نہاہے لئے کچھاپنا بھروسہ مجھو بلکہ اپنے تمام امورای کوسونپ دوجس نے اولاً اس میں تصرف کیا ہے وہی اب بھی اس میں تصرف کرے گا اورانے ارادے سے فنا ہو جانے کی بیہ علامت ہے کہ مشیت ِ البی کے سامنے تمہارا ارادہ نہ ہو بلکہ ای کافعل تمہارے اندر جاری رہےاورتمہارےاعضاءاس کے فعل سے خاموش ہوں اور دل مطمئن اورخوش رہے ذرابھی منقبض نہ ہوا ورتمہارا باطن معمورا ورتمام چیز وں سے مستغنی رہے اورتم خود قدرت ِ اللِّي کے ہاتھ میں ہو جاؤ وہ جو کچھ بھی تم پر اپنا تصرف کرے زبان از لی اس وفت تمہیں پکارے گی۔علم لدنی تم کو حاصل ہو گا نورِ جمالِ الٰہی کا لباس پہنو گے پھر جب ارادهٔ الٰہی کے سواتمہارے اندر اور کچھ نہ رہے گا تو اس وقت تصرفات وخرقِ عادات تمهاري طرف منسوب مول كي مكر بظاهراور درحقيقت وه فعل الهي مو كااورنشاق أخرى ہے پھر جبتم اپنے دل میں کوئی ارادہ یاؤ گے تو خدائے تعالیٰ کی عظمت و بزرگ کا خیال کرواورا پنے وجود کوحقیر جانویہاں تک کہتمہارے وجود پر قضائے الہی وار دہو اس وقت تم کوبقا حاصل ہوگی کیونکہ فنا حد ہے وہ یہ کہ اکیلا خدائے تعالیٰ ہی باقی رہے

جیما کے خلق کے پیدا کرنے سے پہلے بھی اکیلاتھا۔ یہی حالت فناہے جبتم خلق سے جدا ہو جاؤ گے تو کہا جائے گا۔" رَحِمَكَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَ اَحْیَاكَ" یعنی خدائے تعالٰی تم راغی رحت اتارے اور حقیقی زندگی تم کونصیب کرے۔ تو اس وقت تمہیں حقیقی زندگی

و لا مَوالِمُوالِم في منا قب سيّه عبدالقادر ولي تنزي المنظمة ا حاصل ہو گی اور وہ غنا کہ جس کے بعد فقرنہیں اور وہ عطا کہ جس کے بعد رکاوٹ نہیں اوروہ امن کہ جس کے بعد خوف نہیں اوروہ نیک بختی کہ جس کے بعد بدبختی نہیں اوروہ عزت کہ جس کے بعد ذلت نہیں اور وہ قرب کہ جس کے بعد بُعد اور وہ عظمت اور بزرگی کہ جس کے بعد ذلت وحقارت اوروہ پا کی کہ جس کے بعد نجاست متصور نہیں ہو آپ کا کلام صدق کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ بچائی اور راست بازی اختیار کرواگر بید دونوں صفتیں نہ ہوتیں تو کسی شخص کوبھی تقربِ الٰہی حاصل نہیں ہوسکتا تھاا گرا خلاص اور راست بازی کا عصائے موسوی تمہارے دل کے پچر پر مار دیا جائے تو اس سے حکمت کے جشمے بچوٹ نکلیں ۔عارف اسی اخلاص وسچائی کے باز و سے عالم کون وفساد کے قفس سے نکل کرفضائے نورقدس میں پہنچ سکتا ہے اور ای بازو سے اتر کرمقام اعلیٰ پر بیٹھ سکتا ہے جس کسی کے دل پر بھی نورصدق ویقین ظاہر ہوتا ہے اس کے چبرے پراس کے آٹار نمایاں ہوجاتے ہیں نورولایت اس کی پیشانی پر ظاہر ہوتا ہے عالم ملکوت میں فرشتے اس کا نام پکارتے ہیں قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ یا درکھو كه خواهشات نفساني سے اجتناب كرنا آتش عشق كے شعلوں كوصاف كرتا ہے كه اغيار کے قرب ہے کسی طرح بھی لذت حاصل نہیں ہوسکتی۔وہ عاشقوں کے دل کی وحشت ہے جو کہ انہیں محبت کے بیابانوں میں لئے پھرتی ہے نیزیا در کھو کہ راوحق پر آنا بدوں صدق وسجائی کے ممکن نہیں ہے۔حضور مع الله حاصل نہیں ہوسکتا ہے مگر جب ہی کہ اپنے قالب کوخراب کیا جائے اور اپناروز ہ قیامت کے دن دیدار الہی ہے کھولا جائے اس کا تقرب حاصل نہیں ہوسکتا مگرتب ہی کہ دنیا و مافیہا ہے روز ہ رکھ لیا جائے۔ اپنی ہتی ہےنکل جاؤاور پھر دیکھو کہ دنیا کی کوئی نظر بھی تم پراپنااثر کرشکتی ہے یااس کی کوئی اداتم کو بھاسکتی ہے ہر گزنہیں جب تمام کدورتوں سےنفس یاک وصاف ہوجا تا ہے تو

ور قلا كدا لجوابر في منا قب سيّد عبدالقادر والتوزيج اس وفت اوامرواحکام الہی کی پیروی کرنے لگتا ہے اور جب عارف کی نظر عالی ہوجاتی ہے تواس کے مقام سر پر تجلیات وانوار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ یہ بھی یا در ہے کہ اولیاء الله خاصانِ خدا اور عارفین اس کے ند ماء ہیں اور اولیاء اللہ کے شربتِ وصال کی حلاوت سے ان کے شربتِ وصال کی حلاوت بہت کم ہے۔ مردانِ خداد نیا کودل کی آئکھوں سے نہیں دیکھتے اس لئے وہ اس کے پنجۂ مکر سے مامون ومحفوظ رہتے ہیں بلکہ دل کی آنکھ سے وہ اننے دوست کود مکھتے اور اس کے اس قول کو یا در کھتے ہیں آپہ کریمہ '' وَمَا مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا الْغُرُورُ "' ( درحقيقت دنياوي نفع كچه بهي نهيس دهو کا بي دهو کا ہے)اور جو خص لذت ِنفسانی کی پیروی کرتا ہے۔شیطان اس کی خواہشوں کی راہ ہے اس کے دل تک پہنچتا ہے اور اسے دنیاوی حرص سے اپنے مکر میں پھنسا تا ہے پھر جو تتخص اس سے خبر دارر ہتا ہے وہی خوش نصیب ہے وہ تقریبِ الٰہی سے اپنا حال درست کر لیتا ہے کیونکہ دنیا صرف ایک گزرگاہ ہے اور قیامت سامنے اور عنقریب ہی آنے

تنزيهٔ باری تعالیٰ کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ وہ ہم سے قریب اور خالقِ کل ہے اس نے اپنی حکمت
کاملہ سے تمام امور مقدر کر دیئے ہیں اور اس کاعلم تمام چیزوں پر حاوی اور اس کی
رحمت سب پر عام ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ لوگ جھوٹے ہیں جو کہ اس کی
مخلوقات میں ہے کی کوبھی اس کے برابر جانتے یا کسی کو اس کا شریک مانتے یا کسی
اس کا شہیہ وفظیر تھم راتے ہیں۔ "سُنے کسان اللّٰیہ عَمّا یَصِفُونَ" (وہ ان تمام باتوں
سے پاک اور بالا و برتر ہے) ہم پاکی بیان کرتے ہیں اس کی تمام مخلوقات کی تعداد کے
اس کے عرش کے اس کے کلمات کے اس کے منتہائے علم کے برابر اور جس قدر کہ وہ
اپ نے لئے پند کرے وہ ظاہر و باطن کل چیزوں کا جانے اور مہر بانی اور نری کرنے والا
ہے وہ ما لک علی الاطلاق ہے تمام عیوب سے پاک سب پر غالب اور سب سے زیادہ

حقیقت وغیرہ) معلوم کرنے سے قاصر ہیں نہ وہ تثبیہ دیا جا سکتا ہے اور نہ کی شے کی طرف منسوب ہوسکتا ہے تمام سانسیں اس کے شار میں اور سب کے اعمال وافعال اس کی گنتی میں ہیں۔ (آیڈ کریمہ) لَقَدُ اَنْحُصَاهُمُ وَعَدَّهُمُ عَدَّاهُ وَ کُلُّهُمُ ایڈی یَوْمَ الْفِیلَ مِینَ مِیں ہیں۔ (آیڈ کریمہ) لَقَدُ اَنْحُصَاهُمُ وَعَدَّهُمُ عَدَّاهُ وَ کُلُّهُمُ ایڈی یَوْمَ الْفِیلَ مِینَ مِیں ہیں۔ (آسے آسان وزمین کی کل چیز وں کو گن رکھا ہے اور قیامت کے دن بھی اس کے روبرو ہرایک شخص تنہا تنہا ہوکر آئے گا) وہ کھلاتا ہے اور خور نہیں کھا تا وہ

و قايرًا لجوابر في مناقب سيّد عبدالقادر ولي في المنظمة سب کوروزی دیتا ہے اورخود اسے روزی کی ضرورت نہیں وہ جو جا ہے سوکرے اس ہے کوئی یو چھنے والانہیں اس نے بدوں کسی فکر و خیال اور نظیر و مثال کے محض اینے ارادے سے مخلوقات پیدا کی مگر نہ اس سے کچھ فائدہ اٹھانے کی غرض سے اور نہ کوئی ضرر دور کرنے کی نیت ہے اور نہاس کے پیدا کرنے میں اسے اس کے سوا کوئی اور ضرورت داعی ہوئی بلکہ صرف ای بناء پر کہوہ جو جا ہتا ہے سوکرتا ہے جبیبا کہ اس نے ايخ كلام ياك مين فرمايا ٢- "ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيْدُ" (بزرگ برتر عرش والا ہے اور جو حابتا ہے سوکرتا ہے ) وہ اپنی قدرت واعیان اور تبدل وتغیر احوال میں منفرد ہے۔" کُلَّ یَـوُم هُـوَ فِی شَـان" (ہرروزکسی نہ کسی کام میں رہتا ہے) جو کچھاس نے مقدر کر دیا ہے وقت ِمقررہ پراسے جاری کرتا ہے اس کی تدبیر مملکت میں کوئی اس کامعین و مددگار نہیں عالم الغیب ہے وہ پوشیدہ یا متناہی اور محدود خبیں قادر مطلق ہےاور اس کی قدرت کی کوئی حدنہیں مدبر ہے اور اس کا کوئی ارادہ یوشیده ادر ناقص نہیں یا در کھتا ہے اور بھولتانہیں قیوم وہوشیار ہے اور اسے غفلت وسہو نبیں حلیم و برد بار ہے کہ جلدی نہیں کرتا گرفت کرتا ہے پھرمہلت نہیں ویتا کشائش کرتا ہے اور وہی تنگی دیتا ہے غصہ ہوتا ہے اور وہی نرمی بھی کرتا ہے پیدا کرنے والا اور فنا كرنے والا ہے وہ ابيا قادر ہے كہ اس نے مخلوقات كو كاملة الوصف پيدا كيا وہ ابيا یروردگار ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے افعال اپنے حسب ِارادہ ان سے جاری کرائے اس کاعلم علم حقیقی ہے نہ کوئی اس ہے مشابہ ہے اور نہ کوئی اس کی مثال ہے نہ اس كى ذات ميں كوئى اس مشابه إورنه صفات ميں "كيسس كيمشله شيءٌ" وَّهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ" برشے كا قيام اس كے قيام سے اور برايك كى زندگى اسى كى حیات ہے متفاد ہے اگرفکراس کی عظمت وجلال کے میدان میں تھک کر گر جائے اور فکر دہشت کھا کر برکار ہو جائے اورنو رِاورتعظیم وجلال کی شعاعیں حمیکنےلگیں جس ہے نہ تو تنزیه کی کوئی مثال مجھ میں آئے اور نہ تو حید کے سوا کوئی اور راہ نظر آئے اور تقذیس و

ور قلائد الجوابر في مناقب سيّد عبد القادر بي الله المحالين المحالين المالية المحالين المالية المحالين المالية المحالية المحالية المالية المحالية المالية المال تنزیه کی عظمت سامنے ہو کر تقریر کو بہت کر دے ۔عقلیں اس کی ردائے معرفت میں پیچیدہ ہوکررہ جاتی ہیں اورآ گے نہیں بڑھ سکتیں کہ اس کی ٹینے ذات کو دریا فت کرسکیس اورآ تکھیں اس کے نورِ بقاء کے سامنے بند ہو جاتی ہیں اورنہیں کھل سکتیں کہ اس کی حقیقت احدیت کومعلوم کرسکیں \_علوم حقائق ومعارف کی انتہا اوراس کی غایبتیں ہاتھ بانده کر کھڑی رہ جاتی ہیں کہ کوئی خبر بھی معلوم ہواور کسی نشانی کا بھی بیتہ لگے مگر پچھنہیں معلوم ہوتا اور تمام قویٰ برکاررہ جاتے ہیں اور جناب حضرت القدس سے ہیب طاری ہوتی ہے جوتمام علل کومعدوم کر دیتی ہے اور انفراد ظاہر ہوتا ہے جو کہ تعد د کواور جو ظاہر ہوتا ہے جواس کےمعدود ہونے کو مانع ہوتا ہے اور کمال ظاہر ہوتا ہے جو کہ مثال ونظیر کو ساقط اور وصف جو کہ وحدت کو لازم کرتا ہے اور قدرت ظاہر ہوتی ہے جو کہ اس کے ملک کووسیع کرتی ہےاوراس کی عظمت و بزرگی ظاہر کرتی ہے جو کہ تمام خوبیول کواس کے لئے لازم کرتی ہےاورعلم ظاہر ہوتا ہے جو کہ آسان وز مین کواوراس کو جو پچھآسان و ز مین کے درمیان میں ہے اور جو کچھ کہ زمینوں کے نیچے اور سمندروں کی گہرائی میں اور جو کچھ کہ بالوں اور رونگٹوں اور درختوں کی جڑوں کے بنچے ہے اور ہرا یک لگے اور گرے ہوئے پتوں اور کنگریوں اور ریتوں کی تعداد کو اور پہاڑوں کے ذرے اور سمندروں کے بانی کی مقدار اور بندوں کے اعمال اور ان کے سالوں کی تعداد مخرض سب کواس کاعلم محیط ہے کوئی شے بھی اس کےعلم سے خارج نہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا کیفیت اور مثلیت کسی طرح ہے اس کی تقدیس و تنزید میں داخل نہیں ہو سکتیں۔اپی صفات سےخلق پر ظاہر ہے تا کہ وہ اسے ایک جانبیں اوراس کے وجود کا اقرار کریں نہاں گئے کہ کسی شے ہےاہے تشبیہ دیں۔ایمان اس کی صفات کو یقییناً ٹابت کرتا ہےاور عقل اس کے دریافت کرنے میں اور جو پچھ کہ وہم وفہم اس کے متعلق بتائے یا خیال ذہن تصور کرےاس سبب ہےاس کی عظمت و کبریائی اوراس کی زات برتر ﴾ ـ "هُــوَاْلاَوَّلُ وَالْاخِـرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٍ . "

کی قلائد الجواہر فی منا تب سیّد عبد القادر جائیں میں کی گھیں ہے۔ وہی شروع سے ہے اور وہی آخر تک رہے گا اور وہ اپنی قدرتوں سے ظاہر اور (اپنی ذات وصفات سے ) پوشیدہ ہے اور ہر چیز سے واقف ہے۔ پیدائش انسان کے متعلق

پیرا بر اسان سے اس خالق کون و مکان نے انسان کوکس عمدہ و بہترین صورت میں بنایا اس نے اس خالق کون و مکان نے انسان کوکس عمدہ و بہترین صورت میں بنایا اس نے اس ضعیف البنیان کے وجود میں اپنی کیا کیا حکمتیں دکھائی ہیں۔ فَتَبَارَ کَ اللّٰهُ اَسْ نَے اس نے اللّٰہ کو بہتر سے بہتر مخلوق بنانے والا ہے ) اگر انسان انسخ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ کو بہتر سے بہتر مخلوق بنانے والا ہے ) اگر انسان میں اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے کی عادت نہ ہوتو وہ اپنی فضیلت عقل کی وجہ سے میں اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے کی عادت نہ ہوتو وہ اپنی فضیلت عقل کی وجہ سے

انسان نبیں بلکہ فرشتہ ہے اگراس میں کثافت طبعی نہ ہوتی تو وہ نہایت ہی لطیف ہوتا اور
ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس غرائب اسرار غیب وجمیع اصاف غیب جس میں رکھے گئے
ہیں اس کا وجود ایک مکان ہے جو کہ نور وظلمت دونوں سے بھرا ہوا ہے وہ ایک ایسا پر دہ
ہیں اس کا وجود ایک مکان ہے جو کہ نور وظلمت دونوں سے بھرا ہوا ہے وہ ایک ایسا پر دہ
ہیں میں طرح طرح کے پر دول سے روح کو اغیار کی آئکھوں سے چھپایا گیا ہے۔
فرشتوں پر اس کی فضیلت نے اسے "و کہ قَد تک رقمنا بینی آدم "کالباس پہنا یا اور
فرشتوں پر اس کی فضیلت نے اسے "و کہ قد تک رقمنا بینی آدم "کالباس پہنا یا اور
فرشتوں پر اس کی فضیلت نے اسے "و کہ قد تک رقمنا کر اس کے صن و جمال کودکھایا جس سے اس
بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادۃ سے ہے اس کے اجمام کی سپیاں

بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عالم الغیب والشہادۃ سے ہاس کے اجسام کی سپیاں ارواح کے موتیوں سے بھری ہوئی ہیں وجود کے دریا میں علم کی کشتیوں پرلدی ہوئی ہیں اور وہ کشتیاں ہوائے روح کے ذریعہ ریاضت ومجاہدہ کی طرف جارہی ہیں اس کے میدانِ وجود میں سلطانِ عقل وسلطانِ ہوا (خواہش) کے روبر و کھڑا ہوا ہے اور دونوں کشکرفضائے صدر میں بڑی جوانمر دی سے ایک دوسرے کے مقابلہ کے لئے تیار

سلطانِ ہوا (خواہش) کے کشکر کا سر دارنفس اور سلطانِ عقل کے کشکر کا سر دار روح ہےان دونوں شاہوں کے کشکروں کی تیاری کے بعد حکم الٰہی کےموذن نے پکار

کے کہد یا کیا لےشکرالٰہی کے جوانم دو! آ گے بڑھواورا پےشکرسلطان ہوا کے مہادرو!

کا تعالی المجاہر فی مناقب نیوعبد القادر شاہد کی جھے کے بعد دونوں الشکر لڑنے گئے اور جانبین سے ایک دوسرے پر فتح پانے کی غرض سے طرح طرح کے محروحیلہ کئے جانے گئے ای وقت ورسرے پر فتح پانے کی غرض سے طرح طرح کے محروحیلہ کئے جانے گئے ای وقت تو فیق الہی نے بھی زبانِ غیب سے پکار کر دونوں لشکروں سے کہد دیا کہ جس کی مدد میں کروں گی فتح کا میدان ای کے ہاتھ میں ہوگا اور دنیا و آخرت میں وہی سعید کہلا یا جائے گامیں جس کے ہمراہ ہو جاؤں گی پھر بھی ہی اس سے مفارقت نہ کروں گی اور جس مفارقت نہ کروں گی اور اسے مقام اعلیٰ میں پہنچا کر رہوں گی اور تو فیق توجہ الہی اور اس کے فضل و کرم کا نام ہے جس کووہ واپنے اولیاء کے شاملِ حال رکھتا ہے۔

اے فرزندمن!عقل کی پیروی کرتا کہ تمہیں سعادت ابدی حاصل ہواورنفس کی پیروی کو چھوڑ دواور قدرت ِ الہی برغور کرو کہ روح کو جو کہ ساوی اور عالم غیب سے ہے اورنفس کو جو کہ ارضی اور عالم شہود ہے ہے اکٹھا کر دیا ہے جا ہے کہ یہ طائر لطیف عنایت ِاللّٰی کے باز و ہے اس کے کثیف پنجر ہے کو چھوڑ کر شجرہ حضرت القدس میں اپنا آشیانه بنائے اورتقربِ الہی کی شاخوں پر بیٹھ کرلسانِ شوق سے چیجبائے اورمعارف کے میدان سے جواہراتِ حقائق چنے اورنفسِ کثیف کونفسِ ظلمت وجود میں پڑار ہے دے پھر جب اجسام خاکی فنا ہو جا کیں گے اور اسرار قلوب باقی رہیں گے اگر تو فیق الہی ایک لمحہ بھر بھی تمہارے شامل حال ہوجائے تو اس کی ایک نظر توجہ ہی تمہیں عرش تک پہنچا دے اور تمہارے دل میں حقائقِ علوم بحر کر اسے اسرارِ معرفت کا خزینہ بنا دے اس وقت تمہیں عقل کی آنکھوں ہے جمالِ از ل نظر آئے گااورتم ہرا یک شے ہے جو کہ صفات حادثہ ہے متصف ہوگی اعراض کرو گے تقرب الہی کے آئینہ میں مقام سر کی آنکھوں سے عالم ملکوت تم کونظر آئے گا اور مجلسِ کشف حقائق میں دل کی آنکھوں ے فتح کے جھنڈ نے نظرآنے لگیں گے اورآ ٹارا کوانِ ظاہری تمہاری لوٹِ دل ہے محو ہو جائیں گے۔ یا درکھو کے ظلمت افکار میں جوانمر دوں کا چراغ ان کی عقل ہوتی ہے وہ ار باب معارف وحقائق کی رہنما دلیل ہے کہ جس ہے وہم و گمان کے ہجوم کے وقت

وي قلائدالجوابر في مناقب يدعبدالقادر والتين المنافعة المن ان کے چبروں سے شکوک کے نقاب اٹھ جاتے ہیں اور جب دلیلیں ناقص رہ جاتی ہیں، تب بھی تو فیق الہی ہی شاملِ حال ہو کرا فکارِ باطلہ کو ید قدرت ہے مٹادیتی ہے۔ اسم اعظم کے متعلق

آپ نے فرمایا: کہ اَللّٰہُ اُسمِ اعظم ہے کہاں کا اثر تب ہی ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں بجز اللہ کے اور پچھ نہ ہومعارف کی بسم اللہ بمنز لہ ( حکم ) کن کے ہے( یعنی جب خدائے تعالیٰ کسی شے کوموجود کرنا جا ہتا ہے تو اس کی نبیت فر ما تا ہے کن یعنی ہوجانو وہ موجود ہوجاتی ہے یہی حال معارف کی بسم اللہ کا ہے۔

الله وه کلمه ہے جو ہرمہم کوآ سان اور ہرایک غم وفکر کو دور کر دیتا ہے بیہوہ کلمہ ہے کہ جس کا نور عام ہے۔ اللہ ہر غالب پر غالب ہے اللہ مظہرالعجائب ہے اللہ تعالیٰ کی سلطنت تمام سلطنوں سے زبر دست ہے اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے حال ہے مطلع اور ان کے دل کے راز ہے واقف ہے۔ اللّٰہ تمام سرکشوں کو پست کرنے والا اور تمام ز بردستوں کونو ڑ دہینے والا ہےاللّٰہ عالم الغیب والشہا دۃ ہےاللّٰہ سے کو کی چیزمخفی نہیں جو اللّٰد کا ہے وہ اللّٰہ کی حفاظت میں ہے جواللّٰہ کو دوست رکھتا ہے وہ غیراللّٰہ کو دوست نہیں رکھتا جواللّٰہ کی راہ میں قدم رکھتا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے وہ اس کے سایئہ عاطفت میں زندگی بسر کرتا ہے جواللہ تعالیٰ کا مشاق ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسیت رکھتا ہے اور جواغیار کو چھوڑ دیتا ہے اس کے اوقات خدائے تعالیٰ کے ساتھ گزرتے ہیں وہ خدا کے ہی در پراس سے التجا کرتا ہے۔

خدائے تعالیٰ ہے بھا گنے والواب بھی اس کی طرف آؤتم اس کا نام اس سرائے فانی میں ن رہے ہوتو بقاء میں اس کے جمال کا کیا کچھ شہرہ ہوگا دار محنت میں تمہارے کئے بیہ کچھ ہےتو دارِنعت میں کیا کچھ ہوگا۔خدا کا نام لواوراس کے در پرآ کراہے پکارو پھر جب حجاب اٹھ جائے تو دیکھو کہ لوگ مشاہدہ میں ہوں گے اور وصال کے دریا ان

لي التم الله التم ذات علموماً ا كار نقشند به كامعمول إتى سرزتي اساره زاتي معربيس اسم عظم من من غ

ولا تدالجوابر في منا قب سيّه عبدالقادر بي تن المنافعة الم پرہے بہدرہے ہوں گے دوست کی مثال اس پرند ہے جیسی ہے جو کہ شاخوں پر بیٹھ کر صبح تک اپنے دوست کی یاد میں نغمہ سرار ہے اور شب بھر ذرااپنی آئکھ نہ لگائے اور اس طرح ہےاں کا شوقِ محبت روز افز وں رو ہتر تی ہوتم خدائے تعالیٰ کوشلیم ورضا ہے یاد کرووہ تہمیں بہترین حال ہے یاد کرے گادیکھووہ فرما تا ہے: "مَنْ يَّتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَحَسُبُهُ" (جوخدا پر بھروسہ کرے تو خدااس کے لئے کافی ہے) تم اسے شوق واشتیاق ہے یاد کرووہ تہہیں اپنے تقرب ووصال ہے یاد کرے گا تم اے حمد و ثناہے یا دکرووہ تمہیں اپنے انعامات واحسانات سے یا دکرے گاتم اسے توبہ سے یاد کرووہ تم کواپنی بخشش ومغفرت سے یاد کرے گاتم اسے بدول غفلت کے یاد کرو وہ تہمیں بدوں مہلت کے یاد کرے گاتم اسے ندامت سے یاد کرو وہ تمہیں لرامت و بزرگی ہے یاد کرے گاتم اے معذرت سے یاد کرووہ تمہیں مغفرت سے یاد کرے گاتم اسے خلوص واخلاص سے یاد کرووہ تمہیں خلاصی سے یاد کرے گاتم اسے صدق دل ہے یاد کرووہ تمہاری مصبتیں دور کرنے کے ساتھ تمہیں یاد کرے گاتم اسے تنگدی میں یادکرووہ تمہیں فراخدتی کے ساتھ یادکرے گاتم اسے استغفار کے ساتھ یاد کرووہ تنہیں رحمت و بخشش کے ساتھ یاد کرے گاتم اسے اسلام کے ساتھ یاد کرووہ تہمیں انعام واکرام کے ساتھ یا دکرے گاتم اسے فانی ہوکریا دکرووہ تہمہیں بقاء کے ساتھ یاد کرے گاتم اسے عاجزی ہے یاد کرو وہ تمہاری لغرشیں معاف کرنے کے ساتھتم کو یاد کرے گا۔تم اسے معافی ما تگنے کے ساتھ یاد کرووہ تمہارے گناہ معاف کرنے کے ساتھ تم کو یاد کرے گاتم اسے صدق سے یاد کرو وہ تمہیں رزق سے یاد کرے گاتم اے تعظیم سے یاد کرو وہ تمہیں تکریم سے یاد کرے گاتم اسے ظلم و جفا چھوڑنے کے ساتھ یاد کرووہ تہہیں وفا کے ساتھ یاد کرے گاتم اسے ترک معصیت و خطا کے ساتھ یاد کرو وہ تمہیں بخشش وعطا کے ساتھ یاد کرے گاتم اے عبادت و

کی قائد الجوابر فی مناقب سدّ عبدالقادر بی کی کی کی کی کی کی کار ساتھ یاد کرے گائم اے ہر اطاعت کے ساتھ یاد کر وہ تمہیں اپنی بھر پور نعمتوں کے ساتھ یاد کر ہے گائم اے ہر جگہ یا در کھووہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ وَ لَیذِ نُحرُ اللّٰہِ اکْبَرُ وَاللّٰہ نَعْلَمُ بِمَا سَصْنَعُ وَنَ طُ اور اللّٰہ تعالیٰ ہی کاذ کر ذکروں ہے بہتر ہے اور وہ جانتا ہے جو پہھتم کر سے ہو۔

علم کے متعلق

پہلےعلم پڑھواس کے بعد گوشہ نشین بنو جوشخص بدوںعلم کےعبادتِ الٰہی میں مشغول ہوتا ہے اس کے جملہ کام بہ نسبت سدھرنے کے بگڑتے زیادہ ہیں پہلے اپنے باتھ شریعت الٰہی کا چراغ لے لو پھرعبادات الٰہی میں مشغول ہوجاؤ جو مخص اپنے علم پر ممل کرتا ہے خدائے تعالیٰ اس کے علم کو وسیع کرتا ہے اور علم (یعنی لدنی) جو اے عاصل نہیں تھا سکھلاتا ہےتم اسباب اور تمام خلق سے منقطع ہو جاؤ وہ تمہارے دل کو مضبوط اورعبادت و پرہیز گاری کی طرف اس کا میلان کر دے گا ماسویٰ اللہ ہے جدا . ہواور اپنا چراغِ شریعت گل ہونے سے ڈرتے رہوخدائے تعالیٰ سے نیک نیتی رکھو ع لیس روز تک اگرتم اس کی یاد میں بیٹھے رہوتو تمہارے دل ہے زبان کی راہ' حکمت کے چشمے پھوٹ نکلیں گے اور تمہارا دل اس وقت مویٰ علیہ السلام کی طرح محبت الٰہی کی آگ دیکھنے لگے گا اور آتش محبت دیکھ کرتمہار نے نفس تمہاری خواہش تمہارے شیطان تمہاری طبیعت تمہارے اسباب اور وجود ہے کہنے لگے گا کہ تھبر جاؤ میں نے آگ <sup>یکھ</sup>ی ہےاورمقام سرے اس کی ندا ہوگی کہ میں ہوں تیرارب تو میرے غیر ہے تعلق نہ رکھ مجھے پیجیان لے اور میرے ماسوا کو بھول جا مجھ ہی ہے علاقہ رکھ اور سب سے علاقہ تو ڑ دے میراطالب بنار ہاور ہاقی سب سے اعراض کرمیرے علم سے میراتقر ب عاصل كر پھر جب لقاءتمام ہوجائے گی تونتہیں حاصل ہو گاجو یچھ کہ حاصل ہو گا الہام ہو گا اور حجاب زائل ہو جا ئیں گے اور کدورت دور ہو جائے گی اورنفس بھی ساکن ہو

جائے گا الطاف کر بمانہ ہونے لگیس گے خطاب ہو گا کہ اے قلب ِفرعون! نفس و

و لا يُدالجوابر في منا قب سيّد عبدالقادر بي في الماليون الماليون منا قب سيّد عبدالقادر بي في الماليون خواہش وشیطان کے پاس جاؤ اورانہیں میرے پاس لے آؤمیں انہیں ہدایت کروں گا اور جا کران ہے کہنا کہتم میری پیروی کرومیں تنہیں نیک راہ بتاؤں گا۔ زُہدوورع کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ ورع سے اِس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ تمام اشیاء ہے رکارہے شریعت جس شے کی اسے اجازت دے اسے اختیار کرے اور باقی سب کوچھوڑ دےورع کے تین درجے ہیں۔ اول:ورع عوام:ورع عوام پیہے کہ حرام اور شبہ کی چیز وں سے رکارہے۔ دوم:ورع الخواص:اوروہ پہے کیفس وخواہش کی کل چیز وں سے رکا رہے۔ سوم: ورع خواص الخواص: اوروہ بیہ ہے کہ بندہ ہرایک چیز سے کہ جس کا وہ ارادہ کرسکتا ہے رکارہے۔ ورع کی دوقسمیں ہیں: اول:ورع ظاہری:وہ پہ کہ بجز امرالٰہی کے حرکت نہ کرے۔ دوم: ورع باطنی: وہ بیر کہ دل پر ماسوائے اللہ کے کسی کا گز رہنہ ہو۔ جو خص ورع کی باریکیوں کو مدِنظرنہیں رکھتا وہ اس کےمراتب عالیہ تک نہیں پہنچ سکتااورورع زبان کےساتھ بہت مشکل ہے۔(لیعنی گفتگومیں)اورامارت وریاست کے ساتھ بہت مشکل ہےاور زُمدورع کی پہلی سٹرھی ہے جبیبا کہ قناعت رضا کی پہلی سٹرھی ہے ورع کے قوانین کھانے پینے اور بیٹھنے کی چیز ول میں بھی ہیں۔ متنقی کا کھانا خلق کے کھانے کے برخاف ہوتا ہے کہ نہ تو شریعت اس پر گرفت کر علی ہےاور نہ کسی کواس میں کچھزاع ہوتی ہےاورولی کا کھانا وہ ہے کہ جس میں اس کا کچھاراد ونہیں ہوتا ہے بلکہ مخص فضل الٰہی ہے وہ کھانا اسے ملتا ہے تو اب جس کے لئے کہ پہلی صفت متحقق نہیں ہوعتی وہ ہا نرتیب دوسرے درجہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا اور حلال مطلق ہے ہے کہ اس میں کسی طرح سے بھی معصیت الہی متصور نہ ہو سکے اور نہ اس کی وجہ ہے کسی

وقت خدائے تعالیٰ کو بھولے اور لباس تین طرح پر ہے لباسِ انبیاعلیہم الصلوٰۃ والسلام لباسِ اولیاءر مہم اللّٰدلباسِ ابدال جی کیم

لباس انبیا علیم الصلوٰۃ والسلام جلال مطلق ہے خواہ روئی سن صوف وغیرہ کی شخصی ہواورلباس اولیاء اللہ جی گئی ہے ہے کہ شریعت نے جتنا کہ حکم کیا ہے وہ صرف یہی ہو جا کھی ہوا ورلباس اولیاء اللہ جی گئی ہے ہے کہ شریعت نے جتنا کہ حکم کیا ہے وہ صرف یہی ہے کہ جس سے ستر پوشی ہو سکے اور ضرورت پوری ہوجائے اور لباس ابدال سے ہے کہ جو سے ان کی خواہشیں سر دہوجا نمیں اور ان کانفس مرجائے اورلباس ابدال سے ہے کہ جو کچھ کہ اللہ تعالی انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے پہنے ہیں خواہ کم قیمت کا ہویا ریادہ قیمت کا خود انہیں نہ اعلیٰ کی خواہش اور نہ ادنیٰ سے نفر سے ورع کامل نہیں ہوسکتا تاوقت کیکہ دی صفتیں اپنے نفس پرلازم نہ کرلی جائیں۔

اول: زبان کا قابومیں رکھنا دوم: غیبت سے بچنا جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَ لاَ یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔

وم بحى كوتقيرنه جانے اس كى بنى نداڑا ہے جيسا كداللہ تعالى فرما تا ہے: "لَا يَسْخَوُ قَوْمٌ مِّسْنُ قَوْمٍ عَسْمَى أَنْ يَكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ" ايك قوم دوسرى قوم كوبنى ند اڑائے شايد كدوہ اس ہے بہتر نكلے

چہارم: محارم پرنظرنہ ڈالنااللہ تعالی فرما تا ہے: ''قُلْ لِّللُمُ وَْمِينِيْنَ يَسَعُنَّوا مِنُ اَبْصَادِ هِمْ '' (اے پینمبر! مسلمانوں سے کہہدو کہ اپن نظریں نیجی رکھا کریں) پنجم: رائتی وراست بازی اللہ تعالی فرما تا ہے ''وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُزُا'' (جب بات کہو توانصاف کی) یعنی بچی

ششم: انعامات واحساناتِ الهی کا اعتراف کرتارہے تا کہ نفس عجب وغرور میں مبتلانہ ہوجائے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ''بَلِ اللّٰهُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ اَنُ کَلَدَا کُمْ لِلْلِایْمَانِ '' اللّٰہ بی تم پراحسان کرتا ہے دیکھواس نے تمہیں ایمان کی مدایت کی۔

نهم: نمازِ بِنَى گانه كى حفاظت كرنا ـ الله تعالى فرما تا ب: "حَافِ طُوا عَلَى الصَّلُوتِ
وَ الصَّلُوةِ الْـوُسُطِى وَقُومُوْ اللهِ قَانِتِيْنَ " (نمازِ بَنِي گانه اورخصوصاً نمازعصرِ
كى حفاظت كرواورنها يت عاجزى سے اس كے سامنے كھڑا ہواكرو)
دہم: سنت نبوى اوراجماع مسلمين پرقائم رہے ـ الله تعالى فرما تا ہے "وَ اَنَّ هاسلَدا

د،م: سنت بون اوراجمات من برقام رہے۔ الدلعان برمانا ہے وال هست، میسر اطلی مُست قِیمًا فَاتَّبِعُونُهُ " (یدیعن دینِ اسلام) میری سیدهی راہ ہے۔ اس کی تم پیروی کرتے رہو۔ اس کی خواہش کرنا خلیفة المستنجد کا آپ سے کرامت کی خواہش کرنا

شیخ ابوالعباس الخضر الحسینی الموصلی بیان کرتے ہیں کہ ایک وفت کا ذکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااس وفت خلیفہ المستنجد باللہ بھی آپ کی خدمت میں

عاضرتھا۔خلیفہ موصوف نے اس وقت آپ سے اظہار کرامت کی خواہش کی آپ نے فرمایا اچھاتم کیا چاہتے ہو؟ خلیفہ موصوف نے کہا: کہ مجھے سیب کی خواہش ہے (اس وقت سیب کی فعل بھی نے تھی) آپ نے اپنا دست مبارک او پر کو پھیا یا تو آپ کے ہاتھ میں دوسیب نظر آئے۔ایک آپ نے خلیفہ موصوف کو دے دیا اور دوسرا سیب آپ

ز في رتي التي سفي نكان م هي كي طرح التي كي في شيط كفي ما يا الناب

وي قلاكدالجوابر في مناقب يدعبدالقادر ولي في المنافي المنافية المنا تو ژا تواس میں کیڑے نکلے۔خلیفہ نے یو چھا یہ کیا بات ہے؟ آپ کا سیب ایباا درمیر سیب ایسا آپ نے فر مایا: ابوالمظفر! اس کو ولایت کے ہاتھ نے چھوا ہے اس لئے میں عمدہ نکلا اور اس کی خوشبومہک گئی اور اس کوظلم کے ہاتھ نے چھوا اس لئے اس میں كيڑے نكلے \_رضى اللہ تعالیٰ عنہ

ایک تاجر کے حق میں آپ کا دُعا کرنا شیخ ابوسعود الحریمی بیان کرتے ہیں کہ ابو المظفر کھن بن نعیم تاجر شیخ حماد الدباس طِلْقَوْ كَي خدمت مين آئے اور بيان كيا كەحفرت شام كى طرف سفركرنے كا میرامقصد ہے میرا قافلہ بھی تیار ہے جس میں میں سات سودینار کا مال لے جاؤں گا آپ نے ان سے فرمایا: کداگرتم اس سال میں سفر کرو گے تو مارے جاؤ گے اور تمہارا سارا مال لٹ جائے گا بیاس وقت عین عالم شباب میں تھے آپ کا بیقول سن کرنہایت مغموم ہوکر نکلے راہتے میں ان کی حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی والٹیڈاسے ملاقات ہوگئی تو انہوں نے حضرت شیخ حماد کا مقولہ آپ سے ذکر کیا آپ نے فرمایا: بے شک تم جاؤ ان شاء الله تعالی تم اینے سفر سے صحیح تندرست واپس آؤ گے میں اس بات کا ضامن

غرض بیا ہے سفر کو گئے اور شام جا کر ایک ہزار دینار کوانہوں نے اپنا مال فروخت کیا۔ بعدازاں بیا پنی کسی ضرورت کے لئے حلب گئے وہاں ایک مقام پرانہوں نے اینے ہزار دینارر کھ دیئے اور انہیں بھول کراپنی جگہ چلے آئے اس وقت انہیں کچھ نیند کا غابہ معلوم ہوااس کئے بیآتے ہی سو گئے اورخواب میں دیکھا ملے عرب کے بدوؤں نے ان کا قافلہ لوٹ لیا اور قافلہ کے بہت سے لوگوں کو بھی مارڈ الا اور خودان پر بھی وار کر کے ان کو مار ڈ الا جس کا اثر ان کی گردن پر ظاہر تھا اور خون بھی اس پر نمایاں تھا اور جس کا در د بھی انہیں محسوں ہوا بی گھبرا کر اٹھے اور اس وقت ان کو اپنے دینار بھی یاد آئے اور فوراً

دوڑے گئے تو وہاں پرانبیں اپنے دینارویسے ہی رکھے ہوئے ملے بیان کو لے کراپنی

کی قلائد الجواہر فی مناقب سید عبد القادر رہائی ہے گئی ہے گئی ہے ہے ہوں اس اس الفادر رہائی ہے گئی ہے ہیں اور ابغداد والیس آئے جب بغداد آ چکے تو انھیں خیال ہوا کہ اگر پہلے میں شیخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوؤں تو وہ بزرگ اور کہیں مستحق ہیں اورا گرشیخ عبد القادر کی خدمت میں جاؤں تو وہ بھی اس بات کے مستحق ہیں کیونکہ میرے میں ان کا قول صادق آیا ہے۔

کبیر من بزرگ ہیں اور اگر شیخ عبدالقادر کی خدمت میں جاؤں تو وہ بھی اس بات کے مستحق ہیں کیونکہ میر ہے تن میں ان کا قول صادق آیا ہے۔
غرض انہیں تر دوتھا کہ پہلے کن کی خدمت میں جاؤں مگر حسنِ اتفاق سے سوتِ سلطان میں انہیں شیخ حماد مل گئے اور آپ نے ان سے فرمایا: کہ نہیں تم پہلے شیخ عبدالقادر کی خدمت میں جاؤوہ محبوب سجانی ہیں انہوں نے تمہارے تن میں ستر دفعہ

دعا ما نگی ہے یہاں تک کہ خدائے تعالی نے تمہارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دیا چنا نچہ یہ پہلے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی ڈائٹوڈ کی خدمت میں گئے تو آپ نے ان سے فرمایا: کہ شخ حماد نے پہلے میرے پاس آنے کے لئے فرمایا ہیں میں خدائے انحالی سے دعا ما نگی کہ وہ تمہارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل کر دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر سے خواب میں تبدیل کر دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر

کے لئے نسیان سے بدل دے اور تمہیں صحیح و تندرست مع الخیروالیں لائے۔ طالغظ ایک بزرگ کا آپ کے مراتب و مناصب کی خبر دینا

محبت میں سب پر غالب رہے گا تصرفات کون وفساداسے سونپ دیا جائے گا بڑے چھوٹے سب اس کے زبر حکم ہوں گے۔قدرومنزلت میں اسے قدم رائخ اور معارفِ حقائق میں اسے بد بیضا حاصل ہوگا مقام حضرت القدس میں زبان کھول سکے گا، صاحب مراتب ومناصب ہوگا جو کہ اکثر اولیا اللہ سے فوت ہو گئے ہیں۔

وي قلائد الجوابر في منا قب سيّد عبد القاور والله المنافع المنا ایسناً: ای طرح ایک بڑی جماعت نے آپ کے متعلق شیخ احمد الرفاعی کا قول بیان کیا ہے کہ ہمارے شیخ منصور البطائحی کے روبر وحضرت شیخ عبدالقادر ڈاٹٹن کا ذکر ہوا تو آپ نے ان کی نسبت فرمایا: کہ وہ زمانہ عنقریب آنے والا ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے گا عارفین میں ان کی وقعت ومنزلت زیادہ ہوگی اوروہ ایسے حال میں و فات یا ئیں گے کہاس وفٹ اللہ اوراس کے رسول کے نز دیک روئے زمین میں ان ے زیادہ اور کوئی محبوب نہ ہوگاتم میں ہے جو کوئی اس وقت تک زندہ رہے تو اسے لازم ہے کہان فی مزت وحرمت کو پہچانے اوران کی قدر کرے۔ ایک بزرگ کی حکایت

شیخ محمد بن الخضر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سناانہوں نے بيان كيا كمين ابك وقت سيدنا الشيخ عبدالقادر جيلاني والفيظ كي خدمت مين حاضرتها مجھے اس وقت خیال ہوا کہ مجھے شیخ احمد الرفاعی ہے بھی نیاز حاصل کرنا جاہے مجھے ہیں

خیال کے جی آپ نے فر مایا: کہخطرلوشیخ احمد رفاعی سے ملاقات کرومیں نے آپ ۔ با وکی طرف نظر ڈالی تو مجھے ایک ذی ہیت بزرگ دکھائی دیتے میں نے اٹھ کر

انہیں سلام علیک اوران ہے مصافحہ کیا تو آپ نے مجھے فرمایا: کہ خضر! جو مخص کہ شخ

عبد القادر جیلانی جیسے اولیاء اللہ کو دیکھ لے تو پھراسے مجھ جیسے مخص کے ملنے کی کیا آرزو رکھنی چاہئے کیونکہ میں بھی تو آپ ہی کے زیر حکم ہوں اس کے بعد آپ مجھ سے غائب ہو گئے آپ کی وفات کے بعد پھر شیخ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ریکھا کہ آپ وہی بزرگ ہیں کہ جن کومیں نے آپ کے بازو کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا

تفاتو آپ نے بچھ نوفر مایا: کہ مہیں میری پہلی ملاقات کافی نہیں ہوئی۔ رہائینا شخ عبدالبطائحي بيان كرتے ہيں كہ شخ عبدالقادر جيلاني بينية كي حيات بابركات

میں مجھے نیخ احمدالرفاعی کی خدمت میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا تو میں جا کرآپ ہی ئنز کید بھم ااور کئی روز تک تھم رار ہا۔ ایک روز آپ نے مجھ سے فر مایا: کہ آپ کچھ

و الديد الجوابر في مناقب سيدعبد القادر وي في المنافي ا شخ عبدالقادر جیلانی کے حالات جو پچھ کہ آپ کومعلوم ہوں بیان کریں میں آپ کے حالات بیان کرر ہاتھا کہاتنے میں ایک شخص آیا اور شیخ احمد الرفاعی کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہنے لگا: کہتم ہمارے سامنے آپ کے سوااور کسی کا ذکر نہ کروتو آپ نے نہایت غصے ہوکراس شخص کی طرف دیکھا اور فوراً چفض گر کرمر گیا پھرآپ نے فرمایا: کہشنے عبدالقادر جیلانی کے مراتب کوکون پہنچ سکتا ہے؟ آپ وہ خص ہیں کہ بحر شریعت جس کی داہنی طرف اور بحرِحقیقت جس کی بائیں طرف جس میں سے جا ہے یانی بھرلےاس وقت آپ کا کوئی جواب ہیں۔ نیز میں نے آپ سے سنا کہاس وقت آپ اپنے بھتیجوں شیخ ابراہیم الاعراب اوران کے برادران ابوالفرح عبدالرحمٰن وجم الدین احمداولا داشیخ علی الرفاعی کو ( اس وقت آپ ایک مخص کو جو بغداد جانے والے تھے رخصت کررہے تھے ) اس بات کی وصیت کی کہ جبتم بغداد پہنچوتو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے پہلے اگر آپ زندہ ہوں تو اور کسی کے پاس نہ جانااور اگر وفات پا گئے ہوں تو آپ کی قبرے پہلے اور کسی کی زیارت نہ کرنا كيونكه آپ كے لئے عہدليا جا چكا ہے كه جوصا حب حال كه بغداد جائے اور آپ ت ملاقات نہ کرنے تو اس ہے اس کا حال سلب ہو جائے گا اس پرافسوں ہے کہ جس نے آپ ہے ملاقات نہ کی ہو۔ (طِلْفِنا) مؤلف کتاب روض الا برار ومحاسن الا خیار نے بیان کیا ہے کہ ان کے ناقل عبداللہ یو نمنی ہیں۔ ايك رجال غيب كاذكر

# میں جانے کا اتفاق ہوا و ہاں میں نے ایک مخص کو ہوا میں جیٹے اوس میں نے انہوں ہے۔ میں جانے کا اتفاق ہوا و ہاں میں نے ایک مخص کو ہوا میں جیٹے اہوا دیکھا میں نے انہیں

یں جانے کا اتفاق ہوا وہاں یں ہے ایک کی وہوا یں بیطا ہوادیک کی جائے ہیں؟ سلام کیا اور ان سے پوسچھا: کہ آپ ہوا میں معلق کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں ہوا وہوں کوچھوڑ کر تفویٰ و پر ہیزگاری کے تخت پر ہیٹھا ہوا ہوں۔ شیخ موصوف وي قلا كدالجوا برنى منا قب سيدعبدالقادر والتوزيقين المنافعة المناف بیان کرتے ہیں کہ پھر جب میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے اس شخص کو پھر آپ کے سامنے قبتہ الا ولیاء میں معلق ہوا میں مؤدب بیٹھے ہوئے دیکھا اس وقت انہوں نے بہت سے حقائق ومعارف کی باتیں آپ سے دریافت کیں جنہیں میں مطلق نہیں سمجھا پھرآپ وہاں سے اٹھ گئے اور صرف میں ان کے ساتھ رہ گیامیں نے ان ہے کہا: کہ آپ یہاں بھی موجود ہیں انہوں نے کہا: کیوں نہیں؟ کوئی ایساولی ومقرب بھی ہے کہ جس کی اس در پر آمدورفت نہ ہو پھر میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں آپ کا کلام مطلق نہیں سمجھا انہوں نے کہا: کہ ہرمقام کے احکام جدا ہوتے ہیں اور ہر حکم کے معنی علیحدہ اور ہرمعنی کی عبارت دیگراس عبارت کو دہی سمجھ سکتا ہے جو کہاس کے معنی سے واقف ہواور معنی ہے وہی واقف ہوتا ہے جو کہ حکمت ہے آگاہ ہواور حکمت سے وہی آگاہ ہوتا ہے جو کہ مقام عالی میں پہنچا ہواس کے بعد میں نے آپ سے کہا: کہ آپ نہایت مودب ہو کر آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں توانہوں نے کہا: کہ میں آپ کے سامنے مودب ہوکر کس طرح نہ بیٹھوں حالانکہ آپ نے سور جال غیب پر جو ہوا میں معلق رہتے ہیں اور جن کے بجرمتثنیٰ لوگوں کے اور کوئی دیکھنہیں سکتا مجھے افسر بنایا ہے اور ان میں ہرطرح کے تصرفات کی آپ نے مجھے اجازت دی ہے۔

نیز! خلیفه موصوف بیان کرتے ہیں کہ اس وقت امر ولایت آپ ہی گی طرف منتہی تھا جس طرف کہ آپ نظر اٹھا کر دیکھتے تھے اس طرف کے رہنے والے خواہ وہ مشرق ومغرب کے کمی حصہ میں رہتے ہوں، کانپ اٹھتے تھے آپ کی برکت وتوجہ سے اس میں ترقی وتضاعف کے امید وارر ہتے تھے۔

شیخ عمرالبز از بیان کرتے ہیں کہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ میں جمعہ کے دن آپ کے ہمراہ نمازِ جمعہ پڑھنے کے لئے جار ہا تھا اس روز راہ میں کسی نے بھی آپ کوسلام نبیں کیا مجھے خیال گزرا کہ ہر جمعہ کولوگوں کے اڑ دحام کی وجہ سے نہایت مشقت اور

وشواری ہے مجدتک پہنچتے تھے مگر آج آپ کو کسی نے بھی سلام نہیں کیا مجھے اس خیال کا گزرنا تھا كەلوگ چاروں طرف ہے آپ كوسلام كرنے كے لئے دوڑے پھر آپ مجھے دیکھ کرمسکرائے میں نے اپنے جی میں کہا: کہ بیاور بھی بہتر ہے تو آپ پھرمسکرائے اور فرمایا: که عمر تونے یہی جا ہا تھا تہ ہیں یہ معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں خواہ ان کواپنی طرف تھینچ لوں اور خواہ اپنی طرف ہےرو کے رہوں۔ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بی بی صاحبہ کا حال آپ کے صاحبز ادے شیخ عبدالجبار بن سیدنا اشیخ عبدالقادر جیلانی ڈاٹٹڈ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ جب کسی اندھیرے مکان میں جاتی تھیں تو وہاں شمع کی طرح روشیٰ ہو جاتی تھی ایک دفعہ ایسے موقع پر میرے والد ماجد بھی آئے جب اس روشی پرآپ کی نظر پڑی تو وہ روشی معدوم ہوگئ آپ نے ان سے فرمایا: کہ بیروشی شیطان کی تھی اس لئے میں نے اسے خاموش کر دیا اور اب میں اسے روشنی رحمانی ہے تبدیل کئے دیتا ہوں اور یہی معاملہ میرااس کے ساتھ ہے جو کہ میری طرف منسوب ہو یا خود مجھے جس کا خیال ہواس کے بعد جب میری والدہ ماجدہ کسی اندھیرے مکان میں جاتی تھیں تو وہ روشنی حاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتی تھی ۔رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخ عبداللہ جبائی بیان کرتے ہیں کہ ہمدان میں ایک شخص سے کہ جس کا نام ظریف تھامیری ملاقات ہوئی۔ میخص دمثق کا رہنے والاتھا اس نے مجھ سے ذکر کیا . کہ نیٹا پور کے راستہ میں بشر المفرضی ہے میری ملا قات ہوئی پیہ چود ، او وں پرشکر لا دے ہوئے جا رہے تھے انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ ہمیں رائے میں ایک خوفناک بیابان پراترنے کا اتفاق ہوا کہ جہاں خوف کی وجہ سے بھائی ۔کے لئے بھائی نہیں تھہرسکتا جب اول شبکواونٹ لا دے جا چکے تو ان میں سے میرے جا راونٹ گم کئے میں نے ہر چند تلاش کیا مگر کچھ پیے نہیں ملامیں قافلہ ہے جدا ہو گیا ادرشتر بان بھی

وي قلائد الجواهر في منا قب سيّد عبد القادر ولي في المنظمة المن میر ے ساتھ رہ گیا پھر جب صبح ہوئی تو میں نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی والٹو کو يكارا آب نے مجھ سے فرما دیا تھا كہ جب تمہيں كوئى مشكل پيش آئے تو مجھكو يكارنا تہاری مشکل آسان ہو جائے گی جب میں نے آپ کو یکارا کہ یا شخ عبدالقادر جیلانی! میرے اونٹ نامعلوم کہاں چلے گئے ہیں میں صبح تک انہیں دیکھتار ہا۔ کہیں ية نه لگا اور ميں قافلہ ہے بھی جدا ہو گيا تو اس وقت ايک ٹيلے پر مجھے ايک شخص د کھائی دیا جوسفیدلباس پہنے ہوئے تھااس نے مجھے ایک طرف کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا پھر جب میں نے اسے ٹیلے پر چڑھ کرد یکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا پھر ٹیلے کے دامن میں مجھےاینے اونٹ بیٹھے ہوئے دکھائی دیئےان کا بوجھان پرلدا ہوا تھا ہم نے انہیں پکڑلیااورانہیں لےکراینے قافلہ سے جاملے۔ ر خال غیب میں سے ایک شخص کا ذکر

ابو الغنائم الحنى مِنيد بيان كرتے ہيں كه ميں ايك وقت مغرب وعشاء كے درمیان میں آپ کے مدرسہ کی حیوت پر تھا اور قریب ہی آپ بھی قبلہ رو بیٹھے ہوئے تھاں ونت میں نے ایک شخص کو ہوا پر اڑتا ہوا دیکھااور تیر کی طرح اڑتا ہوا جار ہاتھا اس کالباس سفیدا درسریرایک نهایت عمده عمامه بندها مواتها جب آپ کے سامنے آیا تو اتر کرمودب آپ کے سامنے بیٹھ گیااور آپ کوسلام کر کے واپس چلا گیامیں نے اٹھ کر آپ کی دست بوی کی اورآپ ہے یو چھا: کہ پیخص کون تھے؟ آپ نے فر مایا: پیخص رجال الغيب سے تھے جو كه بميشه كھرتے رہتے ہيں۔"عَلَيْهِمْ سَلاَمُ السُّهِ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ وَاَزْكُى تَحِيَّاتِهِ"

# ایک قافلہ کے متعلق آپ کی کرامت

شیخ ابوعمرعثان الصدفینی وشیخ محمدعبدالخالق الحریمی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ ہم صفر 555ھ کو آپ کے مدرسہ میں آپ ہی کی خدمت میں حاضر

و لا يُدالجوا هر في منا قب سيّد عبدالقادر ولي عندالقادر ولي المنظمة ولي المنظم تھےاں وفت آپ نے اٹھ کر کھڑا کیں پہنیں اور وضو کیا وضو کر کے آپ نے دور کعت نماز پڑھی پھر جب آپ سلام پھیر کرنماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایک چیخ ماری اور کھڑام اٹھا کر ہوامیں بھینک دی اس کے بعد آپ نے ایک چیخ ماری اور دوسری کھڑام بھی آپ نے اٹھا کر ہوامیں بھینک دی بیدونوں کھڑا ئیں ہماری نظروں سے غائب ہوگئیں پھرآپ خاموش ہوکر بیٹھ گئے اور اس وقت آپ سے بیوا قعہ یو چھنے کی کسی کو جراُت نہیں ہوئی پھر تین روز بعدایک قافلہ آیا اور کہنے لگا: کہ ہم نے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی ڈاٹٹؤ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا ہے ہم نے اس قافلہ کے اندرآنے کی آپ سے اجازت جاہی آپ نے اسے آنے کی اجازت دی اور ہم سے فرمایا: کہ جو کچھ میددیں لےلو یخرض اہل قافلہ اندرآئے اور انہوں نے رکیٹمی اور اونی کپڑے اور کچھسونا وغیرہ اور آپ کی دونوں کھڑا کیں کہ جن کو آپ نے اس روز پھینکا تھا ہم کودیا پھرہم نے باہرآ کران ہے دریافت کیا کہ بیکھڑا ئیں تمہیں کہاں ملی تھیں انہوں نے بیان کیا کہ تیسری صفر کوہم جارہے تھے کہ رائے میں ہم کو بدوؤں نے آ کرلوٹ لیااور ہمارے قافلہ کے بہت ہے لوگوں کو مارڈ الا اورا یک طرف جا کر ہمارا مال تقسیم کرنے لگے اس وقت ہم نے کہا: کہا گران قزاقوں کے ہاتھوں سے چک کر سیجے وتندرست رہیں تو ہم اپنے مال میں سے حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی طالفنے کا حصہ نکالیں گے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دو بڑی بڑی چینیں سنیں جنہوں نے سارے بیابان کو ہلا دیااورجس سے بیتمام قزاق ہیبت زوہ سے رہ گئے ہم سمجھے کہ کوئی شخص آ رہاہے جوان ہے بھی مال کوچھین کر لے جائے گا اتنے میں یہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آؤتم اپنا مال اٹھالواور دَیکھو! ہمارا کیا حال ہو گیا ہم ان کے ساتھ گئے تو ہم نے دیکھا کہان کے دونوں سردار مرے پڑے تھے۔غرض!انہوں نے ہمارا مال ہمیں واپس دے دیا آور کہنے گلے بیرایک نہایت عظیم الشان واقعہ ہے۔ (رضى الله تعالى عنه)

ور قلائد الجواہر فی مناقب سیرعبد القادر و القاد

قدوۃ الثیوخ محمہ بن قائدالاوانی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ کی مجلس پر سے ایک چیل بہناتی اور چلاتی ہوئی نکلی جس ہے مجلس میں تشویش پھیل گئی اس روز ہوا بھی نہایت تیز تھی آپ نے فرمایا: کہ ہوااس کا سر پکڑ لے آپ کا فرمانا تھا کہ اس کا سر ایک طرف اور دھڑ ایک طرف گرگیا اس کے بعد آپ نے تخت سے انز کراس کے سرکو اٹھایا اور اپنا دوسرا ہاتھ اس پر پھیرااور فرمایا: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم تو وہ چیل زندہ ہوکر اڑ

### آ پ کا پہلی دفعہ حج بیت اللہ کرنا

آپ نے اپنے عین عالم شاب کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب پہلی وفعہ میں حج بيت الله كو گيا تو اس وقت ميں عالم شاب ميں تھا جب ميں منارہ معروف بدام القرون کے قریب پہنچا تو یہاں شیخ عدی بن مسافر سے میری ملاقات ہوئی آپ بھی اس وقت عین عالم شباب میں تھے آپ نے مجھ سے پوچھا: کہ کہاں کا قصد کیا ہے؟ میں نے کہا: کہ مکم معظمہ کا پھرآپ نے پوچھا: کہ کیا میرا آپ کا ساتھ ہوسکتا ہے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں؟ میں ایک تن تنہا شخص ہوں آپ نے کہا:علیٰ ہٰد االقیاس میں بھی تن تنها ہوں غرض! ہم دونوں ایک ساتھ ہو لئے آ گے چل کر ایک روز کا واقعہ ہے کہ ہم جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک نوعمر حبش لڑکی ملی بیلڑ کی نحیف البدن اور برقعہ پہنے ہوئے تھی میرے سامنے آ کر کھڑی ہوگئی برقعہ میں سے اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا: کہ میں بغداد کا رہنے والا ہوں پھر کہا: كرآپ نے مجھے بہت تھكايا ہے ميں نے كہا: وه كس طرح ؟ بولى: ابھى ميں بلادِ حبشه میں تھی مجھےاں وقت مشاہرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر جمل کی اور اپناوہ فضل و کرم کیا کہ جواوروں پراب تک نہیں کیا ہے اس لئے میں نے چاہا کہ میں آپ کو پہچانوں پھرآپ نے کہا: کہ میں جا ہتی ہوں کہآج دن بھر میں آپ دونوں صاحبوں

و الماكد الجواهر في مناقب سيّد عبد القادر ولي الله الماكي الماكية الما کے ہمراہ رہوں اور آپ ہی کے ساتھ روزہ افطار کروں میں نے کہا: حُبِّا وَ کَسَرَاهُمَّ (یعنی بسر وچثم، بڑی خوثی ہے)اس کے بعد دورایک باز و ہے وہ چلنے لگے اورایک بازوے ہم چکنے لگے جب مغرب کا وقت آیا اور افطار کا وقت ہو چکا تو آسان سے ہاری طرف ایک طباق اتر اجس میں چھروٹیاں اور سر کداور پچھ تر کاری کے تتم سے تھا اس الركى في خدائ تعالى كاشكركرت موئ كها: ٱلْحَدُمُ لُهُ لِللهِ الَّذِي ٱلْحُرَمَنِي وَٱكُومَ ضَيْفِي إِنَّهُ لِذَٰ لِكَ آهُلٌ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ يَنْزِلُ عَلَيَّ رَغِيْقَان وَاللَّيْلَةِ سِتَّةً اِكْرَامًا لَا ضَيَافِي (الله تعالى كابزار بزارشكر بكاس في ميرى أورمير مہمانوں کی عزت کی روزانہ میرے لئے دوروٹیاں اترا کرتی تھیں اورآج حچے روٹیاں اتریں اس نے میرےمہمانوں کی بردی عزت کی ) پھر ہم تینوں نے دو دوروٹیاں کھائیں اس کے بعد یانی کے لوٹے اترے اس میں ہے ہم نے یانی پیاجوز مین کے مثابہ نہ تھا بلکہ اس کی لذت وحلاوت کچھاور ہی تھی اس کے بعد پھر بیاڑ کی ہم سے رخصت ہوکر چلی گئی اور ہم مکہ معظمہ چلے آئے پھرایک روز ہم طواف کررہے تھے کہ اس وقت الله تعالیٰ نے شیخ عدی پرالطاف وکرم کیا اوران پراپنے الطاف اتارے آپ یراس وقت غشی می طاری ہوگئی یہاں تک کهانہیں دیکھ کرکوئی کہدسکتا تھا کہان کا تو انقال ہو گیا اس وقت پھر میں نے اس لڑکی کو پہیں کھڑے ہوئے دیکھا بیاس وقت ان کے سر ہانے آ کرانہیں الٹ ملیٹ کر کہنے لگی کہ وہی تنہیں زندہ کرے گا جس نے کتمہیں مارڈ الا ہے پاک ہےاس کی ذات اس کی بخلی نورجلال سے حادث نہیں ہوتی مگرای کے ثبوت کے لئے اوراس کے ظہور صفات سے کا ئنات قائم نہیں ہے مگرای کی تائید ہے اس کی تقذیس کی شعاعوں نے عقل کی آنکھوں کو بنداور جوانمر دول کی دانائی کومحدود کررکھا ہے پھراللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھ پرالطاف وکرم کی نظر کی اور باطن میں میں نے دیکھا کہ مجھ ہے کوئی کہدر ہاہے کہ عبدالقادر تجرید ظاہری کوچھوڑ کر تفريدالتوحيدوتج يدالفريدافتياركروجم تههين ابيخ عجائبات وكهائين كي حاي كه

کھی فارکہ البواہر فی منا قب سیّد عبد القادر ہوگئی کھی کے است قدم رہواور وجود ہمارے ارادے سے تمہارا ارادہ مشتبہ نہ ہوکہ تم ہمارے سامنے ٹابت قدم رہواور لوگوں میں ہمارے سواکسی کا تصرف نہ ہونے دوتا کہ ہمیشہ ہمارے مشاہدہ میں رہواور لوگوں کو نقع پہنچانے کے لئے ایک جگہ بیٹھ جاؤ۔ ہمارے بہت سے بندے ہیں کہ جنہیں ہم تمہاری برکت سے اپنا مقرب بنا کیں گے اس وقت مجھ سے اس لڑکی نے کہا: کہا نو جوان! مجھے معلوم نہیں کہ آئ کس حد تک تمہاری عظمت و بزرگی ہوگی تمہارے لئے ایک نورانی خیمہ دلگایا گیا ہے اور ملائکہ تمہارے گرداگر دہیں اور تمہیں و کھر ہے ہیں اور تمہارے مراتب و تمام اولیاء اللہ کی آئکھیں بھی تمہاری ہی طرف لگی ہوئی ہیں اور تمہارے مراتب و مناصب کود کھر ہی ہیں اس کے بعد بینوعمر چلی گئی اور پھر میں نے اس کو بین دیکھا۔ مناصب کود کھر ہی ہیں اس کے بعد بینوعمر چلی گئی اور پھر میں نے اس کو بین دیکھا۔

ایک بزرگ کااپنے ایک مرید کوآپ کی خدمت میں تعلیم فقر حاصل کرنے کے لیے بھیجنا

شیخ ابو محم صالح ویر جان الز کالی بیان کرتے ہیں کہ سیدی شیخ ابو مدین ڈاٹھؤنے نے مجھ سے فر مایا: کہتم بغداد جاؤاور شیخ عبدالقادر جیلانی بھٹے کی خدمت میں جاخر ہوکر ۔

آپ سے تعلیم فقر حاصل کر و چنا نچہ میں بغداد آکر آپ کی خدمت میں جاخر ہوا تو میں نے آپ کوسب سے زیادہ مہیب پایا آپ نے مجھ اپنے خلوت خانہ کے دروازے پر ہیں روز تک بٹھلایا اس کے بعد آپ نے مجھ سے فر مایا: کہ صالح (قبلہ کی طرف اشارہ کرکے) اس طرف دیکھو میں نے اس طرف دیکھا تو مجھ قبلہ نظر آیا پھر آپ نے مجھ سے بوچھا: کہ کیوں کیا دیکھ رہے ہو میں نے عرض کیا کہ کعبہ شریف پھر آپ نے رمغر اس کی طرف اشادہ کرکے) فر مایا: کہ اس طرف دیکھو! میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے ابنے شخ مدین نظر آئے آپ نے فر مایا: کہ اس طرف دیکھا نے مختل کیا کہ کعبہ شریف کی طرف دیکھا تو مجھے اپنے شخ مدین نظر آئے آپ نے فر مایا: کیوں کیاد کھی رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اپنے شخ کہ پھر آپ نے فر مایا: کیوں کیاد کھی رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اپنے شخ کو پھر آپ نے فر مایا: کیوں کہاں جاؤ گے؟ کعبہ شریف کی طرف یا اپنے کہ کہ اپنے کے کو پھر آپ نے فر مایا: کیوں کہاں جاؤ گے؟ کعبہ شریف کی طرف یا اپنے کہاں جاؤ گے؟ کعبہ شریف کی طرف یا اپنے

و لا يُدالجوا برنى منا قب سيّه عبدالقادر رفي في المنظمة المنظم شیخ کی طرف میں نے عرض کیا: اپنے شیخ کی طرف پھر آپ نے فر مایا: کہ اچھا ایک قدم میں جانا جا ہے ہو، یا جس طرح سے کہم آئے ہومیں نے عرض کیا نہیں بلکہ ای طرح ہے کہ جس طرح ہے کہ میں آیا ہوں آپ نے فرمایا: اچھااییا ہی ہوگا پھر آپ نے فرمایا: کہصالح تم فقر کونہیں پاسکتے تاوقتیکہ تم اس کی سٹرھی پر نہ چڑھواور اس کی میرهی تو حید ہےاورتو حید کا دارومداراس پرہے کہ تمام آ ٹارِ حادثہ کواپی طرف سے مٹادو میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ اس صفت سے موصوف کر دیجئے آپ نے ایک نظرمیری طرف دیکھا تو میرے دل سے میرے تمام جذبات ارادہ کے جدا ہو گئے جس طرح کہ شب دن سے جدا ہو جاتی ہے اب تک میں آپ کی ای تو جہ ہے لوگوں کو مستفيد كرتابول - ( ﴿النُّهُورُ شیخ عمر بزاز نے بیان کیا ہے کہ میں ایک روز آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا اس وقت آپ نے مجھ سے فر مایا: کہ فرزندمن! اپنی پشت کو بلی کے گرنے سے بچاؤ میں نے اس وقت اپنے جی میں کہا: کہ حجت میں کوئی روز ن تو ہے ہیں ،میرےاو پر بلی کہاں ہے گرے گی میں نے اپنا مید کلام پورانہیں کیا تھا کہ ایک بلی میری پشت پر گر پڑی آپ نے میرے سینہ پراپنا دست مبارک مارا تو میرا دل سورج کی طرح روشن ہو گیااورای وقت مجھ پرتجلیات الہی ہونے لگیں اوراب روز بروزنورتر قی یا تا ہے۔ صفات وارادت الهبيه وطوارق شيطانيه كيمتعلق آپ نے فرمایا ہے کہ ارادتِ الہید بدوں استدعا کے واردنہیں ہوتے اور کسی سبب ہے موقوف بھی نہیں ہوتے نیز!ان کا کوئی وقت معین نہیں ہے اور نہان کا کوئی غاص طریقہ ہےاور طوار قِ شیطانیا کثر اس کے برخلاف ہوتے ہیں۔

---آپ نے فرمایا ہے کہ محبت دل کی تشویش کا نام ہے جو کہ محبوب کے فراق سے

ور قلا كدالجوابر في مناقب سدّعبدالقادر وفي المنظمة الم اے حاصل ہوتی ہے اس وفت دنیا اسے انگوٹھی کے حلقہ یامجلسِ اتم کی طرح معلوم ہوتی ہے محبت وہ شراب ہے کہ اس کا نشہ بھی اتر نہیں سکتا محبت محبوب سے خواہ ظاہر ہوخواہ باطن۔ ہر حال میں خلوص نیتی کرنے کا نام ہے محبت جزمحبوب کے سبب ہے آ نکھیں بندكر لينے كانام ہے عاشق محبت كے نشہ ہے ايسے مست ہوتے ہیں كه انہيں بجز مشاہدة محبوب کے بھی ہوش نہیں آتاوہ ایسے مریض ہیں کہ بغیر دیدارمحبوب کے صحت نہیں یاتے انہیں اغیارے حددرجہ کی وحشت ہوتی ہے بغیر مولا انہیں کسی سے انسیت نہیں ہوتی۔ توحيد كيمتعلق آپ نے فرمایا ہے کہ تو حید مقام حضرت القدس کے اشارات سرضائر وخفائے سرسرائر کا نام ہے وہ قلب کامنتہائے انکار ہے گز رجانے اعلیٰ درجاتِ وصال میں پہنچنے اوراقدام تجریدے تقربِ الہی میں جانے کا نام ہے۔ تج يد كےمتعلق آپ نے فرمایا ہے کہ تجرید محبوب کو پا کراستقلال کے ساتھ مقام سر کوغور وفکر ے خالی رکھنا اور تنزل میں اطمینان کے ساتھ مخلوق کوچھوڑ کرنہایت خلوص ہے جق کی طرف رجوع کرناہے۔ معرفت كيمتعلق آپ نے فرمایا ہے کہ معرفت یہ ہے کہ مشیات الہیہ میں سے ہرشے کے اشارے سے جو کہاں کی تو حید کی طرف کر رہی ہے خفایائے مکنونات وشواہدِ حق پر مطلع ہواور ہر فانی کی فناہے علم حقیقت کا ادراک کرے اور اس میں ہیبت پر بو بیت اور تا خیرِ بقاءکودل کی آئکھ ہےمعائنہ کرے۔ برگ درختان سبز در نظر بوشیار

ہر ورقے دفتریت معرفت کردگار

مے کی جسے آپ نے فرمایا ہے کہ وہ نفس کو حبِ دنیا سے اور روح کو تعلق عقبیٰ سے دور رکھنا میں ادد و مولا سے تبدیل اور مقام سرکواشار ہ کون سے خواہ ایک لمحہ کے برابر کے لئے

اورارادہ مولا سے تبدیل اور مقامِ سرکواشارہ کون سے خواہ ایک لمحہ کے برابر کے لئے ہی سہی خالی کرنا ہے۔

حقیقت کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ حقیقت ہیہ ہے کہ اس کے متضاداس کے منافی نہیں ہوتے اور نہ حقیقت کے مقابلہ میں وہ باقی رہ سکتے ہیں بلکہ اس کے اشارات سے باطل اور فنا ہوجاتے ہیں۔

اعلى درجات ذكر كے متعلق

تو کل کے متعلق

آپ نے فر مایا ہے کہ اعلیٰ درجات ذکر میہ ہے کہ اشارات الہیدے دل متاثر ہو یہی ذکر دائمی ہے جسے نسیان کچھ نقصان نہیں پہنچا تا اور نہ غفلت اس میں کچھ کدورت پیدا کرسکتی ہے اس صورت میں سکون نفس خطرہ سب ذاکر ہوجاتے ہیں بہترین ذکریہ ہے کہ خطرات اللہہ ہے جو کہ مقام سرمیں وار دہوتے ہیں پیدا ہو۔

ہے کہ خطراتِ الٰہیہ سے جو کہ مقامِ سرمیں وار دہوتے ہیں پیدا ہو۔ شوق کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ بہترین شوق وہ ہے جو کہ مشاہدہ سے پیدا ہواور لقاء کے بعد بھول نہ ہو بلکہ ہمیشہ انس باقی رہے بدوں لقاء کے سی طرح سے تسکین ممکن نہ ہو جس قدر کہ لقاء حاصل ہواس سے زیادہ شوق بڑھتا رہے شوق کے لئے بیا بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے اسباب موافقت وہ ح یا متابعت ہمت یا حفظ نفس سے خال ہوں وقت مشاہدہ دائی ہوتا ہے اور مشاہدہ سے مشاہدہ کا شوق ہوا کرتا ہے۔

۔۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا ہے کہ تو کل اغیار کو چھوڑ کر خدائے تعالیٰ ہے لوزگا نا اوراس کے کی فلائد الجواہر فی مناقب سِدعبد القادر بڑا تھا گھی گھی ہے ۔ سبب ِظاہری کو بھول جانا اور ایک اکیلی اس کی ذات پر بھروسہ کر کے ماسواہ بے پروا۔ ہوجانا یہی وجہ ہے کہ متوکل مقام فناہے آگے بڑھ جاتا ہے۔

نیز تو کل کی حقیقت بعینہ اُخلاص کی حقیقت ہے اور حقیقت ِ اخلاص ہیہ ہے کہ اٹمال سے معاوضہ کاارادہ نہ کیا جائے اور بیوہ تو کل ہے کہ جس میں اپنی قو ت سے نکل

كررب الارباب كى قوت مين آنا ہے۔

ال کے بعد آپ نے فرمایا: کہ اے فرزند! اکثرتم سے کہاجا تا ہے گرتم نہیں سنتے اور اگر سنتے بھی ہوتو بہت کی باتیں سنتے ہوگر انہیں تم نہیں سمجھتے ہواور اگر سمجھ بھی لیتے ہو تو بہت باتیں سمجھ کر ان پر عمل نہیں کرتے پھر افسوس تو یہ ہے کہ تم عمل بھی کر وتو تمہار ہے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ تم ان میں ذرا بھی اخلاص نہیں کرتے۔

انابت (توجه الى الله) كے متعلق

آپ نے فرمایا: کہ انابت درجات کو چھوڑ کر مقامات کی طرف رجوع کر کے مقامات اور میں جا کر فلم رہوع کر کے مقامات اللہ میں ترقی کرنا اور مجالس حضرت القدس میں جا کر تھہرنا اور اس مشاہدہ کے بعد کل کو چھوڑ کر حق کی طرف رجوع کرنا ہے۔

توبه کے تعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ تو ہہ ہیہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہلی عنایت وتو جہ اپنے بندے پر مبذول فرما کراس کے دل پر اس کا اشارہ کرے اور اپنی شفقت ومجبت کے ساتھ خاص کر کے اسے اپنی طرف تھیجے لے اس وقت بندے کا دل اپنے مولا کی طرف تھیج جاتا ہے اور روح وقلب اور عقل اس کے تابع ہوجاتی ہے اور اب وجود میں امر الہی کے سوااور پچھنہیں رہتا ہیں صحب تو ہہ کی دلیل ہے۔

متعلق

آپ نے فر مایا ہے کہا ہے دل ہے نکال کر ہاتھ میں لے لو پھر وہ تمہیں دھوکا

وللم الجوامر في مناقب سدّعبدالقادر وللمنظر نہیں دے سکے گی۔

تصوف کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ صوفی وہ ہے کہ اپنے مقصد کی ناکامی کوخدا کا مقصد جانے دنیا کوچھوڑ دے یہاں تک کہوہ خادم ہے اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں وہ فائز المرام ہوجائے توا یے شخص پرخدا کی سلامتی نازل ہوتی ہے۔

تعزز(ذی عزت ہونے)اور تکبر(غرور کرنے) کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ تعززیہ ہے کہ عزت اللہ تعالیٰ کے لئے حاصل کی جائے اور الله تعالیٰ ہی کی راہ میں صرف کی جائے اس سے نفس ذلیل ہوتا ہے اور ارادت الی الله بڑھتی ہے اور تکبریہ ہے کہ عزت اپنے نفس کے لئے حاصل کی جائے اور اپنی خواہشات میں صرف کی جائے کبرطبیعی کواس سے بیجان ہوکر قبرالہی کا باعث ہوتا ہے۔ کبرلبعی کبرکسی ہے کم درجہ کا ہوتا ہے۔

شكر سرمتعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ حقیقت شکر ہیہ کہ نہایت عاجزی وانکساری سے نعمت کا اعتراف اورادائے شکر کی عاجزی کو مدِنظرر کھ کرمنت واحسان کا مشاہرہ کرتے ہوئے اس کی عزت وحرمت باقی رکھی جائے۔شکر کے اقسام بہت ہیں مثلاً شکراحسانی ہے ہے کہ زبان سے نعمت کا اعتراف کرے اورشکر بلاکا رکان سے سے کہ خدمت و وقار سے موصوف رہے اورشکر بالقلب ہیہ ہے کہ بساطِ شہود پرمعتکف ہوکر حرمت وعزت کا نگہبان رہے پھراس مشاہدے کے نعمت کو دیکھ کر دیدار منعم کی طرف ترقی کرے اور شا کروہ ہے کہ موجود پر اور شکوروہ ہے کہ مفقو دیر شکر گزاری کرے اور حامدوہ ہے کہ نع (نہ دینے) کوعطا ( دینا ) اورضرر کو نفع مشاہدہ کرے اور ان دونوں وصفول کو برابر جانے اور حدید ہے کہ بساطِ قرب پر پہنچ کر معرفت کی آنکھوں سے تمام محامد واوصاف جمالی وجلالی کامشاہرہ کرکے اس کااعتراف کرے۔



آپ نے فرمایا: کہ صبر مصیبت وبلاء میں استقلال سے رہنا ہے اور آپ شریعت کو ہاتھ سے نہ دینا بلکہ نہایت خوشد لی اور خندہ پیثانی سے کتاب اللہ اور سنت رسول

الله يرقائم رمنا بصركى كى قتمين بي -صبراللہ: وہ بیہے کہاس کے اوامر کو بجالا تا اور اس کے نوابی سے بچتارہے اور صبر مع الله بيه بك وقضائ اللى يرراضي اور ثابت قدم رب اور ذرائجي چون و جرانه كرب اور فقر ے نہ گھبرائے اور بغیر کی تشم کی ترش روئی کے اظہارِ غنا کرتارہے اور صبرعلی اللہ بیہے کہ برام میں وعدہ دوعیدالی کو مدِنظرر کھ کر ہروفت اس پر ثابت قدم رہے دنیا ہے آخرت کی طرف رجوع كرنامهل ہے مگرمجازے حقیقت كى طرف رجوع كرنامشكل ہے اورخلق كو چھوڑ کرحق سے محبت اس سے بھی زیادہ مشکل ہے اور صبر مع اللہ سب سے زیادہ مشکل ہے اورصر فقير شكرغنى سے اور شكر فقيراس كے مبرسے افضل ہے مگر مبرو شكر فقير صابرو شاكر رب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور مصیبت و بلا ای کے سامنے آتی ہے جو مخص کہ اس

كے درجہ سے واقف ہوتا ہے۔ حسن خلق سے متعلق

آپ نے فر مایا ہے کہ حسنِ خلق میر ہے کہتم پر جفائے خلق کا اثر نہ ہوخصوصاً جبکہ تم حق سے خبر دار ہو گئے ہواور عیوب پر نظر کر کے نفس کو اور جو پچھ کہ نفس سے سرز دہو ذ کیل جانواور جو کچھ کہ خدائے تعالیٰ نے خلق کے دلوں کوایمان اورایے احکام ودیعت کئے ہیں اس پرنظر کر کے ان کی اور اس کی اور جو پچھان سے تمہارے حق میں صاور ہو عزت کردیمی انسانی جو ہرہا درای سے لوگوں کو پر کھا جاتا ہے۔ صدق یےمتعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ اقوال وافعال میں صدق پیہے کہ رویت ِ الٰہی کو مدِ نظر

ور المرابح المرقى مناقب سيرعبد القادر في المرابع المربع ال

بن ہے ارتبال رق کے متعلق بقا کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ بقات کی بین ہوتی گرای بقاسے کہ جس کے ساتھ فنانہ ہوا اور نہ اس کے ساتھ فنانہ ہوا ور نہ اس کے ساتھ فنانہ ہوا ور نہ اس کے ساتھ انقطاع ہواور وہ نہیں ہوئی گرصرف ایک لمحہ کے لئے بلکہ اس سے بھی کم اہل بقا کی علامت بیہ ہے کہ ان کے اس وصف بقاء میں کوئی فانی شے ان کے ساتھ نہ رہ سکے کیونکہ وہ دونوں آپس میں ضد ہیں۔

وفا کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ حقوقِ الہی کی رعایت اور قولاً وفعلاً اس کے حدود کی محافظت اور ظاہراً و باطناً اس کی رضامندیوں کی طرف رجوع کرنے کا نام وفا ہے۔

رضائے الہی کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ محبت ِ الہٰی میں بڑھنا اور علمِ الہٰی کو کا فی جان کر قضاء وقد رپر راضی رہنارضائے الہٰی ہے۔ وجدے س آپ نے فرمایا ہے کہ وجد لیہ ہے کہ روح ذکر کی حلاوت میں اور نفس لذتِ طرب میں مشغول ہوجائے اور سرسب سے فارغ ہو کر صرف حق تعالیٰ کی ہی طرف متوجہ ہونیز وجد شراب ومحبت الہی ہے کہ مولا اپنے بندے کو پلاتا ہے جب بندہ یہ شراب پی لیتا ہے تو اس کا وجود سبک اور ہلکا ہوجا تا ہے اور جب اس کا وجود ہلکا ہوجا تا ہے تو اس کا دل محبت کے بازوؤں پر اڑ کر مقام حضرت القدس میں پہنچ کر دریائے

ہے تو اس کا دل محبت کے بازوؤں پراڑ کر مقامِ حضرت القدس میں پہنچ کر در ہیبت میں جا گرتا ہے ای لئے واجد گرجا تا ہے اوراس پرغثی طاری ہوجاتی ہے۔ خوف کے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ خوف کے کئی اقسام ہیں گنہگاروں کا خوف جو کہ انہیں ان
کے گنا ہوں کے سبب سے ہوتا ہے اور عابدوں کا 'وف عبادت کا ثواب نہ ملنے یا کم
ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور عاشقانِ الہی کا فوت ہوجائے کے سبب سے ہوتا ہے اور
عارفوں کا خوف عظمت و ہیبت ِ الہی کے سبب سے ہوتا ہے۔ یہی اعلیٰ درجہ کا خوف ہے

کیونکہ زائل نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ رہتا ہے خوف کی تمام قشمیں رحمت ولطف الٰہی کے مقابلہ میں ساکن ہوجاتی ہیں۔ رجاء (امیدرجت) کے متعلق

حسن ظن ہو گر نہ طمع رحمت کی وجہ سے اور نہ کسی ولی کوزیبا ہے کہ وہ بلا رہا آئے کے رہے اور رجاء یہی ہے کہ خدائے تعالی کے ساتھ حسن ظن ہو گرنہ کسی نفع یا دفع ضرر کی امید پر اور رجاء یہی ہے کہ خدائے تعالی کے ساتھ حسن ظن ہو گرنہ کسی نفع یا دفع ضرر کی امید پر اصونیہ کا وجد حق ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور وجد وحال کی منزل ارفع واعلیٰ ہے۔ اس کو ابتدائی منزل کہنے والے ختک زاہد ریا کار ہیں خاکسارنے اس مسئلہ کو

ا پی کتاب موسومہ بیتحقیق الوجد میں نہایت بسط و تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور اس کے ہرپہلو کو قرآن پاک و احادیث نبویہ سے ٹابت کیا ہے طالبان حق کے لئے اس کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ (نورمحم نقشبندی)

حياء ڪے متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ حیابیہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے حق میں وہ بات نہ کے جس کا کہ وہ اہل نہ ہو ہے ارم الہید کوچھوڑ ہے جا ہے کہ تمام گنا ہوں کو صرف حیاء کی وجہ سے چھوڑ ہے نہ کہ خوف کی وجہ سے اس کی اطاعت وعبادت کرتا رہے اور جانے رہے کہ خدائے تعالیٰ اس کی ہرا کی بات پر مطلع ہے اس لئے اس سے شرما تا رہے قلب اور ہیبت کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے تو حیاء پیدا ہوتی ہے۔ مشاہدہ کے متعلق

آپ نے فر مایا ہے کہ مشاہدہ یہ ہے کہ دل کی آنکھ سے دونوں جہان کو نہ دیکھے اور خدائے تعالیٰ کومعرفت کی آنکھ سے دیکھے اور جو پچھاس نے غیب کی خبریں دی ہیں کی قلائد الجواہر فی مناقب سیّر عبد القادر رہی ہے۔ دل و جان سے اس کا یقین جانے۔

سُكر (مستى عشقِ اللهي) كي متعلق

آپ نے فرمایا ہے کہ ذکر محبوب کے دفت دل میں جوش پیدا ہونے کا نام سکر ہوت دل میں جوش پیدا ہونے کا نام سکر ہے اسمِ فقیر کے معنے آپ سے پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا: کہ اس میں چار حرف ہیں (ف۔ق۔ی۔ں۔ر) پھرآپ نے اس کے معنے بیان کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اشعار

فاء الفقير فنائهٔ في ذاته و فراغهٌ من نعمته و صفاته فائ فقير عنافى الله موكرا بنى ذات وصفات عنارغ موجانا ہے۔ و القاف قوة قلبه بجيبه و قيامهٔ للهِ في مرضاتِه اور قاف فقير عمراديا والهى سے اپنے دل كوقوت دينا اور جميشه اس كى رضامندى پرقائم رہنا ہے۔

والیاء یر جور به و یخافهٔ و یقوم بالتقوی بحق تقاته اور یاء سے یر جو لیخی رحمت الہی کا امید وارر ہے اور یخافہ لیخی اس سے ڈرتار ہے اور یسقوم بالتقوی لیخی پر ہیز گاری اختیار کرے اور جیسا کہ اس کاحق ہے یور اادا کرے۔

والراء رنمه قلبه و صفائهٔ و رجوعُهٔ لِللهِ عن شهواته اورراء سے مرادرفت قلب اوراس کی صفائی ہے اور اپنی خواہشوں سے منہ موڑ کررجوع الی اللہ تعالیٰ مراد ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا: کہ فقیر کو مندرجہ ذیل صفات سے موصوف ہونا چاہئے اسے چاہئے کہ وہ ہمیشہ ذکر وفکر میں رہے کس سے جھڑ ہے تو ایک عمدہ طریق سے اور چھڑ اسے چاہئے کہ وہ ہمیشہ ذکر وفکر میں رہے کس سے جھڑ ہے تو معلوم ہو جائے تو فوراً حق کی طرف رجوع کرے اور جھگڑا چھوڑ دے اور جھڑ ایسینہ دے اور حق کے طالب رہے اور راست بازی اپناشیوہ رکھے اپناسینہ

وي قلائد الجوابر في مناقب يدعبد القادر رفي التي المنظمة المنظم سب ہے وسیع رکھے اور اپنے نفس کوسب سے ذلیل جانے ہنے تو آواز سے نہیں بلکہ صرف مسکرا کر جو بات کہ نامعلوم ہواہے دریافت کرے غافل کونفیحت کرے اور جاہل کوعلم سکھلائے اگرکسی ہے ایذاء پہنچے تب بھی اسے ایذا نہ پہنچائے۔ لایعنی اور فضول باتوں میں نہ پڑے اور نہ ان میں غور وفکر کیا کرے کثیر العطاء اور قلیل الا ذی اپنی عادت رکھےمحر مات سے بچے اورمشتبہات میں تو قف کرےغریب کامعین اور یتیم کامد دگار رہے چہرے پرخوشی ظاہر کرے اور دل پرفکر وغم رکھے اس کی یا دمیں عملین اورا پے فقر میں خوشنو در ہےا فشائے راز نہ کرے کئی کی پر دہ دری کر کے اس کی جنگ نەكرےمشاہدے میں حلاوت یائے ہرا يک کوفائدہ پہنچائے ذی اخلاق حليم اورصابرو شا کر ہوا گرکوئی اس ہے جہالت کے ساتھ پیش آئے تو وہ اس کے ساتھ حکم و برد باری ہے کام لےاگر کوئی اےاذیت پہنچائے تو وہ اس پرصبر کرے مگر ناحق پرخاموش ہو کر حق کا خون بھی نہ کرے کسی ہے بغض نہ رکھے بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت کرے امانت کومحفوظ رکھے اور بھی اس میں خیانت نہ کرے کسی کو برانہ کہے اور نہ کسی کو غیبت سے یاد کرے کم بخن ہونمازیں زیادہ پڑھےاورروزے بہت رکھےغر باءکواپنی مجلس میں جگہ دے جہاں تک ہو سکے مساکین کو کھانا کھلائے ہمسایوں کو راحت پہنچائے اوران کواپنی جانب ہے کوئی اذیت نہ پہنچنے دے کسی کو گالی نہ دے اور نہ کسی کی غیبت کرے نہ کسی کو پچھ عیب لگائے اور نہ کسی کو برا کہے اور نہ کسی کی مذمت کرے اور نہ کسی کی چغلی کھائے ایسے فقیر کے حرکات وسکنات آ داب واخلاق ہوتے ہیں اوراس کا كلام عجيب ہوتا ہےاس كى زبان خزانہ ہوتى ہےاوراس كا قول موزون اور دل محزون ہوتا ہےاورفکر ما کان وما بیون میں جولانی کرتاہے۔ محمد بن الخضر الحسيني بيان كرتے ہيں كەميں نے اپنے والد ماجد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ آ ہے اپنی مجلّس وعظ میں انواع واقسام کےعلوم بیان کر ۔تے تھے آپ کی مجلس وعظ میں نہ تو کوئی تھو کتا تھا اور نہ کھنگارتا تھا، نہ کلام کرتا تھا اور نہ آ ہے۔ کی ہیت کی

والمراكوامر في مناقب سيّد عبدالقادر والله المنافع المن وجہ سے کوئی آپ کی مجلس میں کھڑا ہوتا تھا آپ فرمایا کرتے تھے۔ مضی القال وعطفنا بالحال . لعنى بم نے قال سے حال كى طرف رجوع كياتو يين كرلوگ نہایت مضطرب ہوجاتے تھے اوران میں حال ووجد پیدا ہوجا تا تھا۔ منجملہ آپ کی کرامات کے بیہ بات بھی ہے کہ آپ کی مجلس میں باوجود یکہ لوگ بكثرت ہوتے تھے ليكن آپ كى آواز جتنى كە آپ سے نزديك بيٹھنے والے كوسنائى ديتى تھی آتی ہی آ پ سے دوراخیر مجلس میں بیٹھنے والے کوسنائی دیتی تھی آپ اہل مجلس کے خطرات و ما فی الضمیر بیان کردیا کرتے تھے آپ کی مجلس میں جب لوگ زمین پر ہاتھ ٹیکتے تو انبیں ان کے سوااورلوگ بھی بیٹھے ہوئے محسوں ہوتے مگر دیکھتے نہیں نیز! آپ کے اثنائے وعظ میں حاضرین کوفضائے جومیں سے حس وحرکت کی آواز سنائی دیا کر تی تھی اوراکٹر اوقات اوپر ہے کسی کے گرنے کی آواز بھی معلوم ہوا کرتی تھی بیلوگ رجالِ غيب، ہوتے تھے۔

ابوسعید قیلوی نے بیان کیا ہے کہ میں نے کئی دفعہ جناب سرور کا نئات علیہ الصلوٰۃ والسلام اور دیگر انبیاء بیٹے کوآپ کی مجلس میں رونق افر وزہوتے ہوئے دیکھا نیز میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ ہوا میں انبیاء بیٹے کے ارواح چاروں طرف ہوا کی طرح گھوم رہے ہیں اور فرشتوں کوتو میں نے دیکھا کہ جماعت کی جماعت آپ کی مجلس میں آتے ہوئے ایک آیا کرتے تھے اور اسی طرح سے رجالی غیب آپ کی مجلس میں آتے ہوئے ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کو بھی میں نے آپ کی مجلس میں بھیشہ آئے میں بکٹرت آتے دیکھا میں نے آپ سے ایک دفعہ آپ کے بکٹرت آنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ جے فلاح مطلوب ہے وہ اس مجلس میں ہمیشہ آئے دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ جے فلاح مطلوب ہے وہ اس مجلس میں ہمیشہ آئے

جیوش مجم کا آپ کے حکم ہے دالیں ہو جانا

ال دفي عجم كا ادثام زيره يوي دافي برخوان افي اري دوسوا

وُاکے اور جا در کبیٹ کرید سیوں س واپ خیمے گرا کرا پناراستہ لیا۔( ٹھٹا ہا)

## آپی کمجلس میں سبزیرِندے کا آنا شخ محد الہ وی بیان کرتے ہیں کہ میر

شیخ محمرالہروی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت آپ کی مجلس میں حاضر ہوا آپ نے وعظ شروع کیا حتیٰ کہ آپ اپنے کلام میں مستغرق ہو گئے اور فر مایا: کہ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ میرا کلام سننے کے لئے ایک سبز پرندے کو بھیجے تو وہ ایسا کر سکتا ہے آپ نے ایک سبز پرندے کو بھیجے تو وہ ایسا کر سکتا ہے آپ نے اپنا یہ کلام پورانہیں کیا تھا کہ استے میں ایک نہایت خوبصورت سبز پرندہ آیا اور آکر آپ کی آستین میں گھس گیا اور پھرنہیں نکلا۔

شخ عبداللہ البجالی نے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بغداد کے ایک مسافر خانہ میں شخ یوسف ہمدانی آ کر تھہرے اور لوگ آپ کو قطب کہا کرتے تھے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ میری طرف اٹھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ نے مجھے اسٹے باز وسے بٹھالیا اور اٹی فراست ہے آپ شخ ابومدین بن شعیب المغربی جیسی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملا قات ہوئی تو میں نے آپ سے مشاکخ مشرق ومغرب کا حال دریافت کرتے ہوئے حضرت شخ عبدالقادر جیلانی جیسیہ کا حال بھی دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کہ دہ امام الصدیقین و جمۃ العارفین ہیں وہ روحِ معرفت ہیں۔ تمام اولیاء اللہ کے درمیان میں انہیں تقرب حاصل ہے۔ چھی

# سنر پرندوں کا وعظ سننے کے لئے حاضرِ مجلس ہونا

شخ محمہ بن الہروی پہنی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ وعظ فر مارہ ہے کہ بعض لوگوں میں کچھ بے تو جہی کی پیدا ہوگئی آپ نے فر مایا: کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ میرا کلام سننے کے لئے سبز پرندوں کو بھیج تو وہ ایسا کرسکتا ہے آپ بیہ کہ کرفارغ نہیں ہوئے تھے کہ مجلس میں بکٹر ت سبز پرندے بھر گئے اور حاضرین نے انہیں دیکھا۔ یہ دیکا گڑے ہوگر گڑ ہڑنا

ای طرح سے ایک روز آپ قدرت ِ اللّٰی کے متعلق بیان فر مار ہے تھے اور لوگ بھی متاثر ہوکر استغراق کی حالت میں ہوکر نہایت خشوع وخضوع کررہے تھے کہ اسخے میں ایک عجیب الخلقت پرندہ مجلس کے قریب سے گزرالوگ اس کے دیکھنے میں مشغول ہو گئے آپ نے لوگوں کی طرف مخاطب ہوکر فر مایا کہ اس ذات یاک کی قتم ہے کہ اگر

کی قلائد الجواہر فی مناقب سیّد عبد القادر بڑائٹ کی کھی کی سی کھوں کہ تو وہ اس طرح میں پرند ہے ہے کہوں کہ تو مرجا اور ٹکڑے کیکڑے ہو کر زمین پر گرجا تو وہ اس طرح مکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرجا تو وہ اس طرح مکڑے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرجائے آپ نے اپنا میہ کلام پورانہیں کیا تھا کہ میہ پرندہ ٹکڑے مکڑے ہو کر گر پڑا۔

رے ہر روپوں حضور نبی کریم علیہ الصلوٰ قوالسلام اور اصحابِ کبار ٹھائی کا آپ مجلس میں جلوہ

افروز ہونا

شیخ بقاء بن بطوالنہر کمی ہیں۔ نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کیمجلس میں حاضر ہوااس وفت آپ تخت کی ٹہلی سیڑھی پر وعظ فر ما رہے تھے اس اثناء میں آپ اپنا کلام کر کے تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر نیچے اتر آئے پھر دوبارہ تخت پر چڑھتے ہوئے دوسری سیڑھی پر بیٹھ گئے میں نے اس وقت پہلی ۔ سیرهی کودیکھا کہ وہ نہایت وسیع ہوگئی اوراس پرایک نہایت عمدہ فرش بچھ گیا اور جنا ب سرورِ كائنات عليه الصلوٰة والسلام اورحضرت ابوبكرصديق،حضرت عمر،حضرت عثمان اور حضرت على مُثَاثِيمُ رونق افروز ہوئے اور اس وقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بیست کے ول پر حق تعالیٰ نے جمل کی آپ اس کی برواشت نہ کر کے گرنے سکے تو جناب سرورِ کا ئنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کوتھام لیا اس کے بعد آپ چڑیا کی طرح بہت چھوٹے ہے ہو گئے اور پھرآپ بڑھ کرایک ہیبت ناک صورت پر ہو گئے شیخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ پھر بعد میں میں نے جناب سرور کا ئنات علیہ الصلوٰۃ و السلام اورآپ مَنْ قَيْمُ كے اصحاب كى اس طرح سے دکھائی دینے كی وجہ آپ سے دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہآپ ماٹھا کے اورآپ ماٹھا کے اصحاب کی ارواح نے ظاہری صورت اختیار کر لی تھی اور خدائے تعالیٰ نے آپ ساتھی کے اور اسحاب کی ارواح کواس بات کی قوت دے رکھی ہے چنانچہ صدیث ِمعراج اس بات کی کافی دلیل ہای طرح ہے کہ جس کواللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے وہی آپ کواس طرح ہے بصورت

احباء دیکھ سکتاہے، نیز میں نے اس وقت آپ کے چھوٹے ہوجانے کی وجہ بھی دریافت

کی تو آپ نے فرمایا: کہ پہلی جلی وہ تھی کہ جس کو بغیر تائید نبوی مَنَّا قِیْمُ کے کوئی طاقت کی تو آپ نے فرمایا: کہ پہلی جلی وہ تھی کہ جس کو بغیر تائید نبوی مَنَّا قِیْمُ کے کوئی طاقت بشری برداشت نہیں کر عمق اس لئے اگر رسول اللہ مَنَّاقَیْمُ رونق افروز نہ ہوت تو میں گر جا تا اور آپ نے مجھ کوتھام لیا اور دوسری جلی جلالی تھی کہ جس سے میں چھوٹا ہو گیا اور تیسری جلی جلالی تھی کہ جس سے میں جھوٹا ہو گیا اور تیسری جلی جمالی تھی کہ جس سے میں بڑھ گیا۔ وَ ذَلِكَ فَصُلُ اللّٰهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَصُلُ اللّٰهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَصُلُ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰمُ اللّٰهِ مُنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ

شیخ العارفین شیخ مسعودالحارثی ہیں ہیان فرماتے ہیں کہ میں ایک وقت شیخ جا گیر وﷺ علی بن ادریس نیسیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بید دونوں بزرگ اس وفت ایک ہی جگہ تشریف رکھتے ہوئے مشائخ اسلاف ٹھائٹا کا ذکر خیر کررہے بتھے اس اثناء میں شیخ جا گیر میشیشنے بیجھی فرمایا: کہ وجود میں تاج العارفین ابوالو فاءجیسا کوئی ظاہر ہوا ہے اور نہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔ جیسا کوئی کامل التصریف اور کامل الوصف صاحب مراتب ومناصب ومقامات عاليه گزرا ہے اوراب آپ کے بعد قطبیت سیری علی بن الہیتی میں کے طرف منتقل ہوگئی ہاں کے بعد پھرآ یا نے فر مایا: کہ حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني نبيسيوه بزرگ بين كهجنهين احوال قطبيت مقامات عاليه اور استغراق میں بھی آپ کو مدارج اعلیٰ حاصل تھے غرض جہاں تک کہ ہمیں علم ہے آپ جیے مراتب ومناصب دیگرمشائخین میں سے اور کسی کو حاصل نہیں ہوئے پھر ہم نے تنہائی میں شیخ علی بن ادریس رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ کے اس بیان کی نسبت دریافت کیاتو آپ نے فرمایا: کہآپ نے جو کچھ بیان کیاوہ آپ نے اپنے مشاہدے اوراینے اس علم کے ذریعہ سے بیان کیا جوآ پ کواللہ تعالیٰ نے عطافر مایا ہے آپ اپنے اقوال وافعال میں صادق اور نہایت نیک وصالح بزرگ ہیں۔

شیخ ابوعمر وشیخ عثان الصرفی وشیخ عبدالحق حریمی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی بیسیدا کثر اوقات نہایت آبدیدہ ہوکرفر مایا کرتے تھے کہاہے

کی قار کمالجوابر فی مناقب سیر عبدالقادر بی تی کی کی کرند رکروں حالانکہ جو پچھ ہے وہ سب تیرا ہی ہے۔

یروردگار! میں اپنی روح تیجے کیوکرند رکروں حالانکہ جو پچھ ہے وہ سب تیرا ہی ہے۔

نیز! آپ ہے منقول ہے کہ ایک روز آپ وعظ فرمار ہے تھے کہ لوگوں میں پچھ سستی پیدا ہوگئی اس وقت آپ نے بیشعر پڑھے۔

لا تسقید ہی وحدی ف ما عو دیتی

انسی السمر شح بھا علی الجلاس

تو مجھے اکیلے کونہ پلا کیونکہ تو نے مجھے عادی کردیا ہے کہ میں حریفوں کے

ماتھ شراب پینے کاعادی ہوں۔

انست الکوریہ و ھال یہ لیق تکرما

انست الکوریہ و ھال یہ لیق تکرما

ان یہ عسر النہ لم آء دون الک اس

ان یسعسر المنسدهاء دوق المنسس وه تو کریم ہے اور کریم وسخی کو بیہ بات نہیں زیب دیتی کہ حریف بدول شراب پئے اٹھ جائیں۔ ان لدگوں میں اک ماضطراب سداہو گیااور دو تین آ دمون کی روح بھی سرواز ہواً

اورلوگوں میں ایک اضطراب پیدا ہوگیا اور دو تین آ دمیوں کی روح بھی پرواز ہوگئی۔ شخ ابوعمر وشیخ عثان بن عاشور السنجاری بیان کرتے ہیں کہ شخ سوید سنجاری ڈیسٹنڈ کو

بارہاہم نے بیان کرتے سنا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہمارے شیخ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے رہنما اور مقام حضرت القدس میں آپ ثابت قدم اور اپنے زمانہ میں حال وقال دونوں میں اپنے تمام معاصرین پر مقدم اور ان سے اعلیٰ وافضل ہیں۔ ( در اللہ شائد)

ابوالفتح ہروی بیان کرتے ہیں کہ سیدی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں ہے کی خدمت میں چالیانی ہیں ہے کی خدمت میں چالیس سال تک رہا کیااس مدت تک میں نے دیکھا کہ آپ ہمیشہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے رہے آپ کا دستورتھا کہ جب وضوٹوٹ جاتا تو آپ

وراً وضور لیا کرتے اور وضوکر کے آپ دورکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھا کرتے تھاور شب کوراً وضوکر لیا کرتے اور وضوکر کے آپ دورکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھا کرتے تھاور شب کو آپ کا قاعدہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آپ اپنے خلوت خانہ میں داخل ہو جاتے تھے اور پھر ضبح کی نماز کے وقت آپ وہاں سے نکلا کرتے تھے اس وقت آپ جاتے کے پاس کوئی نہیں جا سکتا تھا یہاں تک کہ خلیفہ بغداد شب کو آپ سے ملنے کی غرض سے کئی دفعہ حاضر ہوا مگر طلوع فجر سے پہلے بھی خلیفہ موصوف کی آپ سے ملاقات نہ ہوئی۔

ملائے اعلیٰ میں آپ کالقب باز اشہب فی اوقت شیخ عقیل کی خدمت میں فی ابوسلیمان المجھی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت شیخ عقیل کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت آپ سے بیان کیا گیا کہ بغداد میں ایک شریف نو جوان کی جس کا کہ عبدالقادر نام ہے بڑی شہرت ہور ہی ہے آپ نے فرمایا: کہ اس کی شہرت آسان میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ ملائے اعلیٰ میں بینو جوان باز اشہب کے لقب سے پکارا جا تا ہے عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ امر ولایت انہی کی طرف منتہی ہو جائے گا اور باتا ہے عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ امر ولایت انہی کی طرف منتہی ہو جائے گا اور باز اشہب کے لقب سے یاد کیا۔ شیخ عقیل پہلے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو باز اشہب کے لقب سے یاد کیا۔ شیخ

ابوالمظفر عمس الدین یوسف بن عبدالله الترکی البغد ادی انحفی سبط ابن الجوزی تغمد بها الله برحمته نے بیان کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جیستہ چہار شنبہ کے روز وعظ فر مایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے شب ہے بی ارادہ کررکھا تھا کہ جسخ آپ کے وعظ میں ضرور جاؤں گا اتفاق ہے ای شب کو مجھے احتلام ہو گیا اور شب کو سردی مجھی نہایت شدت کی تھی جس کی وجہ ہے میں عسل نہیں کر سرکا میں نے کہا: خیر آپ کے وعظ میں تو ہو بی آؤں اس کے بعد پھر آ کر عسل کروں گا۔ غرض میں آپ کی مجلس میں وعظ میں تو ہو بی آؤں اس کے بعد پھر آ کر عسل کروں گا۔ غرض میں آپ کی مجلس میں گیا اور جب قریب پہنچا تو دور سے بی آپ کی نظر پڑی اور آپ نے فرمایا: کہ دبیرا گیا اور جب قریب پہنچا تو دور سے بی آپ کی نظر پڑی اور آپ نے فرمایا: کہ دبیرا رہے جو اور سردی کا بہانہ رہے تو دالے ) تم بحالت ناپا کی جماری مجلس میں آ رہے بو اور سردی کا بہانہ رہے تھے۔ آنے والے ) تم بحالت ناپا کی جماری مجلس میں آ رہے بو اور سردی کا بہانہ رہے تھے۔

مش الدین موصوف یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ نے جواہل جرمیہ سے تھے اور مظفر کے نام سے پکارے جاتے تھے مجھ سے بیان کیا کہ میں اکثر اوقات آپ کی مجلس میں شریک ہونے کی غرض سے چہار شنبہ کی رات کو آپ ہی کے مدرسہ میں سویا کرتا تھا۔ ایک شب کو گری بہت تھی اس لئے میں مدرسہ کی چھقوں پر چڑھ گیا بہیں پر ایک طرف کے کمرے میں آپ بھی تشریف رکھتے تھے اور آپ کے اس بہیں پر ایک طرف کے کمرے میں آپ بھی تشریف رکھتے تھے اور آپ کے اس کمرے میں ایک چھوٹا ساور یچے بھی تھا جب میں اس کمرے کی طرف کو آیا تو اس وقت مجھے یہ خواہش ہوئی کہ اگر اس وقت مجھے چار پانچ دانے کھجور کے ملتے تو میں کھا تا مجھے بین ال گزرتے ہی آپ نے اپنے کمرے کا در یچے کھولا اور میرا نام لیکر مجھے پکار ااور کھجور کے پانچ دانے مجھے دیئے اور فرمایا: کہ جو چیزتم کھانا چا ہتے ہولواس سے پہلے کھجور کے پانچ دانے تھے شیخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ آپ کی اس قسم کی حکایتیں اور بھی بکٹرت ہیں۔

# شيخ ابونصير بينية كاآپ كى شان ميں قول

شخ عمر الصلها جی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بعض احباب میں سے ایک بزرگ شخ ابونصیر کی خدمت میں آپ سے اجازت جا ہے کی غرض سے حاضر ہوئے یہ بزرگ اس وقت بغداد جا رہے تھے آپ نے ان سے فر مایا: کہتم بغداد جا کرشخ عبدالقادر جیلانی ہیں سے ضرور ملنا اور آپ کو میر اسلام پہنچا نا اور میر کی طرف سے آپ سے کہد ینا کہ ابونسیر کے لئے دعائے خیر سیجئے اور اسے بھی اپنے دل میں جگہ د بجئے اس کے بعد آپ نے ان سے فر مایا: کہ آپ ایسے بزرگ ہیں کہ تجم میں آپ اپنانظیر نہیں رکھتے تم عراق میں جا کر دکھو گے کہ وہاں پر آپ کا کوئی جواب نہیں ملے گا آپ اپنی شرافت علمی وسبی دونوں کی وجہ سے تمام اولیاء سے ممتاز تہیں۔

المراجوا برفى مناقب سيرعبدالقادر والتين المحالية المحالية المالية المحالية المحالية

خليفه وقت كى دعوت وليمه مين آپ كى شركت

میں خلیفہ موصوف نے عراق کے تمام علماء ومشائخ عظام کو دعوت دی اور تمام علماء و مشائخ آئے اور طعام ولیمہ کھا کر چلے گئے مگر شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ عدی بن مسافر

اور شیخ احمد الرفاعی اس وقت نہیں آئے جب تمام علماء ومشائخ فارغ ہوکر چلے گئے تو ، زیر سلطنت نے خلیفہ موصوف ہے کہا: کہ شیخ عبدالقا در جیلانی ، شیخ عدی بن مسافراور شخص مان و نہاں ہے نہاں نہاں ہے ہے۔

یکنی احمد الرفاعی نہیں آئے اور بینہیں آئے تو گویا کوئی نہیں آیا خلیفہ موصوف نے بھی ایک کی نہیں آیا خلیفہ موصوف نے بھی ایک چو بدار کو خلالا کے اور جبلِ مکار جا کر شیخ عدی بن مسافر اور شیخ احمد الرفاعی کو بھی بلالا کے ۔ شیخ شاور شبتی کہتے ہیں کہ اس وقت آپ نے چو بدار کے احمد الرفاعی کو بھی بلالا کے ۔ شیخ شاور شبتی کہتے ہیں کہ اس وقت آپ نے چو بدار کے

سیوسیاں و میں میں ہے۔ میں مادر میں ہے ہیں تدان وسے اپنے ہے ہو ہدار سے آنے سے پوبدار سے آنے سے پہلے مجھے فر مایا: کہتم محلہ کاب حلبہ کی مسجد میں جاؤ وہاں تمہیں شیخ عدی بن مسافراوران کے ساتھ دوشخص اور ملیس گےان سب کو بلالا وُاس کے بعد مقبرہ شونیزی

یں جاؤ وہاں تہہیں احمد الرفاعی ملیں گے اور ان کے ساتھ بھی دوشخص ہوں گے ان سب کو بھی بلالا وُ چنانچہ میں حسبِ ارشاد پہلے مسجد بابِ حلبہ میں گیا وہاں پر مجھے شخ سب کو بھی بلالا وُ چنانچہ میں حسبِ ارشاد پہلے مسجد بابِ حلبہ میں گیا وہاں پر مجھے شخ

عدى بن مسافر ملے اور دو مخص آپ كے ساتھ بيٹھے ہوئے تھے ميں نے آپ ہے كہا: كمشخ عبدالقادر جيلاني آپ كو بلاتے ہيں انہوں نے فرمایا: كماچھا مع اپنے دونوں

مصاحبوں کے آپ میرے ساتھ ہو لئے بھر راستہ میں شیخ عدی نے مجھ سے فر مایا: کہ شاید آپ نے تمہیں شیخ احمد الرفاعی کے بلانے کے لئے بھی تو کہا ہے تم ان کے پاس نہیں جاتے ہیں نے عرض کیا کہ جی ہاں! میں وہاں بھی جاتا ہوں بھراس کے بعد مقبرہ

یں بات یوں سے برا ہی کہ براہاں میں دہاں کا جاتا ہوں پراس ہے بعد سرہ شونیزی آیا تو یہاں پر مجھے شنخ احمد الرفاعی اور آپ کے ساتھ دوآ دمی ملے میں نے آپ سے کہا: کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو بلاتے ہیں آپ نے بھی فرمایا: کہ اچھا

اور مع اپنے دونوں مصاحبوں کے میرے ساتھ ہو لئے اور اب مغرب کا وقت تھا کہ دونوں مشائخ دونوں مشائخ

ور قلائد الجوابر في مناقب سيّه عبد القادر رفي الله المحالين المحال ی تعظیم کی، پیدونوں مشائخ آن کررونق افروز ہوئے ہی تھے کہاتنے میں چو بدارآیا اور دیکھے کر فوراً واپس گیا اور خلیفہ موصوف کو اس کی خبر کی ۔خلیفہ موصوف نے آپ کو ایک رقعہ لکھااورایۓ شنرادے اور چو بدار کورقعہ دے کرآپ کی خدمت میں بھیجا کہ آب تناولِ طعام کے لئے تشریف لائیں۔ الغرض آپ نے خلیفہ ٔ موصوف کی دعوت قبول کی اور مجھے بھی آپ نے اپنے ہمراہ آنے کے لئے فرمایا جب ہم د جلہ کے کنارے پہنچے تو یہیں پریشنخ علی بن البیتی بھی آتے ہوئے ملے اور آپ بھی ہمراہ ہو گئے پھر جب ہم خلیفہ موصوف کے مہمان خانہ میں پہنچےتو ہم ایک عمرہ کمرے میں لائے گئے جہاں پرخلیفہ موصوف مع اپنے دو · خادموں کے منتظر کھڑے ہوئے تھے جب ہم اس کمرے کے حن میں پہنچے تو آپ کی طرف خلیفه مصوف نے مخاطب ہو کر فر مایا: کہا ہے سادات قوم! جب بادشاہ اپنی رعایا پر گزرتے ہیں تو وہ ان کی گزرگاہ پرمخمل وحریہ بچھایا کرتی ہے اس کے بعد خلیفہ ً موصوف نے اپنے کپڑے کا دامن بچھا کرفر مایا: کہ آپ اور آپ کے اور مشاکُخ اس دامن پر ہے ہوکر نکلیں چنانچہ آپ کے ساتھ مشائخ بھی اس کے اوپر سے ہوکر نکلے اس کے بعد خلیفہ موصوف جہاں پر کہ دستر خوان چنا ہوا تھا وہاں تک ہمارے ساتھ آئے اور ہم سب نے کھانا تناول کیا اور خلیفہ موصوف بھی ہمارے ساتھ شریک تھے پھر جب ہم کھانا تناول کر کے فارغ ہوئے اور خلیفہ سے رخصت ہو چکے تو آپ کے ساتھ مشائخ موصوف حضرت امام احمد بن صنبل ہیں کی قبر کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے مگراس وقت اندھیرا بہت تھا اور آپ آ گے آگے تھے جب آپ کی پھر یالکڑی یاکسی دیوار وقبر کے پاس ہے گزرتے تو آپ انگلی سے اشارہ کر کے بتلا دیے اس وقت آپ کی انگشت ِمبارک مہتاب کی طرح سے روثن ہو جایا کرتی تھی اس طرح ہے ہم سب آپ کی اس روشنی ہے حضرت امام احمد بن حنبل ہیں کے مزار تک گئے جب ہم آپ کے مزار پر پہنچ تو آپ اور مشائخ موصوف مزار کے اندر چلے گئے

وي قلائد الجوابر في مناقب يدعبد القادر رئي النيزي القادر من الله المعالمة ا اور ہم لوگ دروازے پر کھڑے رہے جب آپ زیارت سے واپس آئے اور باقی تینوں مشائخ آپ ہے رخصت ہونے لگے توشیخ عدی بن مسافرنے آپ ہے کہا: کہ آپ انہیں کچھ وصیت کریں آپ نے ان سے فر مایا: کہ میں تمہیں کتاب اللہ وسنت رسول الله منافقيم كي وصيت كرتا مول \_ جنافيم شخ عمرالبز ازبیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک وفت شخ عدی بن مسافر کی زیارت کرنے کا نہایت اشتیاق ہوا میں نے آپ سے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت جا ہی آپ نے مجھ کوشنخ موصوف کی خدمت میں جانے کی اجازت دی جب شیخ کی زیارت کرنے کے لئے میں جبلِ ہکارآیا اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مبری خاطر تواضع کرنے اور میری خیروعافیت پوچھنے کے بعد مجھ سے فر مایا: کہ عمر! در ہا کو چھوڑ کر نہر پر آئے ہواس وقت شیخ عبدالقا در جیلانی بیشید تمام محبوں کے ا فسر بیں اور تمام اولیاء اللہ کی باگ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ( مٹائٹیؤ ) قد وة العارفين شخ على بن وہب الشيبانی الربيعی الموسوی السنجاری نے آپ کی نسبت فرمایا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی ا کابرین اولیاء سے ہیں ، بردی خوش نصیبی کی ہات ہے جوکوئی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو یا اپنے دل میں آپ کی عظمت رکھے۔ مثائخ کے نزدیک آپ کاادب واحر ام کے نزدیک شیخ مویٰ بن ہامان الزولی یا بقول بعض ماہین الزولی نے بیان کیا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی جیسته اس وقت خیر الناس (بهترین مردم) و سلطان اولیاء سید العارفين ہيں ميں ایسے تخص کا كەفر شتے جس كاادب كرتے ہيں كيونكرادب نەكروں۔

جلائفہ شخ الصوفیاء شہاب الدین عمر السہر وردی فرماتے ہیں کہ 506 ہجری میں میرے عم بزرگ شخ ابوالنجیب عبدالقاہر السہر وردی حضرت شنخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں تشریف لائے میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا میر نے عم بزرگ جب کی قل کدالجوابر فی مناقب ید عبدالقادر رہا ہے۔ کی حکم کے کہا ہے۔ کی خدمت میں بیٹے رہاں وقت تک آپ نہایت خاموش ومؤدب ہوکر آپ کا کلام سنتے رہے بھر جب ہم آپ سے رخصت ہوکر مدرسہ نظامیہ کوجانے گئے تو میں نے راستہ میں آپ کا میں نے راستہ میں آپ کا وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ میں آپ کا کیونکر اوب نہ کروں حالانکہ آپ کو وجو دِ تام اور تصرف کامل عطا کیا گیا ہے اور عالم ملکوت میں آپ برفخر کیا جا تا ہے عالم کون میں آپ اس وقت منفر دہیں میں ایسے خص ملکوت میں آپ برفخر کیا جا تا ہے عالم کون میں آپ اس وقت منفر دہیں میں ایسے خص کا کیونکر اوب نہ کروں کہ جس کو خدائے تعالیٰ نے میر ہے اور تمام اولیاء کے دل اور ان کے حال واحوال پر قابودیا ہے کہ اگر آپ جا ہیں تو آنہیں روک لیں اور جا ہیں تو آنہیں جوڑ دیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

شخ ابومحمہ یابقول بعض مشائخ ابومحم شبنگی ہیں۔ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے شخ ابو بکر بن معوار جب آپ کاذکرکرتے تھے تو فر مایا کرتے تھے کہ قریب ہے کہ عراق میں پانچویں صدی کے درمیان شخ عبدالقادر نیا ہر ہوئی گے۔ ان کے علم وضل پرسب کوا تفاق ہوگا مجھ پر مقامات اولیاء کا کشف کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ان میں بھی اعلیٰ درجہ پر مجھ پر مقامات مقربین کا کشف کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ان میں بھی اعلیٰ درجہ پر ہیں پھر مجھ پر مقامات مقربین کا کشف کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ان میں بھی اعلیٰ درجہ پر ہیں پھر مجھ پر اہلی کشف کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ ان میں اعلیٰ مقامات پر ہیں آپ کووہ مظہر عطافر مایا جائے گاجو کہ بجرصد یقین اور اہلی تو فیق و تا ئیدالیٰ کا در کی کو عطانہیں ہوتا آپ ان علمائے ربانی سے ہوں گے کہ جن کے اقوال وافعال کی تقاید و بیروی کرنی چا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اپنے بہت سے بندوں کے کہ تقامت کے دن حریج عالی کرے گا آپ ان اولوالعزم اولیاء اللہ میں سے ہوں گے کہ قیامت کے دن جن پر تمام امتوں میں فخر کیا جائے گا۔

رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِ وَ نَفَعْنَا بِبَرَكَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ

ذکرساداتِ مشائخ کہ جنہوں نے آپ کی مدح سرائی کی ہےاور جن کے منا قب بیان کرنے کا ہم اوپر وعدہ کرآئے ہیں بیننخ ابو بکر بن ہوا رالبطائحی میں ہے۔ سینخ ابو بکر بن ہوا رالبطائحی میں ہے۔

منجملہ ان کے سیدنا القطب الفردالجامع الشیخ ابو بکر بن ہواراالبطاگی (ہوارابضم ہورادرمیان دوالف) آپ اعلی درجہ کے طبق متواضع متبع شرع اورا کا برمشائخ عراق سے تصاورا عیانِ مشائخ عراق آپ کی طرف منسوب ہیں آپ عراق کے پہلے مشائخ ہیں کہ جنہوں نے عراق میں مشیخت کی بنیاد قائم ومضوط کی آپ کا قول ہے کہ جوکوئی ہر چہارشنبہ (بدھ) کو چالیس چہارشنبہ (بدھ) تک میرے مزار کی زیارت کرے تو آخری زیارت میں خدائے تعالی اسے آتشِ دوزخ سے نجات بخش دے گا نیز آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے خدائے تعالی سے عہدلیا ہے کہ جوجم کہ میرے مزار میں داخل ہواسے آگ نے دائی جانو ہو ہے کہ جوجم کہ میرے مزار میں داخل ہواسے آگ نہ جوانی ہے کہ جوجم کہ میرے مزار میں مزار پرلائی گئیں اور پھرانہیں آگ پررکھا گیا تو دہ نہ پیس اور نہ جنیں۔

مزار پرلائی گئیں اور پھرانہیں آگ پررکھا گیا تو دہ نہ پیس اور نہ جنیں۔

بہت سے اکا ہر مشائخ مثلاً شیخ احمد الشنہی وغیرہ آپ کی صحبت باہر کت سے سے تا ہوں سے تا

مستفید ہوئے اور بہت سے لوگوں کو جن کی تعداد شار سے زائد ہے آپ سے تلمذ حاصل ہے علماء ومشائخ کی ایک کثیر تعداد جماعت نے آپ کی تعظیم و تکریم پراتفاق اور آپ کے قول و فعل کی طرف رجوع کیا ہے دور و دراز واطراف و جوانب سے لوگ آپ کونذرانہ پیش کرتے اور آپ کی زیارت کے لئے آیا کرتے تھے آپ کے مکتوبات

عموماً مشہور ومعروف تھے اہلِ سلوک دور دراز ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا

کھی قلائد الجواہر فی مناقب سیّرعبد القادر بھی ہے۔ کرتے ۔ حقائق ومعارف کے متعلق آپ کا کلام بہت کچھ مشہور ومعروف ہے۔

## آپ کے فرموداتِ عالیہ

نجملہ اس کے آپ نے فرمایا ہے کہ حکمت عارفوں کے دلوں میں اسانِ تصدیق ہے اور زاہدوں کے دلوں میں اسانِ تو فیق سے اور زاہدوں کے دلوں میں اسانِ قرق و اور مریدوں کے دلوں میں اسانِ شوق و اور مریدوں کے دلوں میں اسانِ شوق و اشتیاق سے ناطق ہوا کرتی ہے نیز آپ نے فرمایا ہے کہ تقرب الی اللہ حسن ادب سے ولزوم ہیں وطاعت وعبادت سے اور تقرب الی رسول اللہ سل قرید کا انتاع سنت نبوی علی صاحبہ الصلو ق والسلام سے اور تقرب الی الاہل (گھروالے اور کنبہ والے ) حسنِ خلق سے اور تقرب الی الاہل (گھروالے اور کنبہ والے ) حسنِ خلق سے اور تقرب الی الاحباب خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے حاصل ہوا کرتا ہے اور جا ہے کہ جہان کے لئے ہمیشہ دعائے خیر ورحمت و معفرت کرتا ہے۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ خدائے تعالیٰ سے لولگانا غیر سے جدائی اور غیر سے لو لگانا خدائے تعالیٰ سے جدائی کرنا ہے جبکہ خدائے تعالیٰ اپنی ذات وصفات میں واحد ہے تو طالب کو چاہئے کہ یہ بھی سب سے تنہا ہو کر واحد ہو جائے مشتاق کی بیشان ہے کہ سب کچھ چھوڑ کرمجوب کو اختیار کر ہے تا کہ اس پرمعارف وحقائق کے درکھل جا کیں اور لسان از ل غیب سے اپنی طرف بلائے۔

اوریادرہے کہ خوف سے وصال الی اللہ حاصل ہوتا ہے اور عجب وغرورہے اس سے انقطاع ہو جاتا ہے اور لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا بید ایک نہایت برا اور لاعلاج مرض ہے۔

## آپ بینیا کے ابتدائی خالات

آپ کا ابتدائی حال بیان کیا گیا ہے کہ اولاً آپ لوٹ مار کیا کرتے تھے اور آ پ

کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے ایک روز آپ نے ایک عورت کی آواز تی یہ عورت اپنے ہوارااور عورت اپنے شوہ ہمیں بہت ہوگہ تھے ایک روز آپ نے ایک عورت کی آواز تی یہ عورت اپنے شوہر سے کہدر ہی تھی کہتم یہیں اتر جاؤاریانہ ہو کہ آگے جا کرابن ہوارااور اس کے ساتھی ہمیں پکڑلیں قدرت الٰہی سے بیاس کی آواز آپ کے لئے اکبیر ہوگئ اوراآپ اس کے اس کہنائن کر بہت روئے اور اور اس کے اس کہنے سے آپ کو نصیحت ہوئی اور آپ اس کا یہ کہنائن کر بہت روئے اور فرمانے لگے لوگ جھے سے اس قدر خوف کھاتے ہیں اور میں خدائے تعالی سے ذرا بھی خوف نہیں کھا تا غرض آپ اس وقت اپنے افعال سے تائب ہو گئے آپ کے ساتھ خوف نہیں کھا تا غرض آپ اس وقت اپنے افعال سے تائب ہو گئے آپ کے ساتھ آپ کے رفقاء نے صدق ول سے رجوع الی النداخ تیار کیا اس وقت عراق میں شیخ طریقت مشہور ومعروف نہ تھے۔ رجوع الی النداخ تیار کیا اس وقت عراق میں شیخ طریقت مشہور ومعروف نہ تھے۔

آ پکوزیارت سیّدنارسول الله طَالِیْمْ وسیدنا ابو بکرصدیق طِلاَفْوْا ورخرقه عطاء بونا

آپ کی فضیات وکرامات شخون زیر مستند. عول لانجی زیران کاری شیخون کا میری روید زیران شیخ احمد بن ابی الحسن علی الرافعی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہنے گئی کہ د جلہ میں میر الڑکا غرق ہو گیا ہے اور بیہ میراایک ہی ہیٹا تھا۔ اس کے سوامیر ااور کوئی نہیں اور میں خدا کی قتم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ کوخدائے تعالیٰ نے اسے واپس کرنے کی قدرت عطافر مائی ہے اگر میر سے لڑکے کو مجھے واپس نہ کر دیں گے تو قیامت کے دن خدائے تعالیٰ سے اور رسول اللہ ساتی ہے اس بات کی شکایت کروں گی کہ انہوں نے باوجود قدرت کے میرے اس کام کونیس کیا۔

اس عورت کا کلام من کرآپ تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا: کہ چل مجھ کو بتاا کس جگہ تیرالڑکاغرق ہوا؟ یہآپ کواس جگہ لائی جب آپ قریب پہنچ تو اس کالڑکا او پراچھل آیا اور آپ تیرتے ہوئے اس کی لاش تک گئے اور اے اپنے کندھے براٹھا لائے اور اس کی والدہ کودے دیا اور فرمایا: کہ لواسے لے جاؤ۔ بیس نے اے زندہ ہی پایا ہے یہ عورت اپنے لڑکے کولے کر چلی آئی اور وہ اس کے ساتھ اس طرت سے چلاگیا کہ گویا اس پرکوئی واقعہ گزرا ہی نہ تھا۔

شخ محرالشبنگی نے بیان کیا ہے کہ میں ایک زمانہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا آپ اس وقت تنہا دریا میں ایک درخت پرتشریف رکھا کرتے تھے اور دریا کے کنارے آپ ہی کے قریب ایک شیر بیٹھار ہتا تھا اور جب آپ دریا سے نکل کر باہر تشریف لاتے توبی آپ کے قدموں پرلوٹ جایا کرتا تھا۔

ایک دفعہ میں نے آپ کے سامنے بہت بڑا شیر جیٹیاد یکھااوراییا معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ سے کچھے کہدر ہاہے اور آپ گویا اسے جواب دے رہے ہیں اس کے بعد شیراٹھ کر چلا گیا تو میں نے آپ سے دریا دنت کیا کہ دو آپ سے آیا کہ ۔ ہاتھااور آپ والمراق مناقب ندعبدالقادر بھا ہے۔ اس نے جھے کہاتھا کہ تین روز ہے جھے کوغذا ہیں مناقب ندعبدالقادر بھا ہے۔ اس کیا جواب دیا آپ نے فرمایا: اس نے جھے کہاتھا کہ تین روز ہے جھے کوغذا ہیں ملی اس لئے میں نہایت بھوکا ہوں آج ضبح کومیں نے خدائے تعالی نے فریاد کی تو جھے کو بتلایا گیا کہ تیری غذا قریبہ ہما میہ میں ہے جے تو تکلیف اٹھا کرحاصل کر سکے گا۔ اس لئے میں اس تکلیف سے ڈرر ہا ہوں تو اس وقت میں نے اسے جواب دیا کہ تیری دا ہنی جانب جھے کو دہان پر بچھ زمر ہا ہوں تو اس کہ مفتد تک مجھے تکلیف دے گا بھر میں نے لوچ محفوظ پر لکھا ہوا دیکھا تھا کہ اس کی روزی ہما میہ میں ہے یہ وہاں سے ایک کری نکال لائے گا جس پروہاں کے گیارہ شخص اس پر حملہ کریں گا وراان میں سے بیری میں شخص مارے جا نمیں گے اور اس کو ایک زخم پہنچ گا جس سے ایک ہفتہ تک اس کو تکیف ہوگی بھر وہا تھا ہو جا کھا۔ تک اس کو تکیف ہوگی بھر وہ اچھا ہو جا گا۔

شیخ محمد الشبنگی بیان کرتے ہیں کہ میں اس کے فور أبعد بها میہ گیا تو میں نے دیکھا کہ شیر وہاں مجھ سے پہلے پہنچ چکا تھا اور جو کچھ آپ نے فر مایا تھا وہ بعینہ واقع ہوا پھر ایک ہفتہ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ شیر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اس کا زخم بھی اچھا ہو چکا تھا۔

یز! بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک کھارے کنوئیں سے وضو کیا تو آپ کے وضوکرنے سے اس کا پانی شیریں ہو گیا اور اس میں پانی بکٹرت آنے لگا۔ بطائح میں آپ سکونت پذیریتھے اور وہیں پر آپ نے وفات پائی تو جنوں نے بھی آپ کا ماتم کیا۔ مِنْ اُنْدُ

# شيخ محمرالشبنكي مبيد

تُجْمِلُهِ ان کے شیخ محمد یا بقول بعض شیخ ابومحم طلحه الشبنگی بہتے ہیں آپ جلیل القدر مطلحه الشبنگی بہتے ہیں آپ جلیل القدر مطلعه الشبنگی مطلعه الشان مشاکُخ سے تھے ریاست مشیخت اس وقت آپ ہی کی طرف منتهی تھی شیخ ابوالو فاشیخ منصور شیخ عزاز وغیرہ بہت سے علماء وفضلاء آپ کی صحبت ِ بابرکت سے ابوالو فاشیخ منصور شیخ عزاز وغیرہ بہت سے علماء وفضلاء آپ کی صحبت ِ بابرکت سے

کی قلائد الجواہر فی مناقب سیوعبد القادر بی سی محکور کی ہے۔ القادر بی سی محکور کی ہے۔ القادر بی سی محلوث کی سی محکور کی ہے۔ مستفید ہوئے علاوہ ازیں اور بھی بہت سی خلقت کو آپ نے فخر تلمذ حاصل تھا آپ اپنے شخ شخ شخ ابو بکر ہوارا ہمیں ہے بعد مند سلوک پر بیٹھے آپ اعلی درجہ کے دا فرانعقل و کامل الحیامتیع شرع شھے۔

آپ کاابتدائی حال

ا آنانکه خاک را بنظر کیمیا کنند-ارگ

ابتداء میں آپ بھی لوٹ مارکیا کرتے تھے ایک روز آپ نے اور آپ کے رفقاء ابتداء میں آپ بھی لوٹ مارکیا کرتے تھے ایک وفا اور لوٹ کا مال تقلیم کرنے نے شخ ابو بکر بن ہوارا کے قریب ایک قافلہ کولوٹا اور لوٹ کا مال تقلیم کرنے لگے اور جب بحر کے وقت زاویہ شخ ابو بکر ہوارا کے قریب پنچے تو آپ اپنے رفقاء ہے کہنے لگے کہتم لوگوں کو اختیار ہے جہاں چاہو چلے جاؤ مجھے اب اپنے دل پر قابونہیں۔ میرے دل پر توشخ ابو بکر بن ہوارا نے قبضہ کر لیا ہے آپ کے رفقاء نے کہا: کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں جس قدر کہ مال ومتاع کہ اس وقت انہوں نے لوٹا تھا وہ سب زمین پرڈال دیا۔

انہوں نے لوٹا تھاوہ سبز مین پرڈال دیا۔
اس وقت شیخ ابو بکر ہوارا نے اپنے احباب سے کہا: کہ آؤ چل کر مقبولین بارگاہ سے ملاقات کریں آپ اپنے مریدوں کو لے کران کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم وہ لوگ ہیں کہ مال حرام ہمارے شکم میں بھرا ہوا ہے اور ناحق خون ہماری تلواروں پر لگا ہوا ہے آپ نے فرمایا: کہ اس سب کو جانے دو خدائے تعالیٰ نے تمہارے صدق واخلاص کو قبول کیا ہے غرض ان سب نے آپ کے دست مبارک پر تو ہی تو ہی کی۔
تو ہی اور نیجی تو ہی کہ

انانکه مس عیب را بنظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشم بما کنند

پھر شیخ محر آپ کے پاس تین روز تک تھبرے رہے اور فرمانے لگے کہ پہلے روز میں نے دنیا کوڑک کیا۔ دوسرے روز آخرت کی طرف رجوع کی اور تیسرے جھ قائد الجوابر فی مناقب سیّر عبد القادر بھٹنے کھی گھی گھی ہے۔ روز میں نے خدائے تعالیٰ کوطلب کیا اور اس کے ماسوا سے روگر دانی کی اور میں نے اسے بھی پالیا۔

## آپ کی کرامات وخرقِ عادات

اطراف وجوانب میں آپ کی شہرت ہوگئی اور آٹارِ قربِ الٰہی اور کرامات دخرق عادات بکثرت آپ سے ظاہر ہونے لگے آپ کی دعا سے مبروص ومجنون و نابینا تندرست ہوجاتے تھے۔

ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ جنگل میں پانی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ قریباً

موسے زائد پرندے آپ کے گرد آبیٹھے اور مختلف آوازوں میں چپجہانے لگے آپ

نے آسان کی طرف نظراٹھا کر فرمایا: کہ اے پرور دگار! یہ میرے دل میں تشویش پیدا

کرتے ہیں یہ تمام پرندے مرگئے پھر آپ نے فرمایا: اے پرور دگار! مجھے خوب معلوم

ہے کہ میں نے ان کے مرجانے کا ارادہ نہیں کیا تھا اس وقت یہ سب پرندے زندہ ہو

گئے اور اڑ کر جلے گئے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا ایک محفل پر گزر ہوا کہ جس میں شراب کے دور چل رہے سے اور آلاتِ راگ و سروداس میں مہیا ہے آپ نے ان لوگوں کا حال دیکھ کر جناب باری کی درگاہ میں دعائی کہ اے پروردگار! تو آخرت میں ان کا حال درست کر دے چنانچہ ان کی شراب نہایت صاف اور شیریں پانی ہوگئی اور اہل محفل پرخوف الہی غالب ہوگیا اور وہ یہ حال دیکھ کر چیخ اٹھے اور انہوں نے اپنی محفل پرخوف الہی غالب ہوگیا اور وہ یہ حال دیکھ کر چیخ اٹھے اور انہوں نے اپنی کیڑے کیا اور آلات راگ و سرودتو ڑ ڈالے اور سب آپ کے دست مبارک کیڑے ہوگئے ۔ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں آگر عرض کیا کہ آپ بارگاہ اللی سے میرا حال دریافت کریں آپ تھوڑی دیر سرگوں رہے پھر آپ نے فرمایا: کہ مجھ سے میرا حال دریافت کریں آپ تھوڑی دیر سرگوں رہے پھر آپ نے فرمایا: کہ مجھ سے میرا حال دریافت کریں آپ تھوڑی دیر سرگوں رہے پھر آپ نے فرمایا: کہ مجھ سے تی ایک نامیاں کیا گیا ہے کہ انگیڈ انگ او آپ "" (یہ ہمارا کیا ہی اچھا بندہ

ے دوں حال میں جاری طرف روع کرتا ہے )اور فر ۱۱ کا تم آجہ یہ کا کا میریا

و السلام کو بھی خواب میں دیکھو گے آپ بھی تمہیں اس بات کی بشارت دیں گے ۔ الصلاۃ والسلام کو بھی خواب میں دیکھو گے آپ بھی تمہیں اس بات کی بشارت دیں گے ۔ چنانچہ میے خص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ نے ان سے فرمایا: کہ شیخ محمد نے تم ہے بچے کہا کہ ان سے تمہاری نسبت ایسا ہی کہا گیا تھا آپ کا انقال بطائے سے قریب قریہ حدادیہ میں ہوا۔ بڑائیڈ

# شيخ ابوالوفا محمد بن محمد زيدالحلو اني ميسة

منجملہ ان کے تاج العارفین شیخ ابوالوفا محمہ بن محمد زید الحلو انی الشہیر بکا کیس بیسیا آپ بھی ساوات مشائخ عراق سے تھے آپ سے بھی کرامات وخوارق عادات ظہور میں آئے۔ شیخ علی بن البیتی شیخ بقاء بن بطوشخ عبدالرحمٰن الطفونجی شیخ مطرشخ ماجد الکروی اور شیخ احمد البقلی وغیرہ بہت مشائخ آپ سے مستفید ہوئے آپ کے چالیس فادم صاحب حال واحوال تھے۔ مشائخ عراق آپ کی نسبت فر مایا کرتے تھے کہ آپ کے جھنڈ نے کے نیچ آپ کے مریدوں میں سترہ سلاطین (اولیاء) ہیں۔ جب آپ کے شیخ شیخ محمد الشبنکی نے آپ سے بیعت کی تو بیعت لیتے ہوئے جب آپ کے شیخ شیخ محمد الشبنکی نے آپ سے بیعت کی تو بیعت لیتے ہوئے آب نو مایا: کہ آج میرے حال میں ایک ایسا پرندہ پھنسا ہے جو کہ آپ شیخ

آپ نے فرمایا: که آج میرے جال میں ایک ایسا پرندہ پھنسا ہے جو کہ آئ تک کی شیخ طریقت کے جال میں نہیں پھنسا۔

## آ پے کے ابتدائی حالات

آپ بھی ابتداء میں لوٹ مارکیا کرتے تھے آپ کے تائب ہونے کا واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ مع اپنے ہم اہیوں کے گائے بھینوں کے ایک ریوڑ پر آئے اورائے لوٹ لے گئے بیر یوڑ آپ کے شیخ محمد الشبنگی کے قریب ہی واقع تھاریوڑ والے شیخ موصوف کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ فلال شخص ہمارے مویشی نکال لے گئا ہے اور ہم جرائے نہیں کر سکتے کہ ہم خود جا کراس سے اپنے مویشی بھین لائیں۔ شیخ موصوف نے اپنے خادم سے فرمایا کہ تم جا کرائوالو فامحد سے مویشی چھین لائیں۔ شیخ موصوف نے اپنے خادم سے فرمایا کہ تم جا کراؤالو فامحد سے خادم سے فرمایا کہ تم جا کراؤالو فامحد سے مویشی چھین لائیں۔ شیخ موصوف نے اپنے خادم سے فرمایا کہ تم جا کراؤالو فامحد سے

وي قلايدالجوابر في مناقب سيّد عبدالقادر ولي الله المحالي المحالي المحالية ا کہو کہ محد الشبنکی تمہیں تو بہ کرنے کے لئے بلاتے ہیں ادر کہتے ہیں کہتم ان کے مولیثی واپس کر دو جب شیخ موصوف کا خادم آپ کے پاس آیا اور اس پرآپ کی نظر پڑی تو وہ بے ہوش ہوکر گریڑااور جب ہوش آیا تو اس نے اپناسرآپ کے زانو پرپایا آپ نے خادم سے فرمایا: کتمہیں شیخ نے کیا کہد کر بھیجا ہے خادم نے کہا: آپ نے فرمایا ہے کہتم تو بہ کر کے تمام مولیثی مالکان کوواپس کر دوآپ نے فرمایا: کہ بیشک میں تائب ہوتا ہوں اور پھرآ سان کی طرف سراٹھا کر کہا: کہ مجھ کو تیری پاک ذات کی قتم ہے کہ میں اب تو بہ کرتا ہوں کچرآپ نے اپنے کپڑے جاک کرڈ الے اورمویشی مالکان مویشی کو واپس ئرد ئے اور خادم سے فرمایا: کہتم جاؤ اور حضرت سے کہددو کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ غرض! آپ شیخ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شیخ موصوف نے اٹھ کر آپ سے مصافحہ کیا اور پھرآپ سے بیعت لی اورآپ کوخرقہ پہنا کراینے بازو کے

مرس! آپ موصوف کی خدمت میں حاصر ہوئے اور یکے موصوف نے اٹھ کر آپ سے مصافحہ کیا اور کھر آپ سے بیعت کی اور آپ کوخرقہ بہنا کر اپنے بازو کے ساتھ بٹھا لیا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہارے علم کو وسیع کرے گا اور تم لوگوں کو حقائق و معارف سنایا کرو گے۔ اس کے بعد آپ بغداد تشریف لے گئے جب آپ بغداد پنچ تو منادی غیب نے پکار کر کہد دیا کہ آؤ خلق اللہ ان کی طرف رجوع کرو۔ آپ بیٹیا کی فضیلت

سے سون کے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ سکا گئے کے کوخواب میں دیکھا اور آپ سے عرض کیا کہ یارسول اللہ سکا گئے کہ آپ شخ ابوالوفا کی نسبت کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا: ہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ میں ان کی نسبت بجز اس کے اور کیا کہوں کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جن پر قیامت کے دن تمام امتوں پر فخر کیا جائے گا آپ زجسی الاصل اور قبائلِ اکراد سے تھے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیه الرحمة نے آپ کی نسبت فرمایا: که معارف و حقائق میں شیخ ابوالوفا جیسا کردی شخص اور کوئی نہیں گزرا۔

و الدالجوابر في منا قب سيدعبدالقادر بي الله المجال المحالي المحالية المحالي قاضى القصناة مجيرالدين العليمي أحسنبلي نے اپني'' تاریخ المعتبر في ابنائے من عبر''میں آپ کا نسب اس طرح سے بیان کیا ہے۔ تاج العارفین ابوالو فامحد بن محمد بن زيد بن حسن بن المرتضى الإ كبرعرض بن زيد بن زين العابدين على بن الحسين بن على بن ا بي طالب رُفَالَتُهُ الشريف الحسيني الصغر ساني آپ كاس تولد 417ھ بيان كيا گيا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ حنبلی المذہب تھے یا شافعی المذہب بعض کہتے ہیں کہ حنبلی المذہب تھے اور بعض کہتے ہیں کہ آپ شافعی المذہب تھے۔20 ربیع الاول 501ھ کو گلمینیا میں آپ نے وفات پائی۔ ڈلائنڈ سيدناالشيخ حمادبن مسلم بن دودة الدباس بيسة منجمله ان کےسیدنا اشیخ حماد بن مسلم بن دودۃ الدباس ہیں آپ علمائے راتخین ہے تھےاورعلوم حقائق ومعارف میں رتبہ عالی رکھتے تھے۔اکا برمشائخِ بغدا داوراعاظم صوفیائے کرام آپ کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمة نے بھی منجملہ اپنے اور دیگر شیوخ کے آپ ہے بھی طریقت حاصل کی اور مدت تک آپ کی صحبت ِ بابرکت ہے مستفید ہوتے رہےاورآپ کی بہت کرامات نقل کیں آپ جب بغدادتشریف لے جاتے تو آپ ہی کے پاس قیام فرماتے تھے غرضیکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور دیگر تمام مشائخِ بغداد آپ کی نہایت تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو

کرنہایت غورے آپ کا کلام سنا کرتے تھے۔ فضائل وکرامات بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز آپ شیخ معروف کرخی علیہ الرحمة کی خدمت میں

بیان میا میا ہے تہ میں روز ہوں میں ایک طریق میں سے ایک عورت کے گانے کی تشریف لے جارے مجھے کہ اثنائے راہ میں ایک گھر میں سے ایک عورت کے گانے کی آواز سنی تو آپ اس کی آواز من کر اپنے گھر لوٹ آئے اور گھر میں جا کر سب سے کی فلائد الجواہر فی مناقب سیّد عبد القادر بھائی کی کھی کھی گھی ہے۔ اس کے اور تو یو چھا: کہ آج ہم کس گناہ میں مبتلا ہوئے ہیں تو آپ ہے کہا گیا کہ بجز اس کے اور تو کوئی بات نہیں معلوم ہوتی کہ ہم نے ایک برتن خرید اے جس میں ایک تصویر ہے آپ نے اس برتن کو مذکا کراس کی تصویر مٹادی۔

نے ال برتن کو منگا کراس کی تصویر مٹادی۔

آپ نے فر مایا ہے کہ سب سے زیادہ نزدیک و بہتر طریقہ خدائے تعالی سے محبت رکھنا ہے اور محبت الہی حاصل نہیں ہوتی تاوقتیکہ محبّ بے نفس اور سراسرروح نہ ہو جائے۔ (نفس یا نفسانیت) معدوم ہوجائے پر محبت الہی صادق ہوتی ہے۔
جائے۔ (نفس یا نفسانیت) معدوم ہوجائے پر محبت الہی صادق ہوتی ہے۔
شیخ ابوالبخیب السیر وردی بیان کرتے ہیں کہ خلیفۃ المستر شد کا ایک غلام آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے اس سے فرمایا: کہ مجھے تمہار نے فیب میں خدمت میں آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے اس سے فرمایا: کہ مجھے تمہار نے فیب میں تقریب اللہ معلوم ہوتا ہے مگر اس نے آپ کے فرمانے پر بچھ تو جنہیں کی کیونکہ خلیفہ تقریب الی اللہ معلوم ہوتا ہے مگر اس نے آپ کے فرمانے پر بچھ تو جنہیں کی کیونکہ خلیفہ تقریب الی اللہ معلوم ہوتا ہے مگر اس نے آپ کے فرمانے پر بچھ تو جنہیں کی کیونکہ خلیفہ تقریب الی اللہ معلوم ہوتا ہے مگر اس نے آپ کے فرمانے پر بچھ تو جنہیں کی کیونکہ خلیفہ تقریب الی اللہ معلوم ہوتا ہے مگر اس نے آپ کے فرمانے پر بچھ تو جنہیں کی کیونکہ خلیفہ تقریب الی اللہ معلوم ہوتا ہے مگر اس نے آپ کے فرمانے پر بچھ تو جنہیں کی کیونکہ خلیفہ تقریب الی اللہ معلوم ہوتا ہے مگر اس نے آپ کے فرمانے پر بچھ تو جنہیں کی کیونکہ خلیفہ تقریب الی اللہ معلوم ہوتا ہے مگر اس نے آپ کے فرمانے پر بچھ تو جنہیں کی کیونکہ خلیفہ الی اللہ معلوم ہوتا ہے مگر اس نے آپ کے فرمانے پر بچھ تو جنہیں کی کیونکہ خلیفہ الی الیان کی کیونکہ خلیفہ کی کی کر تو بیان کی کیونکہ خلید کی کی کی خلیفہ کی کیونکہ خلیل کی کر تا تھا۔ ایک کو تو کی کی کی کر کیا تھا کہ کی کر تا تھا کہ کی کر تا تھا کہ کر تا تھا کہ کی کر تا تھا کہ کر تا تھا کہ کر تا تھا کہ کی کر تا تھا کہ کر تا تھا کہ کر تا تھا کر تھا کر تا تھا کر تا

خدمت میں آیا کرتا تھا۔ ایک دفعد آپ نے اس سے فرمایا: کہ مجھے تمہار نے فعیب میں تقرب الی اللہ معلوم ہوتا ہے گراس نے آپ کے فرمانے پر پچھ تو جنہیں کی کیونکہ خلیفہ موصوف کے پاس اس کی بہت پچھ قدرومنزلت ہوتی تھی آپ نے اس سے پھر دوبارہ فرمایا تو پھر بھی یہ آپ کے ارشاد کی تعمیل سے بازر ہا آپ نے فرمایا: مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف تھینج لاؤں اوراب میں (مرضِ ابرص) کوتم پر مسلط کرتا ہوں کہ وہ تمہار ہے جسم پر پھیل جائے آپ میہ کہ کرفارغ نہیں ہوئے تھے کہ مسلط کرتا ہوں کہ وہ تمہار ہے جسم پر پھیل جائے آپ میہ کہ کرفارغ نہیں ہوئے تھے کہ اس کے سارے جسم پر برص پھیل گیا اور حاضرین خائف ہو گئے۔ یہ غلام اٹھ کر خلیفہ موصوف کے پاس چلا گیا تمام اطباء معالجہ کے لئے طلب کئے گئے لیکن سب نے باتھا قبل کی گئے لیکن سب نے باتھا قبل کی گئے لیکن سب نے باتھا قبل کی گئے لیکن سب نے باتھا قبل کہ کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں غرض بعض ارکانِ دولت نے خلیفہ موصوف

ے اس کے نکال دینے کا اشارہ کیا اور بید نکال دیا گیا نکال دیئے جانے کے بعد آپ
گی خدمت میں حاضر ہوکر قدم بوس ہوا اور اپنے ردی حال کی شکایت کرنے رگا اور
آپ کے ارشاد کی تعمیل کا واقعی اقر ارکیا تو آپ نے اسے اپنا قمیص پہنا یا جس سے اس
کا تمام جسم صاف ہوکر جاندی کی طرح نکھر آیا پھر آپ نے اس خوف ہے کہ کہیں بیہ
پھر خلیفہ موصوف کی طرف واپس نہ چلا جائے اس لئے آپ نے اس کی چیثانی یراپنی

انگشت مبارک ہے۔ یہ چھوٹا ساخط تھینے دیا جس سے اس خط کے برابراس کی پیشانی

برربر و من الدین ابوالی طفر کوسف بن قرعلی البغد ادی سبط الحافظ بن الجوزی بیان کرتے ہیں کہ حضرت میں ڈمدوعبادت طریقت و کشف و مکاشفہ سے بہت سے فضائل و مناقب جن سے کہ آپ موصوف تھے اگر بالفرض نہ بھی ہوتے تو آپ کی عظمت و وقعت کے لئے یہی ایک بات کافی ہوتی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمة آپ کے جلیل القدر تلافدہ سے ہیں۔ انتہی

اصل میں آپ ملک شام کی طرف کے تھے اور آپ نے بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی اور محلّہ مظفر مید میں آپ رہا کرتے تھے یہیں پر 525 ھیں آپ نے وفات پائی اور مقبرہ شونیزی میں آپ مدفون ہوئے۔ (رضی اللہ عنہ)

# يننخ عزازبن مستودع البطائحي بيلية

منجملہ ان کے شخ ٹخزاز بن مستودع البطائحی ہیں آپ بھی اعیانِ مشائخ مراق ہے اور اعلیٰ درجہ کے تتبع سنت اور صاحب مجاہدہ ومراقبہ تتھے۔ بہت سے صلحاء و عباد و زیاد نے علم طریقت آپ سے حاصل کیا تمام علماء مشائخ آپ کی تعظیم و تکریم کر تر تھے۔

## آپ کے فرموداتِ عالیہ

معارف ، حقائق ٹاں آپ کا کلام عالی ہوتا تھا۔ منجملہ آپ کے گلام کے ہم پہلے اس جگہ بھی نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہے۔ ارواح شوق واشتیاق سے لطیف ہو جاتی ہیں اور حقیقت سے نگرا کر ہمیشہ مشاہدے کے دامنوں سے متعلق رہتی ہیں اور پھر انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ خدائے تعالی کے سواکوئی معبود نہیں انہیں اس بات پریقین

ل غزاز بفتح الأل وثاني وتشديد معجمه والف درميان معجمه

وي قلائد الجوابر في منا قب سيّد عبد القادر ولينو ي المنافقة المناف ہو جاتا ہے کہ حادث اپنی صفات معلولہ سے قدیم کونہیں یا سکتا کہ صفات الہیہ اس سے متصل ہیں نیز آپ نے فر مایا: کہ عاشقوں کے دل معرفت کے باز و ے اڑ کرحق تک پہنچتے ہیں اور تجلیات محبت کی سیر کر کے انوار قد سیہ میں محور ہے

قلب کی نسبت آپ نے فر مایا ہے کہ قلب سلیم وہ ہے جو کہ نیچے کی جانب سے ، فا کی طرف اور اویر کی جانب ہے صفا کی طرف اور داہنی جانب سے عطا کی طرف اور بائیں جانب ہے مقاصد کی طرف اور سامنے سے لقا کی طرف اور پیچھے ہے بقا کی طرف اشارہ کرے ۔ انتہی

آپ ہیں کے کرامات جنات آپ ہے کلام کرتے تھے اور شیر درندے آپ ہے انسیت رکھتے تھے۔ شنخ عبداللطیف بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ تھجور کے درخت کے پاس سے گزرےاں وقت آپ کو کھجور کھانے کی خواہش ہوئی تو اس کی شاخ آپ کے قریب ہوئی اورآ پ نے تھجورتو ڑ کراس ہے کھالی اور پھروہ شاخ او نجی ہوگئی۔ آپ کے خادم شیخ ابوالعمرا ساعیل الوسطی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ عزاز ہیں۔ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ میرے ابتدائی حالات میں ہے ایک حال مجھ پرایساطاری ہوا کہ مجھ کواس میں استغراق حاصل تھا جالیس روز تک میں نے اس

مبئں کچھ کھایا پیانہیں اور نہ میں اس وفت کھانے پینے میں کچھ فرق کرسکتا تھا پھر میں اپنے حس کی طرف لوٹا اور وہ اس کے ستر ہ روز مجھ پر اور گزرے پھر میں اس کے بعد ا بنی عادت کی طرف لوٹا اور میں نے کھانا کھایا میں د جلہ کے کنارے تھا کہ مجھ کو موجوں کے درمیان میں کچھ کالی صورتیں نظر آئیں۔ جب بیصورتیں مجھ سے قریب ہوئیں تو میں نے دیکھا کہوہ تین محھلیاں تھیں ایک مچھلی کی پشت پر دوروٹیاں تھیں اور دوسری مجھلی کی بشت برایک برتن میں جنی ہوئی مجھلی تھی۔ تیسری مچھلی کی بشت برایکہ

و الديد الجوابر في منا قب سيّد عبد القادر بن شد المادر بن شد القادر بن القادر ب سرخ برتن میں یانی بھراہوا تھا بیتنوں محچلیاں آ کرانسان کی طرح اپنی اپنی پشت پر کی چیز میرے سامنے اتار کر واپس چلی گئیں۔ میں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر اس ابریق میں سے پانی پیاجوالیا شیریں تھا کہ جس کی حلاوت میں نے دنیا کے یانی میں تبھی نہیں پائی اوراب میں کھا پی کرخوب سیر ہو گیا اور کھانا پانی جتنا کہ تھا اتنا ہی رہا اوراس میں ہے کچھ بھی کمنہیں ہوا پھر میں ویسا ہی چھوڑ کر چلا آیا۔ نیز!منقول ہے کہ آپ کا ایک شیر پرگز رہواجس نے ایک نو جوان کوشکار کرتے ہوئے اس کی پنڈلی کی ہڈی تو ڑ ڈالی اس وقت بینو جوان نہایت ہی زور سے چیخا اور شیر دہشت کھا کر بھا گا۔اتنے میں آپ کوایک کنگرمل گیا اور آپ نے اسے بچینک کر شیر کو مارا تو شیر مرگیا پھر آپ اس نو جوان کے پاس آئے اور اس کی پنڈلی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی اس کی جگہ پر برابرر کھ کراوراس پراپنا دست ِمبارک پھیرا تو وہ ہڈی جڑگئی اور بی<sub>ہ</sub> نو جوان تندرست ہو کر دوڑتا ہواا ہے گھر چلا گیا۔ آپ نے شیخ منصور البطائحی ہے پہلے وفات پائی۔ ہمیں آپ کے بن تول یا س

وفات کی تاریخ معلوم نہیں ہو گی۔

فيننخ منصورالبطائحي بييية

منجملہ ان کے شیخ منصور البطائحی بہت ہیں آپ بطائح کے مشائخ عظام سے اور حسین وجمیل اورسلف صالحین کے اعلیٰ نمونہ تھے آپ مستجاب الدعوات صاحب حال تصے اور بخی نرمی ہرحال میں احکام البی کے پیرور ہاکرتے تھے آپ کی والدہ ماجدہ جب كة آپ سے حاملة تھيں آپ كے شخ شخ ابومحمد الشبنكى كى خدمت ميں آياكرتى تھيں (آپ کی والدہ ماجدہ اور شیخ موصوف کے درمیان قریب کا کوئی رشتہ تھا) تو آپ کئی دفعدان کی تعظیم کے لئے اعظم آپ سے اس کا سبب دریافت کیا گیاتو آپ نے فرمایا: کہ میں جنین (وہ بچہ جورحم مادر میں ہو) کی تعظیم کے لئے اٹھا ہوں کیونکہ مقربین الہی

ہےاورصاحب مقامات ذی شان ہے۔

وکی قائد الجوابر فی مناقب نید عبد القادر جائی کی کی الم محبت ہمیشہ آپ ہے کی نے مجبت کی نسبت دریافت کیاتو آپ نے فرمایا: کہ اہل محبت ہمیشہ سکر میں رہتے ہیں اور اس کی شراب پی کر جیرت زدہ ہوجاتے ہیں۔سکر سے نکلتے ہیں تو سکر میں آگرتے ہیں اس کے بعد آپ نے مندر بہ دیل اشعار پڑھے۔

السخب سُخر خُسسَارَة التلف يَسخسنِ فِيْسهِ السَّذَّ بُسوْلُ وَالسَّذَنَفُ محبت وه نشه ب كه جس كا خمارتلف موجا تا باورجس ميں لاغراور جميشه يمارر جنا خوش لگتا ہے۔

وَالْمُحُبُّ كَالْمَوْت يَغْنِى كُلُّ ذِى شَغَفٍ وَمَسَنْ تسطَعَسُمُسهُ أُوْذِى بِسِهِ الشَّلَفَ مَبتُ مُوت كَل طرح سے ہرايک محبت والے كوفنا كرديق ہے جوشخص كه اس كا مزه چَكَمَتا ہے وہى مرجا تا ہے۔

اں کے بعد آپ نے ایک ہرے بھرے بزدرخت کے پاس کھڑے ہوکر سانس الی وہ خشّک ہو گیا اور اس کے تمام ہے جھڑ کر گر گئے بھر آپ نے بیا شعار پڑھے۔ اِنَّ الْبَلاَدُ وَمَسا فِيْهَا مِنَ الشَّحِرِ لَوْ بِالْهَوى عَطَلَتْ لَهُ تَوْدَ بَالْمَطُر

اً کہ تمام شہراور درخت سب کے سب آتش محبت سے جھلس جا تمیں پھران پاکتنائی پانی ۔ سے تو بھی تر و تازہ نہ ہوں۔

لَوْ ذَافَتِ الْأَرْضُ حُبُّ اللَّهِ لَا اشَّتَغَلَثُ
الشَّمَرِ
الشَّمَرِ
الشَّمَرِ
الشَّمَرِ
اللَّهُ وى فِيْهَا عَنِ الشَّمَرِ
اللَّهُ عَلَى فِيْهَا عَنِ الشَّمَرِ
اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الْمُلْمُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْمُعَلِّلِمُ اللْهُ عَلَى اللْمُعَلِّلِمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّلْمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِيلُولُ اللَّهُولُولُ الللْمُعَلِمُ الللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللل

أتش محبت ك شعليا تحضّ لكيل.

و قلاَ مَدَالِوا بر فَى مَنا قَبِ سِيرَ عَبِدَالقادر فِي اللهِ اللهِ وَالْمَدَالِي اللهِ وَالْمَدَالِي اللهِ وَالْمَدُونِ وَ اللهُ وَالْمَدُونِ وَ اللهُ وَالْمُدَالِي اللهُ وَالْمُدَالِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

کیسس السحدیدة ولصم السجسال إذا اقوی عکی السجس والملوی مِنَ الْبَشْرِ غرضیکه لوبااور پہاڑکوئی بھی مصیبت بلائے محبت کے اٹھانے میں انسان سے بڑھ کرقوی نہیں ہے۔

آپ نے بطائح سے قریب نہرو قلا میں توطن اختیا کیا تھا اور آپ نے وفات بھی وہیں یائی۔

# سيدالعارفين ابوالعباس احمد بن على بن احمد رفاعي بي

منجمله ان کے سید آلعارفین ابوالعباس احمد بن علی بن احمد بن یجی بن حازم الرفاعی المغربی البطائحی المولد والدار نبیت بین البیانی البطائحی المولد والدار نبیت بین البیانی البطائحی المولد والدار البیانی بین البیانی البیانی البطائحی المولد والدار البیانی بین البیانی البیانی

کی قلائد الجواہر فی منا قب سیر عبد القادر رفاقت کی المحکوم القادر مناقت کی المحکوم کی المحکوم کی المحکوم کی الم

آپ مجملہ ان اولیائے کرام کے ہیں جن کا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے اور جو کہ باذنہ تعالیٰ نابیا کہ منااہ سردے کوزندہ کیا کرتے تھے آپ مشاہیر اولیائے کرام سے ہیں کثیر التعداد فلق اللہ نے کہ جس کا شار نہیں ہوسکتا آپ سے فخر تلمذ حاصل کیا۔ آٹیر التعداد فلق اللہ نے کہ جس کا شار نہیں ہوسکتا آپ سے فخر تلمذ حاصل کیا۔ آپ کثیر المجاہدہ تھے آپ علوم طریقت وشرح احوال قوم اور مشکلات توم کے حل کرنے میں مرتبہ عالی رکھتے تھے۔

## آپ کے مسائل ومناقب وکرامات

آپ کا کلام اہلِ حقیقت وطریقت میں مشہور ومعروف ہے اور یہاں بیان کے جانے کے حتاج نہیں لہذا ہم آپ کے صرف مسائل وم اقب پر ہی اکتفاکرتے ہیں۔
آپ نہایت متواضع سلیم الطبع اور دنیا سے کنارہ کش تھے۔ کبھی آپ نے کچے جمع نہیں کیا۔"الوحدہ خیر من الجلیس السوء" (لیعنی برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے) اس کے متعلق کسی نے آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کہ اب ہمارے زمانہ میں تو نیک بخت ہم نشین سے بھی تنہائی بہتر ہے تاوقتیکہ نیک بخت صاحب نظر ہوگا تو اس کی نظر شفا ہوگ ورنہ ضاحب نظر نہ ہو کیونکہ جب نیک بخت صاحب نظر ہوگا تو اس کی نظر شفا ہوگ ورنہ نات حاصل نہیں ہو سکتی۔

خواہش ہےاں شخص نے اویرنظراٹھا کر کہا: کہ یہ یانچ مرغابیاں اڑی جاتی ہیں ان میں ہے ایک مرغا بی بھنی ہوئی اور دوروٹیاں اور ایک پیالہ بھر تھنڈا پانی آپ نے فرمایا: احجما اوراو پرنظرا ٹھا کرمرغانی ہے فرمایا: کہاس شخص کی خواہش جلد یوری کرآپ کا فرمانا تھا کہان میں ہےایک مرغا بی بھنی ہوئی آپ کے سامنے گریڑی اس کے بعد آپ نے دو پھراٹھا کراس کےسامنے رکھ دیئے تو وہ دونوں پھرروٹیاں ہوگئیں پھرآپ نے ہوامیں ہاتھ بڑھایاتو آپ کے دست مبارک پرایک سرخ بیالہ یانی سے بھرا ہوااتر آیاغرض اس تمخص نے کھانا کھایا اور یانی پیا اور کھانا کھا کر فارغ ہوا تو جہاں ہے کہ بیآیا تھا ای طرف ہوامیں اڑتا ہوا واپس چلا گیا بعدازاں آپ اٹھے اور اٹھ کر آپ نے اس سرغالی كى بدِّياں ہاتھ ميں ليں اورا پنا دا ہنا ہاتھ ان پر پھيرااور فر مايا: بسم اللّٰدالرحمُن الرحيم باذ نه تعالیٰ تواڑ جاتو وہ مرغابی آپ کے فرمانے سے باذ نہ تعالیٰ اڑ کر چلی گئی۔ شیخ جلال الدین عبدالرحمٰن السیوطی نے اپنی کتاب التنو پر میں بیان امرۂ ن رویۃ

النبی سی تیم میں بیان کیا ہے کہ سیدی احمد الرفاعی جب حجرہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے پیشعر پڑھے:

في حاله البعد روحي كنت ارسلها تقبل الارض عنبي وهبي نبائبتي حالت بعد میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا۔ وہ میرا قاصد بن کرآتی اورمیری طرف ہے زمین چو ماکر تی تھی۔

وهدذه نوبسه الاشبياح قد حضرت فامدريمينك كي تحظى بها شفتي اوراب جسموں کی باری ہے اور میں خود حاضر ہوں آ با پنادستِ مبارک دراز کریں تا کہ میر ئے مشاق لب حصہ لے عمیں۔ چنانچے دست ِمبارک ظاہر ہوااور آپ نے دست ہوئی گی۔

وي قلائدا جوابي في منا قب سيدعبدالقادر الله المنظمة ال شُخ مثمں الدین سبط بن الجوزی اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ آپ ا کابر مشائخِ بطائح ہے تھے( قربیہ )ام عبیدہ میں آپ سکونت پذیر تھے آپ کے کرامات و خوارقِ عادات بکثرت ہیں آپ کے مریدین درندوں پرسوار ہوا کرتے اورحشرات الا رض سانپ وغیرہ کو ہاتھوں میں لیا کرتے تھے اور کھجور کے بڑے بڑے رختوں پر چڑھتے اور پھرزمین پرگرجاتے تھےاور ذرابھی انہیں اذیت نہیں پہنچی تھی ہرسال آپ کے پاس ایک وقت مقرر پر خلقت کثیر جمع ہوا کرتی تھی۔ قاضی القصناة مجیر الدین عبدالرحمٰن العمری العلیمی انسسنبلی المقدی نے اپنی تاریخ المعتبر فی انباء من عبر میں بیان کیا ہے کہ آپ ابن الرفاعی کے لقب ہے مشہور اور شافعی المذہب تھے۔اصل میں آپ مغربی تھے اور بطائح کے قریہ ام عبيده ميں آپ نے سکونت اختيار کي تھي اور يہيں پر 11 جمادي الاولي 580ھ کو آپ نے وفات یائی۔ رفاعی ایک مغربی شخص کی طرف جس کا که رفاعه نام تھامنسوب ہے اورام عبیدہ اور بطائح چندمشہور بستیوں کا نام ہے جو کہ واسط اور بصرے کے درمیان واقع ہوئی میں اور عراق کے بیٹ شہور مقامات ہے ہے۔ عشس الدین ناصر الدین دمشقی نے بیان کیا ہے کہ سلطان العارفین سیدی شخ ابوالعباس احمد ابن الرفاعي كي نسبت جميس بجهيبين معلوم كه آپ نے كوئي اولا دنجھي جھوڑی یانبیں اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جہہ تک آپ کا نسب بھی ہمیں صحیح طور سے معلوم نہیں بلکہ ، مارے نز دیک آپ کے نسب سے متعلق سیجے وہی ہے جو کہ حفاظ ثقات نے بیان کیا ہے وہو بذا ابوالعباس احمد بن الشيخ ابي ألحسن على بن احمد بن يجيٌّ بن حازم على بن رفاعه المغر في الاصل العراقی البطائحی اورر فائی آب کے جدااعلی رفاعہ کی طرف منسوب ہے آپ کے والد ماجدا بوالمن نبية بالإمغربية تأكر بطائح كقريب قربيام عبيده مين آرب کی فلاکمالجوابرنی مناقب سیدعبدالقادر براتی کی بھی کی بھی ہے ہے ہے ہیں ہے۔ القاری الزاہد سے بہیں پرآپ 500 ہیں تولد ہوئے اور اپنے والد ماجد ابوالحسن علی القاری الزاہد اور اپنے ماموں وغیرہ سے علوم ظاہری و باطنی حاصل کئے اور قد و ق العارفین اور مشاہیر علائے کرام ہے ہوئے اور بہیں پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بھیسیے کی وفات سے علائے کرام ہے ہوئے اور بہیں پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بھیسیے کی وفات سے قریباً ستر ہ (17) سال بعد 578 ہیں آپ نے وفات پائی۔ بھائیڈ

## فينخ عدى بن مسافر بن اساعيل الاموى الشامي ميسكة

منجمله ان کے شیخ عدی بن مسافر بن اساعیل بن موی بن مروان بن الحسن بن مروان الاموی الشامی الاصل والمولد الهکاری المسکن بیسیم بین -

روں کے اعلام علائے کرام واعاظم اولیائے عظام سے اور طریقت کے آپ اعلیٰ رکن تھے۔ابتدائے حال میں ہی آپ نہایت پخت ومشکل مجاہدے کر چکے تھے۔اس لئے آپ کاسلوک اکثر مشائخ پر دشوارگز رتا تھا۔

سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میسید آپ کی نہایت تعظیم و تکریم کیا کرتے اور آپ کی نبیت فرمایا کرتے تھے کہ اگر ریاضت ومشقت اور مجاہدات سے نبوت ملنا ممکن ہوتا توشیخ عدی بن مسافراہے حاصل کر سکتے تھے۔

اوائل عمر میں آپ بیابانوں پہاڑوں اور غاروں میں پھر کرمدت تک انواع و اقسام کی ریاضیات ومجاہدات کرتے رہے درندے اور حشرات الارض آپ سے مانوس ہوتے تھے کثیر التعداد اولیائے کرام نے آپ سے شرف کمند حاصل کیا اور بہت سے صاحب حال واحوال آپ سے مستفید ہوئے۔

## آپ کے فرمودات و کرامات

منجملہ آپ کے کلام کے بیہ ہے کہ آپ نے اہلِ حقائق کے متعلق فر مایا ہے کہ شخ وہ ہے کہ اپنے حضور میں وہ تمہیں خاطر جمع رکھے اور اپنی غیبت میں وہ تمہیں محفوظ رکھے اپنے اخلاق و آ داب ہے وہ تمہاری تربیت کرے اور تمہارے باطن کو وہ اشراق المجار المرابر في مناقب سدّ عبدالقادر بي التي المحال من تواضع اختيار كرے فقراء كے ساتھ المبیت سے اور صوفیائے كرام كے ساتھ ادب وحسن اخلاق ہے اور علمائے كرام كے ساتھ ادب وحسن اخلاق ہے اور علمائے كرام كے ساتھ سكون ووقار ہے اور اہل مقامات كے ساتھ تھے تو حيد ہے بيش آئے۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ ابدال کھانے پینے سونے جاگئے سے ابدال نہیں ہوتے بین کیونکہ جوشخص مرجاتا ہے وہ ہوتے بین کیونکہ جوشخص مرجاتا ہے وہ عیش نہیں یا تااور جوشخص کہ خدائے تعالیٰ کی راہ میں کچھ تکلیف کرتا ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ اسے اس کانعم البدل عطافر ما تا ہے اور کوئی تقرب الی اللہ میں اپنے نفس کوتلف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ میں اپنے نفس کوتلف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اے بہتر نفس عطافر ما تا ہے۔

وامسا عسليهسا وامسا لهسا ہم اپنی جانوں کوریاضت ومشقت میں ڈال دیتے ہیں پھریاتو نفع پاتے ہیں یا نقصان اٹھاتے ہیں۔

سنسرمي النفوس على هولها

ف ان سلمت ستنال السنی وان تسلقت فب اجساله ا اگروه زنده ربین تو وه غایت ِمقصود کو پہنچین گےاورا گروه مر گئے تو اپنی اجل سے مرین۔

اگرتم نے مارڈالا (یعنی نفس کو) تو تمہاراہمارے بہادروں میں شارہوگااوراگرتم خودتلف ہوگئے تو بھی ہمارے ہی نزدیک رہوگے اگرتم (یعنی ریاضت ومجاہدہ کرکے) ندہ رہ تو گئے تو بھی ہمارے ہی فرد کے اور اگر مر گئے تو شہادت کی موت مروگے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ''وَ اللّٰذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِینَنَّهُمْ شُبُلَنَا'' (جولوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کوایے راستے بتلادیتے ہیں۔)

بیان کیا جاتا ہے کہ ابواہرائیل یعقوب بن عبدالمقتدر انسائح تین سال تک برہنہ پہاڑوں میں کھڑے رہے حتیٰ کہان کے جسم پرایک اور کھال پیدا ہو گئی۔اس کے بعدان کے پاس ایک بھیڑیا آیا اوران کے جسم کواس نے چاٹ کرصاف کردیا اور اس سےان کے دل میں ایک قتم کا عجب پیدا ہوا تو یہ بھیڑیاان کے اوپر پیشا ب کر کے چلا گیا اور انہوں نے اس وقت بیخواہش کی کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس کسی ولی کو بھیجے چنانچاس وقت آپ ان کی ایک جانب آ موجود ہوئے مگر آپ نے انہیں سلام علیک نہیں کیا جس سے انہیں کچھ افسوس ہوا آپ نے ان سے فرمایا: کہ جس پر بھیڑیا پیثاب کرجائے ہم اس کے ساتھ سلام علیک کے ساتھ ملا قات نہیں کرتے پھرانہوں نے آپ سے اپنے تمام واقعات بیان کئے جب آپ ان سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے ایک پھر پراپنا ہیر ماراتواس ہے ایک چشمہ کھوٹ نکلااورایک اور پھر پر ہیر ماراتواس ہے ایک انار کا درخت پھوٹ نکلا آپ نے اس درخت ہے فر مایا: کہ میں عدى بن مسافر ہوں تو باذن اللہ ایک روز شیریں اور ایک روز ترش انار نکالا کر پھر آپ نے ان سے فرمایا: کہتم اس درخت ہے انار کھایا کرواوراس چشمہ سے یانی پیا کرواور جب مجھے ملنا چا ہوتو مجھے یا د کیا کرومیں تمہارے پاس موجود ہوجایا کروں گا پھرآ پ انہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے اور پیدت تک ای حال میں رہے۔ شخ رجاء البارستقی ہیں ہیں کہ ایک روزشنخ عدی بن مسافر ایک کھیت کی طرف کو جارہے تھے کہ آپ کی مجھ پرنظر پڑی آپ نے مجھے اپنے پاس بلاکر فرمایا: کدرجاء سنتے ہو بیصاحب قبرمجھ سے استغاثہ کرر ہاہے اور آپ نے قبر کی طرف اشارہ کرکے مجھے بتلایا جب میں نے اس قبر کی طرف نظر کی تو میں نے ویکھا کہ اس کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے پھرآپ اس قبر کے پاس جا کر گھبر گئے اور بہت دیر تک وہاں کھڑے ہوئے خوائے تعالیٰ ہے دعا ما نگتے رہے یہاں تک کہ میں نے و کیکھا۔ اس کے اندرے دھوال نکلنا موقوف ہو گیا پھرآپ نے فرمایا: اے رجاء! بیاب بخش

ویا گیااوراس کاعذاب موقوف ہوگیا پھرآپ نے اس قبر سے اور زیاوہ نزدیک ہوکر دیا گیااوراس کاعذاب موقوف ہوگیا پھرآپ نے اس قبر سے اور زیاوہ نزدیک ہوکر پکارا کہ'' کردی خوشا خوشا'' (یعنی تم خوش ہو) تو صاحب قبر نے کہا: میں اب خوش ہوں مجھ سے عذاب اٹھالیا گیاشنخ رجاء کہتے ہیں کہ میں نے بیآ واز بی تو پھر ہم واپس آ گئے )

ابواسرائیل موصوف الصدر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے آپ سے عبادان تک سفر کرنے کی اجازت چاہی تو آپ نے مجھے سفر کی اجازت دی اور فرمایا:
کہ ابواسرائیل جبتم راستے میں کہیں درندے وغیرہ کہ جن سے تہمیں خوف ہود یکھو تم ان سے کہد دینا کہ عدی تم سے کہتا ہے کہتم یہاں سے چلے جاؤ تو وہ تمہارے پاس سے چلا جائے گا اور جبتم دریا کی طغیانی سے فائف ہوجاؤ تو اس سے بھی کہد دینا کہ دریا کی موجو ! تم سے عدی کہتا ہے کہتم ساکن ہوجاؤ تو وہ ساکن ہوجاؤ تو وہ ساکن ہوجاؤ تو ہو ہوگئی اور جب میں درندوں وغیرہ کو میں جہاز پرسوار ہوا اور ایک روز ہوائشِ ت ہوگئی اور سے نے جاتے جب میں بھرہ میں جہاز پرسوار ہوا اور ایک روز ہوائشِ ت ہوگئی اور کشر سامواج سے طغیانی کے آثار نمایاں ہوئے تو اس وقت بھی میں نے جو پچھ کہ آپ نے فرمایا تھا کہا تو طغیانی موقو ف ہوگئی۔

## مردے کو باذنِ تعالیٰ زندہ کرنا

سے عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم آپ کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس وقت ( فابکل ) اکراد ہے ایک جماعت آپ کی زیارت کرنے کے لئے آئی ان میں ہے ایک شخص تھے جو کہ خطیب حسین کے نام سے پکارے جاتے تھے آپ نے ان کو پکار اور فر مایا: کہ خطیب حسین آؤ اورا پی جماعت کو بھی لے چلو تا کہ ہم سب پھر لالا کے اس باغ کی دیوار کھڑی کردیں غرض آپ اٹھے اور آپ کے ساتھ میں تمام لوگ بھی گئے اور آپ پہاڑ پر چڑھ کر پھر کا ٹ کر انہیں نیچلڑ کاتے جاتے تھے اور یہ لوگ لالا کردیوار بناتے جاتے تھے اور یہ لوگ کے لالا کردیوار بناتے جاتے تھے۔ اتفاق سے ایک پھر ایک شخص پر آپڑا جس سے پہھش

ور المرائح المرائح من قب سدّ عبد القادر و الله المرائح المرائ

#### جماعت بصوفياء كابغرض امتحان حاضر خدمت مونا

نیز بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں امیر ابراہیم الممبر انی صاحب القاحة الجراحية صوفيائے كرام كى ايك بہت بڑى جماعت كے ساتھ آپ كى خدمت میں حاضر ہوئے امیر موصوف صوفیائے کرام سے عموماً اور خصوصاً آپ سے نہایت محبت رکھتے تھے۔امیر موصوف کے ساتھ جوفقراءومشا کخ کہ آئے ہوئے تھے ان میں ہے آپ جیسے مقامات والا کوئی بھی نہ تھا۔ان کے سامنے کئی دفعہ امیر موصوف نے آپ کے بہت فضائل ومنا قب بیان کئے تتھے تو فقرائے موصوف نے کہا: کہ آپ ے ضرور ہمیں نیاز حاصل کرائے ہم لوگ امتحانا آپ سے پچھ سوالات بھی کریں گ غرض جب فقرائے موصوف آپ کی خدمت میں آ کر بیٹھ گئے تو ان میں ہے ایک بزرگ نے آپ ہے گفتگو کی اور آپ خاموش رہے اس بزرگ نے آپ کے اس سکوت کوآپ کی عاجزی خیال کیااورآپ کوبھی ان کےاس خیال کاعلم ہو گیااس کے بعدآپ نے ان کی طرف التفات کر کے فر مایا: اللہ تعالیٰ کے بہت ہے بندے ایسے بھی ہیں کہا گران میں ہے کوئی ان دونوں پہاڑوں سے کہددے کیتم مل کرا یک:وجاؤ تو یہ دونوں پہاڑمل کرایک ہوجا ئیں گے۔ بیلوگ ان دونوں پہاڑوں کی طرف و کچھ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ بید ونوں پہاڑمل کرایک ہو گئے اور بیرسب کے سب آپ کے قدموں میں گر پڑے اور آپ اپنے حال میں متغرق تھے پھر آپ نے ان دونوں پہاڑوں کوفر مایا؛ کہتم اپنی اپنی جگہ ہٹ جاؤتو بیددونوں الگ الگ ہو گئے کچران

The Jan Pill of the Table To The Table



#### ایک بزرگ کامبروص و نابینا کواچھا کرنا

شخ عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں آپ کی خدمت میں حاضرتھا اور اس وقت آپ کی خدمت میں صلحاء کا ذکر خیر ہور ہاتھا آپ نے فرمایا: کہ یہاں پر ایک بزرگ ہیں جو کہ مبروص ومجذوم کواحیھا اور نابینا کو بینا کرتے ہیں اور باوجوداس کے انہیں کسی بات کا دعویٰ نہیں مجھے ن کرنہایت استعجاب ہوا پھر میں آپ ہے رخصت ہو کر چلا گیا پھر چندروز کے بعد میں ان بزرگ موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ مجھے آپ کی زیارت کرنے کا نہایت اشتیاق تھا جب میں سلام علیک کرے آپ کی خدمت میں بیڑھ گیاتو آپ نے فر مایا: کہ عمرتم میرے ساتھ سفر میں رہ کتے ہوبشر طیکہ تم کلام نہ کرو۔ میں نے کہابسر وچشم غرض! آپ اپن جگہ سے نکلے اور میں بھی آپ کے ہمراہ ہوا ہم نہایت دورتک چلے گئے یہاں تک کہ ہم ایک عظیم الثان بیابان میں پہنچے یہاں پر مجھے نہایت شدت کی بھوک معلوم ہوئی جس سے میں بے قرار ہوکرآ پ سے علیحدہ ہو گیا آپ نے فر مایا: کیوں عمر تھک گئے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ ہیں بلکہ میں بھوک سے بے قرار ہوں آپ نے اس وقت سو کھے ہوئے خرنوب بری جو کہ زمین پر یڑے ہوئے تھے اٹھااٹھا کر مجھے کھلائے جب آپ اس کومیرے منہ میں رکھ دیتے تووہ مجھے تر وتاز ہ معلوم ہوتا تھا پھر جب مجھ کوتقویت ہوگئی اور بھوک کا اضطراب مٹ گیا تو آپ چلنے لگےاور مجھے چھوڑ دیا پھراس کے بعد مجھے خیال ہوا کہاس کا ایک پھل میں بھی اٹھا کر کھاؤں چنانچہ میں نے ایک پھل اٹھا کر کھایا تو اس سے میرامنہ چھلنے لگااور میں نے اسے نکال کر بھینک دیا آپ نے مجھ کولوٹ کر دیکھا اور فرمایا: کہ کیوں تم پھر بیچھےرہ گئے۔اس کے بعدہم ایک گاؤں میں پہنچےجس کے قریب ایک چشمہ تھا اور جشمے کے قریب ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک نو جوان مبروص بیٹھا ہوا تھا یہ

مجھےاں وقت شیخ عدی بن مسافر ہیں۔ کا قول یاد آیا۔ میں نے اپنے جی میں کہا: کہ اگر واقعی آپ کا فرمانا درست ہے تو اب اس کی تصدیق ہوجائے گی۔اس وفت آپ نے میری طرف دیکھ کرفر مایا: کہاہے تمر اِتمہیں اس وقت کیا خیال گز راہے؟ میں نے عرض کی مجھےاس وقت صرف یہی خیال گزراہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت ہے اس نو جوان کوتندرست کردے تو آپ نے فرمایا: کہاے عمر! تم جمارے راز کوافشانہ کرو پھر جب میں نے آپ کوشم دلائی تو آپ نے چشمہ پر وضو کیا اور وضو کر کے دور کعت نماز پڑھی اور مجھ سے فرمایا کہ جب میں مجدہ میں دعا کروں تو تم میری دعا پر آمین کہتے جانا چنانچے میں آپ کی دعا پر آمین کہتا گیا پھر آپ دعا ہے فارغ ہوکرا ٹھے اورنو جوان کے جسم پرآپ نے اپنادست ِمبارک پھیرااوراس سے فرمایا: کہ باذنہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ہو توبينو جوان اٹھ كھڑا ہوااوراييا ہوگيا كەگوياا ہےكوئى بيارى ہوئى ہى نہيں تھى بينو جوان اچھا ہوکر گاؤں میں چلا گیا اور گاؤں میں جا کرلوگوں سے ذکر کیا کہ میرے باس سے ووخص گزرے تھےان میں ہےایک نے میرےجسم پر ہاتھ پھیرا تو میں اچھا ہو گیا تمام گاؤں والے بین کر ہمارے پاس دوڑے آئے جب آپ نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو مجھے آپ نے اپنے سامنے بٹھلا کراپنی آشین سے چھپالیا اور وہ لوگ ہمیں نہ دیکھ سکے اور واپس چلے گئے اور اس کے بعد پھر آپ بھی واپس ہوئے اور تھوڑی می درییں ہم آپ کے زاویہ میں پہنچ گئے۔ طالفہ آپ کا پنے مریدوں کے احوال پرشکر خدا کرنا شخ عمرالقبیصی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہشنے علی التوکل اور شیخ محمد بن رشاء آپ کی خدمت میں تشریف لائے اور شیخ محمد بن رشاء آپ کی داہنی جانب شخ علی التوکل کی جگہ بیٹھ گئے جس ہے شنخ موصوف کو پچھنا گوارسا گزرااورای وجہ ہے مجلس میں تھوڑی دیر تک سکوت کا عالم رہا اور آپ کوبھی شیخ موصوف کا بیا مر

ن بين ورن ريات رف باي المعربي عن المات الله الله

جی قائد الجواہر فی مناقب سیّد عبدالقادر جی تین می کی کی کی اگر آپ اجازت فرما کیں تو میں کے بعد شخ موصوف نے آپ سے اجازت ما نگی کہ اگر آپ اجازت فرما کیں تو میں اپنے برادر مکرم شخ محمد بن رشاء سے کچھ بات دریافت کروں آپ نے شخ موصوف کو ان سے ہم کلام ہونے کی اجازت دیری۔

شخ موصوف نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپکل کے مجمع میں موجود سے
آپ نے فرمایا: کہ ہاں میں موجود تھا۔ شخ موصوف نے پوچھا: کہاس میں کس قدراور
کن کن قبائل کے اشخاص تھے آپ نے فرمایا: کہ متعرب سترہ ہزاراور قبائل اکراد سے
چپیں ہزار اور ترکمان کے سات آ دمی اور ہندوان کے تین اور ہنود کے بھی تین ہزار
آ دمی تھے۔

یخ موصوف نے ان سے فرمایا: کہ بے شک آپ درست فرماتے ہیں کہ یہ من کر آپ خوش ہوئے اور آپ نے بھی گفتگو شروع کی اور شیخ علی المتوکل سے فرمایا: کہ تم کھانے پینے سے کب تک صبر کر سکتے ہو؟ شیخ موصوف نے کہا: کہ میں صرف ایک سال کھانا ہوں اور ایک سال صرف پانی ہی پیتار ہتا ہوں اور پھرایک سال تک کھانا پانی دونوں چھوڑ دیتا ہوں آپ نے فرمایا: کہتم حددرجہ کی قوت رکھتے ہو۔

پھرآپ نے شیخ محمر بن رشاء سے فر مایا کہتم کتنے دن تک صبر کرتے ہوانہوں نے کہا: کہ حضرت میں اپنے برادر مکرم شیخ علی المتوکل سے کم ہوں میں نو ماہ تک صرف کھانے پراور نو ماہ تک صرف پانی پر بسر کرتا ہوں اور نو ماہ تک نہ کھاتا ہوں اور نہ پانی متاہوں

پُٹر آپ نے میری طرف التفات کرکے فرمایا: کہ عمرتم بتاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں چھ ماہ تک صرف کھانا کھا تا ہوں اور چھ ماہ تک صرف پانی پیتا ہوں اور چھ ماہ تک نہ کھانا کھا تا ہوں نہ یانی پیتا ہوں۔

آپ نے فرمایا: کہ الحمد نقد میں خدائے تعالیٰ کا بڑا شکر کرتا ہوں کہ میرے مرید ول میں تم جیسے لوگ بھی ہیں۔

پ کی فضیلت

اس کے بعد شخ محد بن رشاء نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کا خدائے تعالیٰ کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہے اسے آپ بھی بیان فرمائے تو آپ نے فرمایا: کہتم تو ایک بالکل فضول آ دمی ہوغاموش بیٹھے رہو۔

ایک باطل تصول ادی ہوتا ہوں ہے۔ رو۔

پھر آپ نے فر مایا: کہ احجھا میں تم ہے اپنا حال بھی بیان کرتا ہوں مگر بشر طیکہ کوئی
تم میں سے تامیری زیست کسی سے بیان نہ کرے اور میں تحجے اس بات کی شم بھی دلاتا
ہوں غرض ہم سب نے آپ کے روبروشم کھا کر آپ سے عہد کیا کہ ہم ہر گزشی سے
ذکر نہ کریں گے پھر آپ نے فر مایا: کہ بیہ وہ خص ہے کہ جسے خدائے تعالیٰ کھلا تا پلاتا
ہے اور میر اایبا نا زاٹھا تا ہے کہ جیسا مال اپنے بچہ کا نا زاٹھاتی ہے پھر آپ نے مندرجہ
ذیل اشعاریڑھے ۔

شربنا علی زهر الربیع الهفهف وجادلنا الساقی بغیر تکلف وجادلنا الساقی بغیر تکلف پیم نے (شراب) موسم بہار کے نازک پھول پراورساتی نے ہم سے بیتکلف ہوکردوڑ دھوپ کی۔ فیلما شربنا هاردب و بیبها

الني موضع الاسراد قلت لها قفى پرجب ہم نے (شراب) في اوراس نے بدرجہ غایت اشراکیا یہاں کے کہ مضع راز (لیعنی قلب) تک تومیں نے کہا: (بس) تھہر جا

فخافه ان يبلو على شقاعها وتظهر جلاسي على سرى الخفى

اس ڈر ہے کہاس کی مشقت بڑھ نہ جائے اور میرا راز نہاں میرے ہم نشیندں رکھل نہ جائے

المرابوابر في مناقب سيّر عبدالقادر بي الله المحالي المحالي المحالية المحالي شُخ تقی الدین محمد بن الواعظ النباء نے آپ کے حالات تولد کو بیان کرتے وے کھاہے کہ آپ کے والد ماجد مسافر بن اساعیل غابہ میں ( حجاز میں ایک مقام کا نام ہے) چلے گئے اور حیالیس سال تک وہیں گھبرے رہے آپ نے خواب میں ویکھا کہ کوئی شخص ان ہے کہ رہاہے کہ مسافر جاؤا پنی بی بی ہے ہم بستر ہو۔خدائے تعالیٰ تمہیں ولی عطافر مائے گا جس کا شہرہ مشرق ہے مغرب تک ہوگا جب آپ اپنے گھر آئے تو آپ کی بی بی صاحبے نے فر مایا: کہ پہلےتم اس منارہ پر چڑھ کر یکاردو کہ میں مسافرتھااور مجھے حکم ہواہے کہ آج میں اپنی بی بی سے ہم بستر ہوں اور آج جوکو گی اپنی نی بی ہے ہم بستر ہوگا اسے خدائے تعالیٰ ولی عنایت کرے گا چنانچہ آپ کی وجہ ہے تین سوتیرہ اولیائے اللہ پیدا ہوئے پھر جب آپ کی والدہ ماجدہ حاملہ ہو کیں تو شیخ مسلمہاور شیخ عقیل کا آپ پر گز رہوا آپ اس وقت کنویں میں سے پانی نکال رہی تھیں شیخ مسلمہ نے شیخ عقیل سے فر مایا: کہ جو کچھ میں دیکھر ہا ہوں تہہیں بھی نظر آتا ہے تو شیخ عقیل نے فر مایا: کہ وہ کیا؟ آپ نے کہا: کہ دیکھوان خاتون کے شکم ہے آسان کی طرف نوراٹھ رہاہے شخ عقیل نے کہا: کہ یہ ہمارا فرزندعدی ہے پھر شخ مسلمہ نے شخ عقیل سے فرمایا کہ آؤ ہم انہیں سلام کرتے چلیں غرض دونوں مشائخ موصوف قریب آئے اور شیخ مسلمہ نے کہا: کہ السلام علیك یا عدى السلام علیك یا عدى اس کے بعد دونوں مشائخ موصوف چلے گئے اور سیاحت کرتے ہوئے سات برس کے بعد واپس آئے اور آپ کوانہوں نے لڑکوں کے ساتھ گیند کھیلتے ہوئے دیکھا اور آپ کے یاس آ کرسلام کیا آپ نے انہیں تین دفعہسلام کا جواب ویا۔مشاکخ موصوف نے آپ سے فرمایا: کہتم نے ہمیں تین دفعدسلام کا جواب کیوں دیا؟ آپ نے بیان کیا کہ جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھا اور آپ نے مجھ کوسلام علیک کیا تھا تو اس وقت اگر مجھ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لحاظ نہ ہوتا تو آپ کے دونوں بالإموا كاها الله التي وقت والكان آلغين وتآثار أ

کے قلائد الجواہر فی مناقب سیّد عبدالقادر بھی کے اللہ کو نقط کی ہے۔ کہ عدی اٹھواور خلق اللّٰہ کو نفع پہنچاؤ۔اللّٰہ کو خواب دیکھی کہ آپ ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ عدی اٹھواور خلق اللّٰہ کو نفع پہنچاؤ۔اللّٰہ تعالیٰ تمہاری برکت ہے بہت ہے مردہ دلوں کوزندہ کرےگا۔

### آپ کی خدمت میں تمیں فقراء کا حاضر ہونا

نیزشخ تقی الدین موصوف بیان کرتے ہیں کہ شخ ابوالبرکات نے بیان کیا ہے کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ ہمارے عم بزرگ شخ عدی بن مسافر کی خدمت ہیں ہمیں فقراء حاضر ہوئے ان ہیں ہے دی فقراء نے آپ ہے وض کیا کہ حفرت ہم ہے حقائق و معارف بیان فرمائے آپ نے ان سے حقائق و معارف بیان فرمائے آپ نے ان سے حقائق و معارف کے کچھامور بیان فرمائے تو یہ لوگ سنتے ہی اس جگہ پھول کر پانی کی طرح بہہ گئے ان کے بعد پھر دی فقراء اور آگ بو ھے انہوں نے عوض کیا کہ حضرت ہم ہے حقیقت و محبت کے کچھامور بیان فرمائے تو بیان فرمائے تو بیان فرمائے تو بیان فرمائے تو بیائی کہ حضرت تہ ہم ہوئے اس کے بعد باقی دی فقراء آگے بو ھے اور انہوں نے عوض کیا کہ حضرت ہم بین حقیقت فقر بیان فرمائے تو بیائی میں حقیقت فقر بیان فرمائے تو بیلوگ سنتے ہی جال بحق ہمیں حقیقت فقر بیان فرمائے تو بیلوگ سنتے ہی جات ہوئے دیائی کے حضرت ہمیں حقیقت فقر بیان فرمائے تو بیلوگ سنتے ہوئے دوئے جنگل کی طرف نکل گئے۔

ایک روزآپ کے پاس بہت سے لوگ آئے اور کہنے گئے کہ کچھ کراماتِ قوم
(یعنی اولیاء اللہ) ہمیں بھی بتلائے۔آپ نے فرمایا: کہ ہم تو فقیرلوگ ہیں۔ انہوں
نے کہا: کہ فقراء کے لئے میضروری بات ہے آپ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کے بہت
سے بندے ایسے ہیں کہ اگروہ ان درختوں سے کہیں کہتم خدائے تعالیٰ کو بجدہ کروتو وہ
سجدہ کرنے لگیں چنانچ آپ کے فرماتے ہی وہ درخت جھک گئے اور اب تک ان میں
جوشاخ نکلتی ہے وہ آپ کے زاویہ کی طرف کو بھی ہوئی نکلتی ہے۔

## تاريخ ابن كثير مين آپ كا تذكره

عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ پینے عدی بن مسافر بن

ور المعلی من المعلی من المعلی المعلی

حافظ ذہبی نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ برسوں تک آپ سیاحت کرتے ے اور اثنائے سیاحت میں آپ نے بڑے بڑے مشائخ سے ملاقات کی اور انواع و اقسام کےمجامدات وریاضتیں اٹھا ئیں پھرآپ جبال موصل میں آ کرکھبرے جہاں پر کہ آپ کا کوئی انیس وغمخوار نہ تھا پھراللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت ہےاہے آباد کر دیا یبال تک کہ بے شارخلقت آپ ہے مستفید ہوئی اور وہاں کے رائے لٹنے موقوف ہو گئے اورامن قائم ہو گیا اور جا بجا آپ کا چرچا ہونے لگا آپ سرایا خیر نہایت متشرع اور عابد وزاہد تھے حق بات کہنے میں آپ کوکسی ہے بھی کچھ خوف نہیں ہوتا تھا آپ کی عمر قریباً ای سال کی ہوئی آپ کی عمر بھر میں ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے کسی شے کی خرید وفرونت کی پاکسی قتم کی بھی د نیاوی مکر وہات میں آپ مبتلا ہوئے آپ کی تھوڑی ی زبین تھی اس میں آپ خود ہی غلہ بویا اور کاٹ لیا کرتے تھے روئی بھی آپ اینے لئے خود بی بویا کرتے تھے اور ای سے اپنے کپڑے بنایا کرتے تھے آپ کسی کے گھر ' ''ین جایا کرتے تھے اور نہ کسی کے آپ مال میں سے پچھ کھایا کرتے تھے اکثر آپ - ومروصال رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ آپ بچھ کھاتے بھی



## تاریخ ابنِ خلکان میں آپ کا تذکرہ

۔ بہت خلقت نے آپ کی پیروی کی اور آپ سے فائدہ اٹھایا اور بہت سے لوگ آپ سے حسن اعتقادر کھنے میں حد سے متجاوز ہو گئے جس قدر خلقت کو آپ کی طرف سے میلان تھا ہمیں اس کی نظیر نہیں معلوم ۔

بعلبک کےمضافات ہے قربیہ بیت فار میں آپ متولد ہوئے اور 555ھ میں آپ نے وفات پائی۔

آپ کا مزار ان متبرک مزاروں میں شار کیا گیا ہے جو کہ انگلیوں پرشار کئے جا کتے ہیں۔

قاضی القصاۃ مجیر الدین العری المقدی العلیمی الحسنبی نے اپنی تاریخ دلمعتر الی ابناء من عبر' میں بیان کیا ہے کہ شخ عدی بن مسافر بن اساعیل بن موی من مروان الاموی بن الحسن مروان بن ابراہیم بن الولید بن عبدالملک بن مروان بن الحکم ابن ابی العاص بن عثمان بن عفان بن ربیعة بن عبدالشمس بن زمرہ بن عبدمناف الحکم ابن ابی العاص بن عثمان بن عفان بن ربیعة بن عبدالشمس بن زمرہ بن عبدمناف من المسکن مشہور ومعروف عابد و زاہد تھے۔ گروہ فقرائے عدویہ آپ ہی کی طرف منسوب ہے دور دراز کے بلاد میں بھی آپ کا ذکرو چرچار ہتا تھا بہت لوگ آپ کے پیروہوئے۔مضافات بعلبک سے قرید بیت فار میں آپ تولد ہوئے اور 557ھ یا بقول بعض 555ھ میں نوے برس کی عمر یا کر بلدہ ہکاریہ میں آپ نوفات یا کی اور یہ نوف بوئے۔رضی اللہ عنہ ورضی عنا ہے۔

# کی قائدالجواہر فی منا قب سیدعبدالقادر اللہ کی اللہ ہے ہے۔ اللہ اللہ ہے ہے۔ اللہ ہے ہے۔ اللہ ہے ہے۔ اللہ ہے۔

منجملہ ان کے قدوہ العارفین علی بن البیتی ( بکسرہ ہائے ہوزوسکون یائے تحانی) مید ہیں۔

آپ کبارمشائخ عراق میں سے قطب وقت وصاحب کرامات وسقامات اور ان چارمشائخ میں سے تھے جو کہ باذنہ تعالیٰ مبروص کواچھااور نابینا کو بینا اور مردے کو زندہ کردیا کرتے تھے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بہر ہے خص نے آپ کے وسیلہ سے دعا مانگی کہ اے پرور دگار! تو آپ کی برکت سے میر ہے کان اچھے کر دے تو اس کی دعا قبول ہوکر اس کے کان اچھے ہو گئے اور اس کے کانوں میں بہر دین طلق نہیں رہا۔

آپ کے پاس دو کپڑے تھے جو کہ حضرت ابو بکر صدیق ڈگاٹڈ نے خواب میں شخ ابو بکر بن ہوارا کو پہنائے تھے ان میں سے ایک ٹو پی تھی اور ایک کوئی اور کپڑا تھا جب شخ موصوف بیدار ہوئے تو یہ دونوں کپڑے شخ موصوف کو اپنے جسم پر ملے پھر شخ موصوف سے یہ دونوں کپڑے شخ محمد الشبنگی نے اور ان سے شخ ابوالوفاء نے اور ان سے آپ نے آپ سے شخ علی بن ادر ایس نے لئے اور شخ علی بن ادر ایس کے پاس وہ کیڑے مفقو دہو گئے۔

بیان کیاجاتا ہے کہ آپ قریبائی سال تک زندہ رئے گراس وقت تک آپ نے اپنا کوئی خلوت خانہیں بنایا بلکہ آپ اور دیگر فقراء کے درمیان ہی سوجایا کرتے تھے آپ مخملہ ان فقراء کے سے کہ جن کواللہ تعالی نے قبول عام عطافر مایا اور جن کی ہیب و محبت سے مخلوقات کے دلوں کو بھر دیا تھا بہت سے امور مخفیہ آپ کی زبان سے اور بہت سے خوارقِ عادات آپ کی ذات بابر کات سے ظاہر ہوئے۔ حضرت شیخ عبدالقاور جیانی نہیں آپ کی ذات بابر کات سے ظاہر ہوئے۔ حضرت شیخ عبدالقاور جیانی نہیں آپ کی نہایت ہی تعظیم و تکریم کرتے تھے جیانی نہیں آپ سے بہت خلوص رکھتے اور آپ کی نہایت ہی تعظیم و تکریم کرتے تھے

و الدالجوامر في مناقب سيّد عبدالقادر ولأنفن المحاص اوراكثر اوقات آپ كى تعريف كيا كرتے تھے كەجس قدراولياءاللە عالم غيب يا عالم شہادت سے بغداد میں آئیں وہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم سب شیخ علی بن الہیتی کے مہمان ہیں۔ جنابِغوث پاک رضی الله عنه کی بارگاه میں حاضری شیخ علی بن الخباز بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے معاصرین میں ہے آپ کی خدمت میں شیخ علی بن انہیتی ہے زیادہ اور بھی کوئی آیا کرتا تھا کھر جب آپ حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی ہیں۔ کی خدمت میں تشریف لانا جا ہے تو آپ د جله میں آ کرغسل فرماتے اور اپنے اصحاب کو بھی غنسل کرنے کے لئے فرماتے جب وہ لوگ عنسل کر کے فارغ ہو جاتے تو آپ ان سے فرماتے کہ اب تم اپنے دلوں کو خطرات ہے صاف کرلو کیونکہ اب ہم سلطان الا ولیاء کی خدمت میں جاتے ہیں بُھر جب آپ کے مدرسہ میں پہنچتے تو مدرسہ کے اندر جا کر آپ کے دولت خانہ کے درواز ہ پر کھڑے ہوجاتے اور کھڑے ہوتے ہی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میسید آپ کواند ر بلا کراپنے بازوے آپ کو بٹھا لیتے اور آپ لرزتے ہوئے بیٹھ جاتے تو حضرت ﷺ عبدالقادر جیلانی میشد آپ ہے فرماتے کہ آپ تو عراق کے کوتوال ہیں آپ اننے کیوں لرزتے ہیں آپ فر ماتے کہ حضرت آپ سلطان الا ولیاء ہیں اس لئے مجھے آپ

کا خوف ہوتا ہے مگر جب آپ مجھے اپنے خوف سے امن دیں گے تو میں اس وقت آپ ہے بے خوف ہوجاؤں گا آپ فرماتے۔"لا خوف علیك" ( آپ پر کوئی خوف نہیں) تو پھرآپ کے جسم سے لرزہ جا تار ہتا۔

ا کے دفعہ آپ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں ہے کی خدمت میں تشریف لائے اورآپ کوسوتے ہوئے یا کرآپ کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حوار یوں میں آپ جیبا کوئی نہیں اور کہدکر چلے گئے **گرآپ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بہت** کو جگایا نہیں گر جب آپ بیدار ہوئے تو فرمانے گلے میں تو محمدی ہوں اور حواری عیسائی

ر المراكبوا بر في مناقب سيّد عبدالقادر الله المراكبون مناقب سيّد عبدالقادر الله المحالي المحالي المحالية المراكبون مناقب سيّد عبدالقادر الله المراكبون المراكبون مناقب سيّد عبدالقادر الله المراكبون المراكبو

غرضیکہ مریدان صادق کی تربیت آپ کی طرف بھی منتہی تھی آپ نے بہت ہے حالات ان پر منکشف کئے اور بہت کی مشکلات کوان پر حل کیا۔ بڑے بڑے اکابرین مثل ابومحمطی بن ادریس ویعقو ہی وغیرہ نے آپ کی صحبت بابر کت ہے مستفید ہوئے اور صاحبان حال واحوال نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ کل علماء ومشائخ آپ کی حد درجہ تعظیم و تکریم کرتے تھے آپ کے شیخ شیخ تاج العارفین آپ کی ہمیشہ تعریف کرتے اوراوروں پر آپ کو ترجی دیا کرتے۔

#### آپ کے فرمودات

حقائق ومعارف میں آپ کا کلام نہایت نفیس ہوتا تھا۔ منجملہ آپ کے کلام کے یہ ہے کہ شریعت وہ ہے کہ معرفت و یہ کہ بندے کو تکالیف میں ڈالے اور حقیقت وہ ہے کہ معرفت و تعریف سے اور شریعت سے اور شریعت سے اور شریعت سے اور شریعت اور شریعت اور شریعت افعال کے ساتھ افعال کولوجہ اللہ تعالی کے ساتھ مشاہدہ کرنا ہے۔

آپ نے فرمایا ہے کہ اگراندھیری رات میں کالی چیونٹی اوروہ بھی کوہ قاف میں چل رہی ہواور بلا واسطہ خدائے تعالی مجھے اس پرمطلع نہ کرے تو اس وقت میرا پہتہ پھوٹ کر کھڑ ہے کھڑے ہوجائے۔ پھوٹ کر کھڑ مے کھڑے ہوجائے۔

#### آب بينيا كى كرا ات

شیخ ابومحمداحسن الحوارنی وابوحفص عمر بین مزاحم الانیسوی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ قرائے نہر الملک میں سے قربیہ لتقی میں آئے اور اپنے بعض اعزہ کے پاس مخصرے۔ اس اثناء میں آپ کی بعض مجالس میں ایک شخص سے آپ ن فرمایا: کہ اس مغی کوذنج کرو۔ اس وقت آپ نے اس مغی کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت پاس

موجودتھی اس شخص نے آپ ہے اس مرغی کولیکر ذبح کیا تو اس کے شکم ہے سواشر فیاں نکلیں پیخص ان اشر فیوں کو دیکھے کر حیران ہوا بیاشر فیاں اس کی ہمشیرہ کی تھیں جن کووہ ر کھ کر بھول گئی تھی اور اس مرغی نے ان کونگل لیا تھا جس سے اس گھر کے تمام آ دمیوں کو اس پر بدگمانی ہوئی تھی کہ نامعلوم کیا وار دات ہے اور اس برظنی کی وجہ ہے ان سب نے ای شب کواس کے مار ڈالنے کا قصد کرلیا تھا پھرآپ نے اس شخص ہے فر مایا: کہ خدائے تعالیٰ نے تمہاری ہمشیرہ کے بری ہونے اور تمہارے اس ارادے پر کہ آج شب کوتم اے مار ڈالو کے مجھے مطلع کر دیا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ ہے اس بات کی اجازت ما تگی کہاس کی اطلاع دیکرتم سب کو ہلاکت ہے بچالوں تو مجھےاس نے اس کی اجازت دیدی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قربیر رزیراں میں آپ ساع کے لئے تشریف لے گئے جب تمام مشائخ ساع ہے فارغ ہوئے تو اس مجلس میں جس قدر فقہاء وقراءموجود تھے۔انہوں نے باطن میں فقراء پرا نکار کیا تو اس وقت آپ اٹھے اوراٹھ کر آپ نے ہرایک کے سامنے جا جا کرسب کوایک ایک نظر دیکھا جس سے ان میں سے ہرایک کا علم اور جو کچھ کہان کوقر آن وغیرہ یا دتھاوہ سب ان کے سینہ سے جاتار ہا۔ ایک ماہ تک پہلوگ ای حال میں رہے پھرایک ماہ کے بعد آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کی قدم ہوی کی اور آپ ہے معافی جا ہی آپ نے دسترخوان چنے جانے کا حکم دیا اور جب دسترخوان چنا جا چکا اور ان سب نے کھانا کھایا اور ان کے ساتھ ہی آپ نے بھی کھانا تناول کیااور پھرآخر میں سب کوآپ نے ایک لقمہ کھلایا جس سے جو پچھ کہ ملم وقر آن ان کے سینہ سے نکل گیا تھاوہ ان کے سینہ میں بعینہ پھرواپس آ گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قرائے نہرالملک میں ہے بعض گاؤں میں آپ کوتشریف لے جانے کا اتفاق ہوا وہاں پر دو گاؤں والے ایک مقتول کے پیچھے ہواریں نکالے ہوئے لڑنے مرنے پر تیار تھے اور وجہ بیہوئی کہ قاتل مشتبہتھا۔ یقینی طور ، فریقین میں

شیخ ابوالحن الجوسی میسینے نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں نے آپ کو دریا کے کنارے ایک تھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا اور میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے مجھے نہیں ویکھا غرض اس وقت میں نے دیکھا کہ اس درخت کی شاخیں تھجوروں سے پر ہو گئیں اور نیچے جھک کر آپ سے قریب ہو گئیں اور آپ اس سے تھجور وں سے پر ہو گئیں اور نیچے جھک کر آپ سے قریب ہو گئیں اور آپ اس سے تھجور کے کسی درخت میں تھجود میں تو ڑ تو ڑ کر تناول فر مانے لگے اس وقت عراق میں تھجور کے کسی درخت میں بھی پھل نہیں آیا تھا۔اس وقت میں اپنی جگہ سے پھر ااور آپ کے پاس آیا تو ایک پھل مجھے بھی ملامیں نے اسے کھایا تو مشک کی طرح اس میں خوشہو آتی تھی۔

#### آپ کاوصال

قرائے نہرالملک میں سے قریہ رزیران میں آپ سکونت پذیر سے اور یہیں پر 564 ھیں آپ نے وفات پائی اور یہیں پر آپ مدفون ہوئے اور اب تک آپ کی قبر ظاہر ہے اور دور در از سے لوگ زیارت کے لئے آیا کرتے ہیں۔
آپ کی عمراس وفت ایک سوبیں سال سے متجاوز تھی آپ اعلی درجہ کے ظریف و جمیل و مجمع مکارم اخلاق اور صاحب فضائل و مناقب عالیہ تھے آپ کے اصحاب و مریدین بھی آپ ہی کے سلوک پر قدم بھترم چلتے رہے۔ رشائش ا

## يننخ ابوالعيز مينية

منجملہ ان کے شیخ ابوالعیز المغر بی ہیں ہیں آپ مغرب کے اعیانِ مشائخِ عظام ۔ حتیج کر امایت ظام ہ وقعریف تام و مقامات واحوال عالیہ رکھتے ہتھے آپ عارف و کی قائد الجوابر فی مناقب سیدعبد القادر شکائی کی کی کی کی کا بده اور مراقبہ میں زاہد اور محققین اولیاء اور او تا دمغرب سے تھے آپ ہمیشہ ریاضت و مجاہدہ اور مراقبہ میں رہتے تھے اور ہر وقت نفس سے تشد داور محاسبہ کیا کرتے تھے بہت سے مشاکح عظام آپ کی صحبت بابر کات سے مستفید ہوئے اور اس قدر خلق اللہ نے آپ سے ارادت ماصل کی کہ جس کی تعداد شار سے زائد ہے۔ اہلِ مغرب خشک سالی میں آپ سے دعا کراتے تھے تو آپ کی برکت سے باراں ہوتی تھی اور جب وہ اپنی مصبتیں لیکر آپ کے پاس آتے تھے تو آپ ان کے لئے دعا کرتے تھے اور آپ کی دعا کی برکت سے ان کی مصبتیں دور ہوجاتی تھیں۔

آ پ کا کلام

آپ نے فرمایا ہے کہ اللِ احوال اہلِ بدایات کے مالک ہوتے ہیں کہ اہلِ بدایات کے مالک ہوتے ہیں کہ اہلِ بدایات کے ملوک ہوتے ہیں کہ وہ ان میں بدایات میں تصرف کرتے ہیں اور اہلِ نہایات کے مملوک ہوتے ہیں کہ وہ ان میں تصرف کرتے ہیں اور جوحقیقت کہ آثار ورسوم عبدیت کو نہ مٹا دے۔ وہ حقیقت حقیقت نہیں ہے۔

تعیقت ہیں ہے۔ نیز آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کہ حق کوطلب کرتا ہے وہ اسے پالیتا ہے نیز آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کہ کسی کے لئے نہیں ہوتا ہے وہ کسی کے ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ سے سے میں دورائی سے سے کہ است

## آپ کے ابتدائی حالات وکرامات نیز آپ نے فرمایا ہے کہ زیادہ نفع دہ وہ کلام ہے کہ مشاہدے سے حاصل ہوا

شیر وغیرہ آپ ہے انسیت رکھتے تھے اور پرندے آپ کے گردا گرد پھرتے رہتے تھے اور جس جس مقام پر کہ شیر رہتے تھے اور ان کی وجہ ہے راہتے بند ہوجاتے و قائد الجوابر في مناقب يدعبد القادر والتين المجاهد القادر ما تعبد القادر والتين المجاهد القادر التين المجاهد التين المجاهد القادر التين المجاهد القادر التين المجاهد القادر التين التين المجاهد القادر التين التي تھے تو آپ اس مقام پر آ کرشیر کا کان پکڑ لیتے تھے اور ان سے فرماتے تھے کہ کتو! تم یہاں سے چلے جاؤ اور اب پھرادھر کا رخ نہ کرنا چنا نیحہ اس مقام سے تمام شیر چلے جاتے تھے اور اس جگہ پر بھی دکھائی نہیں دیتے تھے۔ شخ محمد الافریقی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ لکڑیاں کا مٹنے والے آپ کی خدمت میں شاکی ہوئے کہ ہمارے جنگل میں شیر بکثرت ہیں جن کی وجہ ہے ہمیں نہایت پریشانی رہتی ہے آپ نے اپنے خادم سے فر مایا: کہان کے جنگل میں جاؤ اور بلندآ وازے پکارکر کہددو کہاے گروہ شیر! شیخ ابوالعیز تمہیں حکم دیتے ہیں کہتم یہاں ے نگل کر چلے جاؤ اور پھرادھر کورخ نہ کرنا تو آپ کے خادم کے پیہ کہتے ہی اس جنگل کے تمام شیر بچوں کولیکر و ہاں ہے چلے گئے اور اس جنگل میں کوئی شیر نہیں ر ہااور نہ اس کے بعد بھی وہاں شیر دکھائی دیا۔ شخ ابومدین ہیں ہے۔ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ قحط سالی کے موقع پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت ایک جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے اور وحوش وطیور اورشیر وغیرہ درندے آپ کے گر دا گر دجمع تھے اور کوئی کسی کوایذ انہیں پہنچا تا تھا اور ان میں سے ایک کے بعد ایک آپ کی خدمت میں آتا تھا اور بآواز بلند چلاتا تھا گویا کہوہ آپ ہے کی بات کی شکایت کررہا ہے اور آپ اس سے فرمادیتے تھے کہ جاؤتمہاری روزی فلال جگه پر ہے اور وہ چلا جاتا تھاجب پیسب جا چکے تو آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ بیہ دحوش وطیور میرے پاس بھوک کی شدت کی شکایت کرنے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی روزی پرمطلع کر دیا تھا اس لئے میں نے ان کی روزی کے

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شخ ابومدین کے مریدوں میں ہے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: کہ حضرت میری تھوڑی می زمین ہے جس ہے میں اپنی اورائے بال بچول کے لئے روزی حاصل کر کے زندگی بسر کرتا ہوں اورائے خشک

مقامات انہیں بتلا دیئے اوروہ این اپنی جگہ چلے گئے۔

کے قلائد الجوابر فی مناقب سیّدعبد القادر بڑا تھا گھی ہے۔ کہ اللہ الجوابر فی مناقب سیّدعبد القادر بڑا تھا گھی ہے۔ اس شخص کے ساتھ آئے اور اس زمین میں آپ پھر ہے تو اس میں اچھی طرح سے بارش ہوئی اور اس میں غلہ بھی ہوا اور اس کے سوامغرب میں اور کسی زمین میں نہ بارش ہوئی اور نہ غلہ ہوا۔

## آ پ کاوصال

ا پ 6 وصال آپ قری فارس سے قریہ باعیت میں سکونت پذیر شے اور یہیں پر کبیرین ہوکر آپ نے وفات پائی اہلِ مغرب آپ کو بکہ ڈ کے لقب سے پکارتے تھے یعنی پدر ذک عظمت چونکہ اہلِ مغرب کے نز دیک آپ نہایت ذک شان تھے اس لئے وہ آپ کواس لقب سے پکاراکرتے تھے۔ ٹاٹائیڈ

## فينتخ ابونعمة بن نعمة سروجي بياللة

منجمله ان کے قدوۃ العارفین شیخ ابونعمۃ مسلمۃ بن نعمۃ السروجی ہیں آپ شیخ المشاکخ وسیّدالا ولیاءورکیس الاصفیاءوالاتقیاءاورصاحب کرامات ومقامات عالیہ تھے اور ہمت عالیہ وقدم راسخ رکھتے تھے۔

اور ہمت عالیہ ولد مراس رہے ہے۔ آپ منجملہ ان اولیاءاللہ سے تھے کہ جن کواللہ تعالی نے قبول عام وہیب وعظمت وتصرفِ تام عطافر مایا اور جن کی ہمیت وعظمت اس نے اپنی مخلوق کے دل میں مجردی۔ آپ اعلیٰ درجہ کے ذی علم مخی اور غربا پر در تھے اور غرباء ومساکیین کے ساتھ جی

آپ بیٹھااٹھا کرتے تھے۔ شیخ عقیل المجھی وغیرہ مشائخ عظام کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئی اور کثیر التعدا دلوگوں نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا آپ کے بڑے بڑے جالیس مرید تھے۔منجملہ ان کے شیخ عدی بن مسافر شیخ موی الزولی

مؤلف کتاب الارواح نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی حیات بابر کات

وي قلائد الجوامر في مناقب يدعبد القادر والتين المجاهد الماليون مناقب يدعبد القادر والتين المجاهد التيان المجاهد المجاهد التيان المجاهد التيان المجاهد التيان المجاهد التيان المجاهد المجاهد التيان المجاهد المجاه میں کفار فرنگ یا جرمن نے بلدہ سروج پر چڑھائی کی اورکشت وخون کرتے ہوئے آپ کے زاویہ تک آئے۔لوگوں نے آپ سے کہا: کہ حضرت دشمن آپنچے آپ نے فرمایا تھہر جاؤ پھر کئی دفعہ لوگوں نے آپ سے عرض کرتے ہوئے کہا: کہ حضرت اب تو ہارے سامنے ہی آ گئے آپ اس وقت اندر سے تشریف لائے اور اپنے دستِ مبارک ے ان کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہی ان کے گھوڑے پیچھے کولوٹ پڑے اور پھران کے قابونہیں آئے اس وفت ان کے بہت سے لوگ مارے گئے اور نہایت مشکل ہے وہ شہر بناہ تک پہنچ سکے اور اب وہ عاجز ہوکر شہر پناہ سے باہر اتریڑے اور آپ کا ادب کرتے ہوئے نہایت عاجزی وانکساری ہے پیش آئے اور آپ ہے معذرت کرتے ہوئے اپنا قاصدآپ کے پاس بھیجا آپ نے قاصد ہے فرمایا: کہتم جا کران ہے کہہ دو کہاس کا جوابتم کوانشاءاللہ تعالیٰ کل صبح کو ملے گا مگران لوگوں کی م بچه مجھ میں نہیں آیا صبح کومسلمانوں کا ایک بہت بڑ الشکر گیااوران کا فیصلہ کر آیا۔ نیزبیان کیا گیاہے کہ ای کشکر منہدم نے ایک دفعہ آپ کے فرزند کوگر فقار کر لیا تھا اور مدت تک وہ ان کے پاس گرفتار رہے جب عید کا روز آیا تو ان کی والدہ نہایت آبدیدہ ہوئیں آپ نے ان سے فر مایا: کہ صبر کرو کل صبح کوانہیں ہم اینے یاس بلالیں کے پھرضیج کوآپ نے لوگوں سے فر مایا: کہ جاؤ اور تل حرمل کے پاس سے انہیں لے آؤ آپ کے حسب ارشادلوگ تل حرمل گئے تو وہاں ایک شیران کے پاس کھڑا ہوا تھا جب اس نے ان لوگوں کو دیکھا تو وہ ان کے پاس سے چلا گیا پھر جب بیلوگ ان کے پاس یہنچے اور ان سے حالات دریافت کئے تو انہوں نے بیان کیا کہ اس جگہ پر میں محبوس تھا وہاں سے بیشیر مجھ کواپنی پیٹھ پرلا دلایا اور یہاں پرلا کر مجھے کھڑا کر دیا پھریہ لوگ ان کے گھرلے آئے آپ کے گاؤں ہے تل حزمل ایک گھنٹہ کی مسافت پر واقعہ تھا۔ نیز بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے خدام میں سے ایک شخص حج بیت اللہ کو گئے عید ک روز ان کی والدہ آئیں اور کہنے لگیں کہ ہم نے پچھ نان وغیرہ پکوائے ہیں۔اس

وقت ہمیں اپنا فرزندیاد آتا ہے آپ نے فرمایا: کہلاؤتم ان کا حصہ مجھے، دومیں کپڑے میں لپیٹ کر انہیں پہنچا دوں گا ان کی والدہ نے نان وغیرہ چیزیں آپ کو لا دیں آپ نے ان کو چا در میں لپیٹ کر رکھالیا پھر جب وہ حج سے واپس آئے اور ان کی والدہ نے ان ہے دریافت کیا تو انہوں نے اور ان کے رفقاء نے بیان کیا کہ بیرنان ہم کو اس عادرمیں لیٹے ہوئے عید کے روز شب کو ملے تھے۔ آپ نے466ھیں بمقام قربیلی وفات پائی اور وہیں پرآپ مدفون ہوئے۔

بيقربيه بلده سروج سے ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت پر واقعہ تھااور سروج بالفتح اول بلدہ سروج ی طرف منسوب ہے۔ جالتھ

شيخ عقيل النجبى من يسالة

منجلدان کے قدوۃ العارفین شخعقیل المبنجی میں پیسی آپ اکابرمشائخ شام سے تھے شخ عدی بن مسافراورمویٰ الزولی وغیرہ جالیس بڑے بڑے مشاکّے عظام آپ کی صحبت بابرکت ہے متنفید ہوئے آپ پہلے شنخ ہیں کہ شام میں خرقہ عمریالیکر گئے آپ کولوگ طیار کے لقب سے بکارا کرتے تھے کیونکہ آپ بلادِمشرق کے ایک منارے ے اڑ کرمنج گئے تھے جب لوگوں کومعلوم ہوا کہ آپ منبخ میں ہیں تو لوگوں نے آن کر آپ کودیکھااورآپ یہاں پران کو ملےاورآپ کوغواص بھی کہتے تھےاں کی وجہ پیھی کہ پیخ مسلمة السروجی کے مریدوں میں ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ آپ حج

بية الله كو گئے جب مذ**لوگ دريائے فرات پ**ه پنچوتو ہرا يک شخص اپناا پنا مصلا پانی پر بچھا بچھا کراس پر بیٹھ گیااوراس طرح ہے دریا کوعبور کیااورآ پ اپناسجادہ بچھا کراس پر بیٹھ گئے اور دریامیں غوطہ لگا کرآپ نے دریاعبور کیا اورآپ کو ذرابھی تری نہیں پینچی جب لوگ جج بیت اللہ ہے واپس آئے تو شیخ موصوف ہے آپ کا حال ذکر کیا گیا شیخ

موصوف نے فرمایا: کو قتل غواصین میں سے ہیں۔



آپ مجملہ ان مشائخ عظام کے ہیں جواپی حیات بابر کات میں جس طرح سے
کہ تصرف کرتے تھے۔ای طرح سے وہ اپنی قبور میں بھی تصرف کرتے ہیں اور وہ چار
مشائخ عظام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ معروف الکرخی شیخ عقیل المبنی اور شیخ
حیات بن قیس الحرانی ٹھائیٹر ہیں۔

حیات بن قیس الحرانی بی التی ہے۔

آپ نے فر مایا ہے کہ ہماراطر یقہ جدوجہد ہے پھرنو جوان یا توا پے مقصود کو پہنچتا ہے یا بتدائے حال میں ہی مرجاتا ہے نیز آپ نے فر مایا ہے کہ جو محص کہ اپنی است کے لئے کوئی حال یا مقام طلب کرتا ہے کہ وہ طرق معارف سے دور ہوجاتا ہے اور جو شخص کہ بدوں حال کے اپنی نظر ف اس کا اشارہ کر ہے تو وہ گذا ہے۔

شخص کہ بدوں حال کے اپنی نظر ف اس کا اشارہ کر ہے وہ وہ گذا ہے۔

شخص کہ بدوں حال کے اپنی نظر ف اس کا اشارہ کر می تو وہ گذا ہے۔

مسلمۃ السروجی ہیں تی مرزوق نے بیان کیا ہے کہ ایک وفعہ ابتدائے حال میں آپ شخ مسلمۃ السروجی ہیں تی ہے اور آ کر ہرایک نے اپنا کے اپنا عصا نے کے رکھ دیا اور اس کے بعدر جال غیب آئے اور آ کر ہرایک نے ایک عصا اٹھا لیا مگر آپ کا عصا ان میں سے کوئی بھی نہ اٹھا سکا اور سب نے مل کر اٹھا یا تو وہ پھر بھی آپ کا عصا نہ اٹھا سکے جب ہے سب شخ موصوف کے پاس واپس آئے تو انہوں نے یہ واقعہ آپ سے بیان کیا آپ نے فر مایا: کہ بیلوگ اولیاء اللہ تھے اور ان میں سے جس

ے کہ تم میں ہے جس کا عصاا ٹھالیا وہ ای کے مرتبہ کا تھا جس نے کہ اس کا عصاا ٹھایا اور ان میں ان کے مقام ومرتبہ والا کوئی نہیں تھا۔ اس لئے ان سے ان کا عصانہیں اٹھ سے اور ان میں ان کے مقام ومرتبہ والا کوئی نہیں تھا۔ اس لئے ان سے ان کا عصانہیں اٹھ سے اور سب رکے سب اس کے اٹھانے سے عاجز رہے۔

ش ابوائجی نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے میرے والد ماجد نے اور ان سے میرے جد امران سے میرے جد امران سے میرے جد امران کیا ہے کہ میں ایک وقت مینے کے میدان میں پہاڑ کے نیچ آپ کی خدمت میں خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت صلحاء کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کی خدمت میں حاضر تین میں سے بعض لوگوں نے آپ سے بوچھا: کہ صادق کی کیا علامت حاضر تین میں سے بعض لوگوں نے آپ سے بوچھا: کہ صادق کی کیا علامت

کی فلائد الجواہر فی مناقب یدعبد القادر بھائی کی کھی کی سے میں اس کے اس

تا نے لگیں آپ کا فرمانا تھا کہ ہمارے پاس وحوش وطیور آ کرجمع ہو گئے اور تمام فضاان سے پر ہو گیا اور دریا کے شکاریوں نے ہم سے بیان کیا کہ اس وقت دریا کی محصلیاں او پرآگئی تھیں۔

او پراسی میں۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا: کہ حضرت اپنے زمانہ کے اہلِ برکت کی کیا علامت ہے؟ تو آپ نے فرمایا: کہ اگروہ اپناقدم (مثلاً) اس پھر پر مارے تواس سے چشمے پھوٹ نکلیں اور پھر جیسا کہے ویسا ہی ہوجائے اور آپ نے اسی پھر پر جو کہ آپ کے سامنے تھا اپناقدم مار ااور اس سے چشمے پھوٹ نکلے اور پھر جیسا کہ تھا ویسا ہو گیا۔

## آ پکاوصال 490ھ میں آپ نے مہنج میں سکونت اختیار کی اور کبیر من ہو کریہیں پر آپ نے

وفات پائی آپ کی قبراب تک یہاں پر ظاہر ہے اور لوگ زیارت کے لئے آیا کرتے ہیں۔ احقر کو بھی عین عالم شاب میں آپ کے مزار کی زیارت کرنے کا موقع ملا نیارت کرکے ہرایک طرح کی خیروبرکت سے مستفید ہوا۔ رضی اللہ عنہ ورضی عنا ہے۔

# شيخ على وهب الربيعي عينية

منجلہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ علی وہب الربیعی ہیں آپ عراق کے مثا کنچ کبار سے تھے اور کرامات ومقامات عالیہ رکھتے تھے آپ منجملہ ان اولیاء اللہ کے تھے کہ جن کی عظمت وہیب اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کے دل میں بھر دی تھی اور جن کی ذات بابر کات سے اس نے بہت سے خوارق و عادات ظاہر کر دیے اور جن کی زبان کواس نے امور خفیہ پر گویا کیا۔ جملہ علماء ومشا کی آپ کی تعظیم و تھر یم پر متفق زبان کواس نے امور خفیہ پر گویا کیا۔ جملہ علماء ومشا کی آپ کی تعظیم و تھر یم پر متفق

سنجار میں تربیت مریدین آپ ہی کی طرف منتہی تھی۔ شیخ سوید السنجاری اور شیخ ابو بکر النجاز شیخ سعد الصناعی وغیرہ مشائخ عظام کوآپ سے فخر تلمذ حاصل تھا اہلِ مشرق اس قدر آپ کی طرف منسوب تھے کہ جن کی تعداد سے زائد ہے۔

بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے بعد 71 مرید چھوڑے جو کہ سب نے سب صاحب حال واحوال تھے۔

آپ کی وفات کے روز آپ کے کل مرید آپ کے مزار کے سامنے ایک باغیچہ آں جمع ہوئے اور سب نے اس باغیچہ سے ایک ایک مٹھی سبزہ اٹھایا اور ہرایک کے بنرے میں مختلف فتم کے پھول نکل آئے۔

آپ کا قول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خزانہ عطافر مایا ہے جو کہ اس کی قوت و یافت سے مہر کیا ہوا ہے۔

أ پ كالقب (رادّ الغائب)

آپکورادالغائب کے لقب سے پکارا کرتے تھے کیونکہ جس کا حال واحوال مفقود ہوجا تا اور وہ آپ کے پاس آتا تو آپ اس کے حال واحوال کواس پرواپس کر دیا کرتے تھے۔

آپ منجملہ ان دومشائے کے ہیں کہ جنہوں نے خواب میں حضرت ابو بمرصدیق من اللہ اور بیداری کے بعد انہیں خرقہ شریف سرپر ملا اور وہ دومشائے یہ ہیں۔ منجملہ ان کے ایک آپ خود ہیں اور دوسرے شیخ ابو بمر بین ہوارا ہمینے ہیں۔ یہ ہیں۔ منجملہ ان کے ایک آپ خود ہیں اور دوسرے شیخ ابو بمر بین ہوارا ہمینے ہیں۔ بلا دِمشرق میں سے بلدہ شکریہ کے قریب ایک عظیم الثان چٹان کے نیچ آپ کو شیخ عدی بین مسافر اور شیخ موکی الزولی کے ساتھ جمع ہونے کا اتفاق ہوا۔ دونوں مشائح موصوف نے آپ سے بو جھا: کہ تو حید کیا چیز ہے؟ آپ نے اس چٹان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ''اللہ'' تو آپ کے فرماتے ہی اس چٹان کے دو کھڑے ہوگئے۔ یہ اشارہ کیا اور فرمایا ''اللہ'' تو آپ کے فرماتے ہی اس چٹان کے دو کھڑے ہوگئے۔ یہ اشارہ کیا اور فرمایا ''اللہ'' تو آپ کے فرماتے ہی اس چٹان کے دو کھڑے ہوگئے۔ یہ

چٹان وہاں کے مشہور ومعروف مقامات سے ہے اور لوگ ان دونو ل مکٹروں کے درمیان میں نماز پڑھا کرتے ہیں۔ آپ کے ابتدائی حالات عمر بن عبدالحمید نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے میرے والد ماجد نے اور ان سے میرے جدامجد نے بیان کیا ہے کہ میں نے چالیس برس تک آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ایک دفعہ میں نے آپ کے ابتدائی حالات دریافت کئے تو آپ نے فرمایا: کہ پہلے میں نے اپنی سات سالہ عمر میں قر آن مجید یا د کیا اور پھر تیرہ برس کی عمر میں بغداد گیااوروہاں پرعلائے بغداد سے تحصیل علم کر تار ہااور باقی اوقات اپنی مسجد میں عبادتِ الہی میں مشغول رہتا تھا۔ ایک مدت کے بعد میں نے حضرت ابو بمرصدیق ڈالٹھٹا کو خواب میں دیکھا آپ نے فر مایا: کہلی! مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں خرقہ پہناؤں پھر

خواب میں دیکھا آپ نے قرمایا: کہ علی! بچھلوسم ہوا ہے کہ بیں ہم وہ بہاوں پہر آپ نے اپنی طاقیہ (ایک قسم کی ٹو پی ہوتی ہے) آستین مبارک میں سے نکالی اور میرے سر پررکھ دی پھر کئی روز کے بعد خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اب تم لوگوں کو وعظ ونصیحت کر کے انہیں نفع پہنچاؤ اس کے بعد پھر میں نے حضرت ابو بکر

صدیق ظافظ کوخواب میں دیکھااور جو کچھ حضرت خضرعلیہ السلام نے مجھے سے فرمایا تھا وہی آپ نے مجھ سے فرمایا: پھر جب میں بیدار ہوا تو میں نے اس کلام کے انجام دینے کا ارادہ کرلیا پھر دوسری شب کو میں نے جناب سرورکا مئات علیہ الصلوۃ والسلام کوخواب میں دیکھا کہ آپ نے بھی مجھ سے یہی فرمایا: کہ جو کچھ حضرت ابو بمرصدیق طافظ نے فرمایا تھا پھر آخر شب کو میں نے حق سجانہ وتعالی کوخواب میں دیکھا فرمان ہوا

رہ دے بندے میں نے ہجھ کواپی زمین میں برگزیدہ لوگوں میں سے کیا اور تیرے کہ میرے بندے میں نے ہجھ کواپی زمین میں برگزیدہ لوگوں میں سے کیا اور تیرے تمام حال واحوال میں میں نے ہجھ کواپی تائید فر مائی اور اپنے اس علم سے کہ میں نے ہجھ کو عطافر مایا ہے ان میں حکم کراور میری نشانیاں ان پر ظاہر کر جب میں بیدار ہوا تو میں لوگوں کی طرف نکلا اور خلقت کا میرے یاس ہجوم ہوگیا۔



آپ کے فضائل ومنا قب و کرامات

آپ کے فرزندشن محمہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک ہمدانی شخص جن کا کہشنے محمہ بن احمہ الہمد انی نام تھا آئے۔ اُن کا حال اُن سے مفقود ہوگیا تھا اور وہ یہ تھا کہ ان کی بصیرت ملکوت ِ اعلیٰ سے عرش تک دیکھتے تھے یہ تمام بلاد میں پھرتے رہے مگر کسی نے بھی ان کا حال اُنہیں واپس نہیں کیا پھر جب یہ آپ کے میں پھرتے رہے مگر کسی نے بھی ان کا حال اُنہیں واپس نہیں کیا پھر جب یہ آپ کے باک آگھول کو بند کر لوانہوں اِن کہ ایک تو انہوں نے ملکوت اعلیٰ سے عرش تک دیکھا آپ نے ان سے فرمایا: کہ یہ تمہارا حال ہے اور نے ملکوت اعلیٰ سے عرش تک دیکھا آپ نے ان سے فرمایا: کہ یہ تمہارا حال ہے اور اب میں تمہار ہوں پھر آپ نے ان سے فرمایا: کہ یہ تمہارا حال ہے اور اب میں تمہار ہوں پھر آپ نے ان سے فرمایا: کہ یہ تمہارا حال ہے اور اب میں تمہار ہوں پھر آپ نے ان سے فرمایا: کہ

اب میں تمہارے حال میں دوبا تیں اور زائد کرتا ہوں پھر آپ نے ان نے فرمایا: کہ آئکھیں بند کروانہوں نے ملکوتِ اسفل سے سموات تک دیکھا پھر آپ نے ملکوتِ اسفل سے سموات تک دیکھا پھر آپ نے فرمایا: کہ بیدا یک بات ہے دوسری بات بہے کہ میں تمہارے قدموں میں وہ قوت دیتا ہوں کہ جس سے تم تمام آفاق میں پھر کتے ہو چنا نچھانہوں نے اپنا ایک قدم اٹھا کر ہمدان میں رکھا اور آپ کی برکت ہے اسی آیک

قدم میں ہمدان پہنے گئے۔
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مغربی شخص جس کا نام کہ عبدالرحمٰن تھا آپ کی خدمت میں چاندی کا ایک بڑاسا گئڑ اکیکر حاضر ہوااورائے آپ کے سامنے رکھ کر کہنے لگا: کہ یہ چاندی میں نے مناص فقراء کے لیے بنائی ہے آپ نے حاضرین سے فرمایا: کہ جس جس کے اس کہ تا ہے کہ برتن میرے پاس لے آئے لوگ جا کر جس سے اس کے اس کے برتن ہوں وہ اپنے برتن میرے پاس لے آئے لوگ جا کر بہت ہے برتن آپ کے پاس لے آئے آپ اٹھے اوران کے اوپر سے چلے تو ان میں ہمت سے برتن سونے کے اور بعض چاندی کے ہو گئے گر دوطشت جیسے کہ تھے و سے ہی رہے بھر آپ نے فرمایا: کہ جس کا جونسا برتن ہو۔ وہ اپنا اپنا برتن لے جائے۔ سب نے رہے گھر آپ نے جائے۔ سب نے

، اپنے اپنے برتن اٹھا لئے اور اس شخص ہے آپ نے فر مایا: کہا مے فرزندمن!اللہ تعالیٰ کی فلا کدالجواہر فی مناقب سیّد عبدالقادر رہی ہے۔ کی میں ہے۔ ان سب کوچھوڑ دیا اور اب جمیں ان کی ضرورت نہیں تم اپنی چا ندی اٹھا کرا ہے پاس رکھالو پھر آپ سے بعض برتن سونے کی ضرورت نہیں تم اپنی چا ندی اٹھا کرا ہے پاس رکھالو پھر آپ سے بعض برتن سونے کے اور بعض چا ندی کے جوجانے اور بعض ای حالت میں رہنے کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا: کہ جس کے ول کو برتن لانے میں ذرا بھی رکا و نہیں ہوئی ۔ اس کا برتن سونے کا اور جس کے ول میں پچھ بھی رکا و منے ہوئی تو اس کا برتن چا ندی کا ہو گیا اور جس کے ول میں پچھ بھی رکا و منے ہوئی تو اس کا برتن چا ندی کا ہو گیا اور جس کے ول میں برخی جسیا کہ تھا ویسائی رہا۔

نیز! بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس دو بیل تھے ای ہے آپ کا شتکاری کیا کرتے تھے اور آپ انہیں ہاتھ نہیں لگاتے تھے اور جب آپ ان سے کہتے کہ گھڑے ہوجا وَ تو وہ گھڑ ہے ہوجا وُ تو وہ گھڑ ہے ہوجا وُ تو وہ گھڑ ہے ہوجا وہ تھ اور جب آپ ان سے کہتے کہ چلوتو چلنے لگتے تھے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ گندم وغیرہ بویا کرتے اور معا آپ کے بعد ہی وہ اگ بھی آتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کا بیک بیل مرگیا تو آپ نے اس کا سینگ پکڑ کر کہا: کہ اے پروردگار عالم! تو میر ہاس بیل کوزندہ کر دے اور وہ باذ نہ تعالیٰ زندہ ہوگیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ آپ کے فضائل و منا قب بکٹرت ہیں آپ ایک فصح و بلیغ فاضل تھے بھی آپ قتم نہیں کھاتے تھے اور شدت دیاء کی وجہ ہے آسان کی طرف نظر نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ قرائے سنجار میں سے قریبہ بدریہ میں آپ آ رہے تھے اور ای برس سے زیادہ عمریا کر یہیں آپ آ رہے تھے اور ای برس سے زیادہ عمریا کر یہیں آپ نے وفات پائی تھی۔

(مؤلف) آپ اصل میں بدوی اور ہمارے قبیلہ ربیعہ سے تھے ہمارے برادرعم زادے علامہ محقق رضی الدین محمد الحسنفی الرضوی نے اپنی تالیف موسوم'' بالا ثار الرفیعہ فی ماٹر بنی ربیعہ''میں آپ کا ذکر بھی کیا ہے۔ ڈاٹٹٹو



# شيخ موسىٰ بن بإمان الزولى ميسة

سے آپ سے کرامات و خوارقِ عادات بکثرت ظاہر ہوئے۔ سیدنا حضرت شخ عبدالقادر جیلانی میں آپ کی نہایت تعظیم و تکریم کرتے اور بسا اوقات آپ کی تعریف کیا کرتے تھے۔

ربیف میں ترہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا: کہاےاہلِ بغداد! <sup>زن</sup>ہارےشہر میں ایک ایساسورج عبر سرک سے میں مستاجی حال عزمیس میں میں انگراپ نے اور جہان دکون

طلوع ہوگا جو کہ اب تک ایسا سورج تم پر طلوع نہیں ہوا ہے۔لوگوں نے پوچھا: وہ کون ساسورج ہے؟ آپ نے فر مایا اس سے میری مرادشنخ مویٰ الزولی ہیں۔

ایک دفعہ آپ جج ہے واپس آئے تو آپ نے دودن کے راستہ سے لوگوں کو آپ کا استقبال کرنے کے لئے بھیجا اور بغداد میں آگئے تو خود آپ نے بھی آپ کی نہایت تعظیم وتکریم کی۔

آپ متجاب الدعوات تھے جس کے لئے بھی آپ جود عاکرتے تھے آپ کی دعا قبول ہو جاتی تھی اگر آپ نابینا کے لئے دعا کرتے تو وہ آپ کی دعا کی برکت سے بینا ہو جاتا اور بینا کے لئے بدد عاکرتے تو وہ نابینا ہو جاتا نقیر کے لئے دعا کرتے تو وہ غنی

ہو جاتا اورغنی کے لئے دعا کرتے تو وہ فقیر ہو جاتا مریض کے لئے دعا کرتے تو وہ ہ تندرست ہوجا تاغرض جس بات کی کہ آپ دعاما نگتے فوراً اس کاظہور ہوجایا کرتا۔ احمد الماردینی نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے میرے والد ماجد نے اور ان سے ،

م ہے حدامحد نے بیان کیا کہ آپ اکثر رسول مقبول سُلَقِیْم کے مشاہدے میں رہا۔

ایک عورت اپنی بی کوجو کہ چار ماہ کا تھا آپ کی خدمت میں لائی آپ نے اس کے دعا کی وہ دوڑ نے لگا پھر آپ نے اسے پکڑلیا اور قبل ہو اللہ احداس کو پڑھایا تو اس نے آپ کے ساتھ ساتھ پوری سورت پڑھ لی اور پھر اس کے بعد سے وہ اچھی طرت سے چلنے پھر نے اور باتیں کرنے لگا آپ کی وفات کے بعد بیلڑ کا پھر دیکھا گیا تو اس وقت تین سال کا تھا اور بیاسی طرح سے نہایت صاف زبان سے بولتا تھا اور اب اس کو لوگ ابومسر ورکہ کر یکار نے تھے۔

آپ نے قصبہ ماردین میں سکونت اختیار کی تھی اور یہیں پرآپ نے وفات پائی اب تک آپ کا مزار ظاہر ہے اور لوگ زیارت کوآیا کرتے تھے بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کوقبر میں اتارا گیا تو آپ اٹھ کرنماز پڑھنے لگے اور قبر وسیع ہوگئی اور جولوگ کہ قبر میں اترے تھے ان پر بے ہوشی طاری ہوگئی۔رضی اللہ عنہ ورضی عنا بہ۔

## يشخ رسلان الدمشقي ميسة

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ رسلان الدشقی میں ہیں آپ عراق کے مشائخ عظام سے تصاور کرامات و مقامات عالیہ رکھتے تصاور معارف و حقائق اور قرب و کشف کے اعلیٰ منصب پر تصسب کے دل آپ کی ہیبت و محبت سے بھرے ہوئے تصے اور قبولیت عامہ آپ کو حاصل تھی آپ امام السالکین تصے اور شام میں تربیت مریدین آپ ہی کی طرف منتہی تھی بہت سے عجائبات وخوار تِ عادات آپ سے ظاہر ہوئے دور در از کے لوگ آپ کے پاس آ کر تھہرتے تھے۔

## آ پکا کلام

معارف وحقائق میں آپ کا کلام نہایت نازک وعالی ہوتا تھا مجملہ اس کے پچھے ہم اس جگہ بھی نقل کرنتے ہیں اور وہ یہ ہے۔ مشاهدة العارف تقيده في الجبيع وبر موزالعرفه في الاطلاع لان العارف واصل الا انه تره عليه اسرار الله تعالى جمله كليه بانوار تطلعه على شواهد الغيب وتطلعه على سرالتحكيم فهو ماخوذ عن نفسه مردود على نفسه متمكن في قلبه فاخذه عن نفسه تقريب يشهده والتهذيب يوحده والتخصيص يفرده فتفريده وجوده ووجوده شهوده و شهوده شهوده قال الله تعالى لاتدركه الابصار وهو يدركه الابصار فعند ادراكه الابصار شهدته البصائر.

یعنی عارف کا مشاہدہ اس کا کل میں مقیداوراس پرمعرفت کا ظاہر ہونا ہے کیونکہ عأرف واصل الى الله موتا ہے اور اس براسرار وانوار اللى وار د ہونے لگتے ہیں جس سے عارف شواہد غیب اور اسرار ہے مطلع ہوتا رہتا ہے عارف نفس سے جدا اورنفس کی مخالفت پرآ مادہ کر دیا جاتا ہےاوراس کے دل میں تمکن ووقاررکھا جاتا ہے عارف کو اننس سے جدا ہونے سے تقرب الی اللہ حاصل ہوتا ہے اورنفس کی مخالفت کرنے سے اس کوتہذیب نفس اور اس کے، دل میں سکون ووقارر کھ دیئے جانے سے اس کو تخصیص حاصل ہوتی ہےاورتقر بحق عارف کوشہود کے درجہ پر پہنچا تا ہے۔تہذیب نفس اس کو تو حیر کے درجہ یراور مخصیص اس کوتفرید کے درجہ پر پہنچاتی ہے اور اس کی تفرید اس کا وجوداوراس كا وجوداس كاشهوداوراس كاشهود شهود حق هوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: "لَاتُنْدِيْهُ الْأَنْصَارُ وَهُوَ يُنْدِيْهُ الْأَبْصَارُ" (لُوكُول كَى نَظرين تُواسَى بَيِن يا سکتیں اور وہ لوگوں کی نظروں کو یالیتا ہے ) تو اس کے لوگوں کی نظریں یا لینے کے وقت لے اس آپ کریمہ ہے رؤیت اللی کی نفی لا زمنہیں آتی۔ بلکے صرف ادراک کی ہے اور رویت اور ادراک میں فرق ظاہرے۔اس مئلاکوامام فخرالدین رازی علیہ الرحمة نے تفسیر کبیر میں اس آیت کے ذیل میں مفصل لکھ کرمعتز لداور رِ الْفُ عَلِيمِ اللَّهُ مُهُ كَا خُوبِ رِهُ كَيَا ہِے۔ ( مترجم )

ور قلائدالجوامر في منا قب سيّد عبدالقادر ولي الله ان کی بصیرتیں اس کا مشاہدہ کر عتی ہیں۔ قدوة العارفين شيخ ابومحمد ابراتيم بن محمود البعلى نے بيان كيا ہے كدا يك روز آپ موسم گرما میں ومثق کے باغات میں سے ایک باغ میں تشریف رکھتے تھے اور اس وقت آپ کے مریدین میں ہے ایک بہت بڑی جماعت بھی آپ کی خدمت میں موجودتھی اس وقت بعض حاضرین نے آپ سے ولی کی تعریف پوچھی آپ نے فر مایا: کہ ولی وہ مخص ہے جس کو کہ اللہ تعالی تعریف تام عطاء فرمائے۔اس کے بعد آپ ہے بوچھا گیا کہاس کی علامت کیا ہے آپ نے فرمایا: کہاس کی علامت یہ ہے۔ حیار شاخیں آپ نے اپنے ہاتھ میں لیں اور ان میں سے ایک کی نسبت فرمایا: کہ پیشاخ

موسم گرما کے لئے ہے اور دوسری کی نسبت فرمایا: کہ بیخریف کے لئے اور تیسری کی نبت فرمایا: کہ بیموسم سرما کے لئے ہے اور چوتھی کی نسبت فرمایا: کہ بیرزیع کے لئے ہے پھرآپ نے موسم گر ماوالی شاخ کواٹھا کر ہلایا تو سخت گرمی ہونے لگی پھراہے رکھ كرآب نے خریف والی شاخ كواٹھا كر ہلا یا تو فصل خریف كی علامتیں ظاہر ہونے لگیس پھرآپ نے اسے پھینک کرموسم سرماوالی شاخ کواٹھا کر ہلایا تو آ ثارِسر مانمایاں ہوکر سر دہوا چلنے لگی اور سخت سر دی ہوگئی اس کے بعد باغ کے تمام درختوں کے بے خشک ہو گئے پھرآپ نے فصل رہیج والی شاخ کواٹھا کر ہلایا تو درختوں کے تمام یے تر وتاز ہ اور ہرے بھرے ہو گئے اور تمام شاخیں میوؤں ہے بھر گئیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ئیں جلنے لگیں اس کے بعد آپ درختوں کے پرندوں کی طرف نظر کرتے ہوئے اٹھے اور ایک درخت کے بنیج آئے اوراہے ہلا کراس کے پرندے کی طرف جو کہاس پر بیٹا ہوا تھا اشارہ کیا کہ تواینے خالق کی تبیج پڑھ تو وہ ایک نہایت عمدہ لہجہ میں چپجبانے رگا جس ہے سامعین نہایت محظوظ ہوئے ای طرح ہے آپ ہرایک درخت کے یہ آ آ کر پرندوں كى طرف اشاره كرتے گئے اورآپ كے حسب اشاره تمام يرندے چيجها. تے گئے مگران میں ہےایک رندہ نہیں چیجمایا آپ نے فرمایا: خدا کے عکم ہے تو زندہ بھی نہ رہے تو وہ 

## آپ کی کرامات

نیز! ابواحمہ بن محمد الکروی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آپ کو ہوا میں جاتے ہوئے دیکھا کہ اس وقت بھی تو آپ ہوا میں چلنے لگتے تھے اور بھی بیٹے ہوئے ہوا میں جاتے ہے اور بھی آپ بانی پر ہے ہو ہوا میں جاتے تھے اور بھی آپ بیانی پر ہے ہو کر چلنے لگتے تھے اور بھی آپ کود یکھا اور اس کر چلنے لگتے تھے بھر میں نے عرفات اور جج کے تمام موقعوں میں آپ کود یکھا اور اس کے بعد پھر آپ مجھ کود کھائی دیئے جب میں دمشق آیا اور لوگوں سے آپ کا حال ہو چھا تو انہوں نے بیان کیا کہ بجرع فداور قربانی کے دن اور ایا م تشریق کے اور کی روز آپ پورادن ہم سے غائب نہیں ہوئے۔

ایک روز میں نے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے حال میں مستغرق تھے اور ایک شیر آپ کے قدموں پرلوٹ رہاتھا۔

ایک روز میں نے دمثل کے ایک میدان میں آپ کو کنگریاں چینکتے ہوئے دیکھا اور آپ سے میں نے اس کی وجد دریافت کی تو آپ نے فر مایا: کہ اس وقت فرنگیوں کا کی فلکر الجواہر فی مناقب سید عبد القاور شاہ کے کھی کی سے الکار کو تیر مارد ہا ہوں۔ بعد ازاں مسلمانوں کے شکر نے بیان کیا کہ ہم فرنگیوں کے شکر میں ان کے سروں پر آسان سے کنگریاں گرتی ہوئی و کیمنے تھے اور جو کنگری جس سوار پر گرتی تھی آپ کی برکت ہے وہ کنگری سوار کومع اس کے گھوڑے کے بلاک کر وہی میہاں تک کہ انہیں کنگریوں سے ان کا بہت سائٹکر ہلاک ہوگیا۔

آپکاوصال ومثق میں آپ سکونت پذیر تھے اور میہیں پر آپ نے وفات پائی اور میہیں پر آپ وفن بھی کئے گئے اور اب تک آپ کا مزار مبارک ظاہر ہے اور لوگ زیارت کرنے آیا کرتے ہیں۔

جب آپ کے جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جانے لگے تو اثنائے راہ میں سبر پرندے آئے اور آپ کی نعش کے اردگر دبھرتے رہے اور بہت سے سوار دکھائی دئے جو کہ آپ کی نعش کے اردگر دہو گئے یہ سوار سفید گھوڑ ول پر سوار تھے اور ان کو نہ تو اس سے پہلے کی نے دیکھا تھا اور نہ آئبیں بعد میں کسی نے دیکھا۔ بڑی تھے

شیخ ضیاء الدین ابوالجیب عبدالقام البکری الشهیر بالسم وردی میتانیة مناور البکری الشهیر بالسم وردی میتانیة مخمله ان کے قدوۃ العارفین ضیاء الدین ابوالجیب عبدالقام البکری الشہیر

بالسهروردی بیشتیمیں۔ آپاکابرمشائخینِ عراق اور محقق علمائے اسلام سے تھے۔ مفتی العراقین آپ کا لقب تھا آپ علماء و مشائخ دونوں فریق میں مقتداء اور پیٹیوا مانے جاتے تھے آپ کرامات ِجلیلہ واحوال نفیسہ رکھتے تھے اور آپ صرف عارف نہیں بلکہ متعارف تھے۔ آپ منجملہ ان علماء وفضلا کے ہیں جنہوں نے مدرسہ نظامیہ بغداد میں مدتول

دری و تدریس کی اورفتوے دیئے آپ نے شریعت وحقیقت میں مفیدمفید کتابیں بھی ککھیں دوروں از مقام کے جلبہ بغداد آگر آپ ہے مستنفید ہوئے دیگر بعلاء ومشار کی گ کھ قلائد الجواہر فی مناقب سدّ عبد القادر بھی کھی کھی ہے۔ طرح آپ بھی فچر یرسوار ہوا کرتے تھے۔

آپ نہایت کریم الاخلاق تھےاللہ تعالیٰ نے عام و خاص سب کے دلوں میں آپ کی ہیبت ومحبت ڈال دی تھی۔

آپ کے بھتیج شہاب الدین عمر السہر وردی شخ عبد اللہ بن مسعود بن مطہر شکائی اونے ہوں ہوئی اللہ بن مسعود بن مطہر شکائی وغیرہ بہت سے اعیانِ مشاکخ آپ کی صحبت باہر کت سے مستفید ہوئے اور بڑے بڑے اکابرین صوفیائے کرام نے آپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا ہے تمام آفاق میں آپ کی شہرت ہوئی اور دور دراز سے لوگ آپ کی زیارت کے لئے آیا کرتے تھے

#### معارف وحقائق ميں آپ كا كلام

معارف وحقائق میں آپ کا کلام بہت کچھ ہے منجملہ اس کے کچھ ہم یہاں بھی نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا: کہ احوال معاملات قلب کا نام ہے جس سے کہ صفاتِ اذکار شیریں معلوم ہونے لگیں۔ منجملہ اس کے مراقبہ ہے اور پھر قرب الہی پھر محبت پھر موافقت محبوب اس کے بعد خوف اور خوف کے بعد حیاء اور حیاء کے بعد انس اور انس کے بعد خوف اور خوف کے بعد حیاء اور حیاء کے بعد انس اور انس کے بعد مشاہدہ اور بعض کی حالت قرب میں عظمت الہی پر نظر پڑ کے بعد یعتن اور جاءان پر غالب آجاتی ہے۔

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ تصوف کی ابتداء علم اور اس کا اوسط عمل اور اس کی نہایت موہبت (غایت ِ مقصود ) ہے کیونکہ علم سے مقصود منکشف ہو جاتا ہے اور عمل طلب میں معین ہوتا ہے اور موہبت غایت ِ مقصود تک پہنچاتی ہے۔

اوراہلِ تصوف کے تین طبقے ہیں۔اول: مریدطالب دوم: متوسط سائر سوم: منتہی واصل مریدصاحب وقت اور متوسط صاحب حال اور منتہی صاحب یقین ہوتا ہے اور متصوفین کے نزدیک سانسوں کو گننا بہترین امور سے ہے اور مرید کا مقام ریاضت و سند تدن

#### آپ کے کرامات

عم بزرگ شخ ضاء الدین ابوالنجیب عبدالقاہر بیسیہ جب کسی مرید کونظرِ عنایت و توجہ ہے و کیمنے بھے تھے تو وہ کامل ہوجاتا تھا اور جب کسی شخص کوآپ خلوت میں اپنے ساتھ روزانہ بٹھلایا کرتے تھے اوراس ہے اس کے حال واحوال مفقود ہوجائے تو آپ اس سے فرماتے کہ آج شب کو تمہیں یہ بیحالات بیش آئیں گے اور تم اس مقام پر بہنچ جاؤ گے اور فلاں فلاں وقت میں تمہارے پاس شیطان آئے گا تو اس سے تم ہوشیار رہنا گے اور فلاں فلاں وقت میں تمہارے پاس شیطان آئے گا تو اس سے تم ہوشیار رہنا

قدوة العارفين شيخ شہاب الدين عمر السبرور دي جيسيانے بيان کيا ہے کہ ہمارے

چنانچیٹ کو بیتمام حالات اس شخص پرواقع ہوتے۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضرتھا کہا کیٹ شخص اس وقت

گائے کا ایک بچہ آپ کے لئے لایا اور کہنے لگا: کہ حضرت میہ بچہ میں آپ کی نذر کرتا ہوں اس کے بعد میں شخص چلا گیا آپ نے فرمایا: کہ میدگائے کا بچہ مجھے کہتا ہے کہ میں شخ علی بن البیتی کے نذرانہ میں دیا گیا ہوں اور آپ کے نذرانہ کو جو بچہ دیا گیا ہوں ور آپ کے نذرانہ کو جو بچہ دیا گیا ہوں دوسرا بچہ لے کرآیا اور کئے لگا: کہ حضرت بہ دوسرا بچہ لے کرآیا اور کئے لگا: کہ حضرت بہ

ونوں نے مجھ پر مشتبہ ہو گئے اس میں خلطی ہوگئ دراصل آپ کے نذرانہ میں دونوں نے مجھ پر مشتبہ ہو گئے اس میں خلطی ہوگئی دراصل آپ کے نذرانہ میں دیا۔ دیا ہوا ہے کہ ہے آپ نے اے لیا اوراے واپس کر دیا۔

شیخ محرعبداللہ بن معود الرومی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت میں بغدادی سوق الشیاطین میں ہے گزرتے ہوئے آپ کے ساتھ جارہاتھا کہ اثنائے راہ میں ایک نظی ہوئی بکری کی طرف جے قصاب بنارہاتھا آپ کی نظر پڑی آپ نے اس قصاب فرمایا: کہ یہ بکری مجھ سے کہ دری ہے کہ میں مردار ہوں قصاب آپ کا کلام من کر بہ ہوش میں آیا تو اس نے آپ کے دست مبارک پر تو بہ کی اور اقرار کیا کہ یہ بکری مردار تھی۔

ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ جارہاتھا کہ اثنائے راہ میں آپ کوایک شخص ملا جو
کہ اپ لئے بچھ میوے لئے جارہاتھا آپ نے اس سے فرمایا: کہ یہ میوہ تم مجھے
فر دخت کر دواس نے کہا: کیوں آپ نے فرمایا: یہ میوہ مجھے کہ رہا ہے کہ آپ مجھے
ال شخص سے بچالیج اس نے مجھے اس لئے خریدا ہے کہ مجھے کھا کر پھریہ شراب بچ
اتنائ کر شخص ہے ہوش ہوکر گر پڑا اور پھر آپ کے پاس آ کر شراب خوری سے تائب
ہوگیا اور کہنے لگا: کہ بجز اللہ تعالی میر سے اس گناہ سے اور کوئی مطلع نہ تھا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں آپ کے ساتھ (بغداد کے) محلہ کرخ میں جارہاتھا
کہ رائے میں ہمیں ایک مکان سے شراب خوروں کی آ واز سائی دی آپ لوگوں کی
آ واز من کراس مکان کی طرف آئے اور آ کراس مکان کی دہلیز میں آپ نماز پڑھنے
لگے اتنے میں وہ لوگ مکان میں ہے نگل آئے اور آپ کواندر لے گئے تو ان کی تمام
شراب پانی ہوگئی اور میں بوگ آپ کے دست مبارک پرتائب ہوئے۔

ولا د**ت دوفات ونسب** 

آپ490ھ میں بمقام سپرورد یا بقول بعض شپر روز تولد ہوئے اور بغداد میں توطن اختیار کیا اور 563ھ میں بہیں پرآپ نے وفات یائی۔

ور الدین مناقب ید عبدالقادر الله مناقب ید عبدالقادر الله مناقب ید عبدالقادر الله مناقب یا می الشافعی نے اپنی کتاب بجة الاسرار میں آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے۔

شیخ ضیاءالدین ابوالنجیب عبدالقاہر بن محمد بن عبدالله المعروف معاویه ابن سعید بن الحسین القاسم بن النصر بن القاسم بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن القاسم بن محمد

بن اني بكر الصديق السهر وردى مينية

سمعانی نے اسے پچھاختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے کہ عبدالقاہر بن عبداللہ بن محد بن محد بن القاسم بن علقمہ بن النصر بن محد بن القاسم بن علقمہ بن النصر بن عبدالرحمٰن بن القاسم بن محد بن ابی بکرالصدیق بیسید

ہر ر جات ہے۔ اور محمد القابی نے بیان کیا ہے کہ آپ امیر حشوبی کی اولا دے اور کردی تھے اور

ابن نجار نے بیان کیا ہے کہ سہرور دبضمہ سین مہملہ وسکون ہائے ہوروفتہ رائے مہملہ وسکون رائے ٹانیہ ودرآخر دال مہملہ عراقی عجم میں زنجان کے ایک شہر کا نام ہے۔

### شيخ محمد ابوالقاسم بن عبدالبصر ميسة

منجلہ ان کے شخ ابو محمد القاسم بن عبد البھر بیستی بیں آپ اعیانِ مشائع عراق اور علائے عام میں سے تھے اور کراماتِ طاہرہ واحوال نفیسہ رکھتے تھے۔آپ کواللہ تعالیٰ نے تمکین جاہ وعظمت حقیقی اور قبولیتِ عامہ عطافر مائی تھی اور آپ کوصاحب بیب وعظمت وصاحب تصرف تام کیا تھا آپ جامع شریعت وطریقت تھے اور ند بہ مالکی رکھتے تھے۔شہر بھرہ اور ملحقاتِ بھرہ میں اس وقت تربیت مریدین اور فتوے دینا وغیرہ امور آپ ہی کی طرف منتمی تھے۔صاحبِ حال واحوال سے کثیر التعداد لوگوں نے آپ سے ارادت حاصل کی اور آپ کی صحبت بابر کت سے متنفید ہوئے بھرہ میں آپ نے وعظ میں شریعت وحقیقت دونوں کا بیان فرمایا کرتے تھے اور علماء ومشائح



#### آپ کا کلام

آپ کا کلام نہایت نفیس و عالی ہوتا تھا منجملہ اس کے ہم پچھاس جگہ بھی نقل کرتے ہیں۔

وهوا هذا الوجد حجود ما لم يكن عن شاهد مشهود و شاهد الحق يفني شواهد الوجودو ينفي عن العين الوسن سكره يريد على سكر الشراب وارواح الواجدين عطرة لطيفه وكلامهم يحيى اموات القلوب ويزيد في العقول والوجد يقسط التميز ويجعل الامساكن مكانا واحدا والاعيان عينا واحد او اوله رفع الحجاب و مشاهدة الرقيب و حضور الفهم و ملاحظه الغيب ومحادثه السروايناس المفقود وشرط صحه الوجد القطاع اوصاف البشريه عن التعلق بمعنى الوجد حال وجوده ومن لافقد له لا وجدله وهو مقامان ناظر و منظور اليه فالناظر مخاطب يشاهد الذي وجده في وجده والمنظور اليه مغيب وقداختطفه الحق بأول مأورد اليه والوجود نهابه الوجد لان التواجد بوجب استيعاب العبد والوجدتم وردود ثير شهود ثمر وجود فمتعدار الوجود يحصل الخمود و صاحب الوجود محوو صحو فحال صحوه بقائه وحال محوه فنائه بالحق الى الحق وهاتان الحالتان معاقبتان ابدا والوجود اسم لثلثه معان الاول: وجود علم لدني بقطع علم الشواهد في صحبه مكاشفه الحق والثاني: وجود الحق وي قلا كدالجوا بر في منا قب سيّد عبدالقادر ولي في الماليون منا قب سيّد عبدالقادر ولي في الماليون الماليون منا قب سيّد عبدالقادر ولي في الماليون الم

وجود اغير مقطوع والثألث وجود رسم الوجود فأذا الوشف العبد بوصف الجمال سكر القلب فطرب الروح وهامر السر فالصحو انها هو بالحق وكلما كان في غيرالحق لم يحل من حيرة لاحيرة شبهه بل حيرة في مشاهدة نورالعزة وكلما كان بالحق لم تعتور عليه عله ثبه الصحومن اودية الجبيع والوائح الوجود الجمع و منازل الحيات و الحيات اسم لثلثه معان الاول حيات العلم ولها ثلثه انفاس نفس الخوف و نفس الرجاء و نفس المحبه والثأني حيات الجمع من الموت التفرقه ولها ثلثه انفاس نفس الاضطرار و نفس الافتقار و نفس الافتخار والثالث: حيات الوجود من موت وهي حيات الحق ولها ثلثه انفاس نفس الهيبه وهو نفس يبيت الاعتدال و نفس الوجود وهو يبنع الانفصال ونفس الانفراد يورث الاتصال وليس وراء ذلك ملحظ لنظاره من موت الجبل الفناء و لاطاقه للاشارة

ترجمہ: یعنی جو وجد کہ مشاہدے سے خالی ہووہ وجد کذب و دروغ ہے اور شاہد شواہد و جود میں فنااپی ہستی و جود سے نکل جاتا ہے اور اس کاسکرسکر شراب سے بہت زیادہ ہوتا ہے اور واجدین کی ارواح نہایت یا کیزہ اور لطیف ہوتی ہیں اور ان کا کلام مردہ دلوں کو زندہ اور عقل کو زیادہ کرتا ہے اطیف ہوتی ہیں اور ان کا کلام مردہ دلوں کو زندہ اور عقل کو زیادہ کرتا ہے اور وجد تمیز کو اٹھا ویتا ہے اور مکانات متعددہ کو جو مکان واحد اور اعیانِ مختلفہ کو عین واحد کر دیتا ہے اور وجد کی ابتداء حجابات کا اٹھ جانا اور تجلیات حق کا مشاہدہ کرنا اور قہم کا حاضر ہونا اور اسرار غیب کا ملاحظہ اور کم شتگی اور تنہائی کو بہند کرنا صحت وجد کی بیشرط ہے کہ وجد کے سبب سے اوسا نے

الكاكدالجوابر في مناقب سيّد عبدالقادر والله المنافر المنافية

بشريت منقطع ہوجائيں اورجس وجدے كهاوصاف بشريت سے فقدان (محم گشته ہونا) نہ حاصل ہو درحقیقت وہ وجدنہیں اور وجد کے دو مقام ہیں۔ مقام ناظر اور مقام منظور الیہ۔ مقام ناظر: مقام مشاہدہ ہے اور مقام منظور الیہ مقام غیب ہے کہ حق تعالی اسے اوّل وجد میں اپی طرف تھینچ لیتا ہے کیونکہ تو اجدا ستیعا ہے عبدیت اور وجداستغراق عبدیت اور وجودطلب فناكولازم كرتا ہے اوراس كى ترتيب اس طرح سے ہے كہ اوّل حضور پھر ورود پھرشہود اور پھر وجود ہے پھر وجود سے خمود حاصل ہوتا ہے اورصاحبِ وجودمحواور ہوشیاری میں رہتا ہے اس کی ہوشیاری اس کی بقاء اوراس کامحواوراس کی فنا ہے اوراس کی بید دونوں حالتیں ہمیشہ کیے بعد دیگرے رہتی ہیں۔ (متصوفین کے نزدیک) وجود کے تین معنی ہوتے ہیں۔اول: وجودعلم لدنی جس ہے کہ علم شوامد قطع ہو جاتے ہیں اور اس ہے مکاشفہ حق حاصل ہوتا ہے۔ دوم: وجو دِحق کہ پھراس ہے انقطاع نہ ہو سکے ۔سوم: وجو دِرسوم وجوداور جب بندے کومکا شفہ جمال ہوجا تاہے تو اس کے دل میں سکر پیدا ہوتا ہے اور اس کی روح میں خوشنو دی پیدا ہوتی ہے اورسر ظاہر ہوتا ہے اور حالت صحوبیں حاصل ہوتی مرتجلیات حق ہے پھر جب صاحب وجود غیرحق کی طرف مشغول ہوتا ہے تواہے حیرت طاری ہوتی ہے گر حیرت شبہیں بلکہ حیرت مشاہدہ عزت و کمال اور جب ذات حق کی طرف مشغول ہوتا ہے تو پھراس پر کسی امر کا تواردہبیں ہوتا کیونکہ صحو مقامات ِ جمعیت ولوائح وجود اور منازلِ حیات سے ہے اور حیات کے تین معنی ہیں۔

اول: حیات علم اور حیات علم کے تین انفاس ہیں۔نفسِ خوف نفسِ رجا نفس محبت دوم: حیات حی کی جمع ہے جو کہ موت کے تفرقہ سے حاصل ہوتی ہے اور اس کے بھی کی قائد الجوابر فی مناقب سیّد عبد القادر بی مناقب المعرار فعنی مناقب المعرار فعنی المعرار فعنی المعرار فعنی الفتی المال کے بھی تین الفاس ہیں۔ اوّل: نفسِ میں میں الفتی نہیں رہتا۔ دوم: نفسِ وجود جو کہ انفصال کو مانع ہوتا ہے سوم نفسِ انفر اداور اس سے اتصال ہوتا ہے اس سے آگے پھر نہ مقام نظارہ ہے اور

نه طاقت اشاره به سرای میرون

### آپ کی فضلیت و کرامات

قدوۃ العارفین شیخ الصوفیہ شیخ شہاب الدین عمرالسہر وردی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی زیارت کرنے کے لئے بھرہ گیا اور بھرہ پہنچتے ہوئے بہت سے مویثی اور کھیت اور باغات پر ہے جو کہ آپ کی طرف منسوب تھے میرا گز رہوا اور بیہ حال دیکھنے ہے مجھے خیال ہوا کہ بیتو امارات کی شان ہے پھر میں سور ہُ انعام پڑھتا ہوا بھرہ میں داخل ہوااور میں نے اپنے جی میں کہا: کہ دیکھوں کون ی آیت پر میں آپ کے دولت خانہ میں داخل ہوتا ہوں اور آپ کے حق میں اس آیت کو میں نیک فالی سمجھوں گا غرض میں پڑھتا ہوا گیا اور اس آیت پر میں آپ کے دولت خانہ کے وروازے پر پہنچا۔"اولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده" يوه اوگ بين جن کوخدائے تعالیٰ نے ہدایت کی تم ان کی ہدایت کی پیروی کرتے رہو۔ میں بیآیت یڑھتا ہوا آپ کے دروازے میں کھڑا ہوا تھا کہآپ کا خادم قبل اس کے کہ میں اندر جانے کی اجازت جا ہوں مجھے اندر بلا لے گیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے اول مجھ سے یہی فرمایا: کہ عمر جو کچھ زمین پر ہے وہ زمین ہی پر ہے اور اس میں میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے بیفر مانے سے مجھے نہایت ہی تعجب ہوا۔ شخ علی الخباز بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت اپنے بعض احباب کے ساتھ ان

کے ایک باغ میں تھا۔ اس وقت ان کے پاس ایک فقیرا کے اور ان سے کہنے لگے کہتم مجھے انجیر کھلا کرشکم سیر کردوانہوں نے کوئی قریباً آ دھ سیر انجیر لاکران کودیئے اور انہوں

المراكبوابر في مناقب سيّر عبدالقادر وللفيز المنافية المحالين المحالين المنافية المحالين المنافية المنا نے کھا کرکہا: کہ اور لاؤانہوں نے اور لا کردیئے اور ای طرح سے بیقریباً جاریا نچمن انجیر کھا گئے اور پھرنہریر جا کر بہت سایانی پیاایک مدت مدید کے بعد مالک باغ نے مجھے بیان کیا کہ اس سال ہے میرے کھیت و باغات کی پیداوار دوگنی ہوگئی پھرای سال مجھے جج بیت اللّٰہ جانے کا موقع ملا چنانچہ میں حج بیت اللّٰہ کے لئے گیا اور اس ا ثناء میں راستہ میں میں قا فلہ کے آ گے جار ہاتھا کہ مجھکوان بزرگ موصوف کوجن کو میں نے انجیر کھاتے ہوئے دیکھا تھادیکھنے کا اشتیاق ہوا۔ مجھے پیہ خیال گزرتے ہی جب میں نے اپنی داہنی جانب دیکھا تو یہ بزرگ بھی جارہے ہیں مجھے ان کو دیکھتے ہی دہشت تی غالب ہوئی اور میں نے ان کوسلام کیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا یہ بزرگ اور میں دونوں قافلہ کے آگے آگے چلے جاتے تھے اور جب یہ بزرگ چلتے تق انہیں کے ساتھ ساتھ قافلہ بھی چلتا تھااور جب یہ بیٹھ جاتے تھے تو قافلہ بھی اتر پڑتا تھا انہی ایام سے ایک روز کا ذکر ہے کہ یہی بزرگ ایک حوض کے پاس آئے جس کا یانی خنگ ہونے کے قریب ہو گیا آپ نے اس کے پنچے کی مٹی نکال نکال کر کھانی شروع کی اور ذرای یہی مٹی آپ نے مجھ کو بھی کھلائی تو مجھے بیمٹی ذاکقہ میں حشو حشکلانج کی طرح اورخوشبومیں مشک کی طرح معلوم ہوئی مٹی کھا کر پھرآ پ نے بہت سایانی پیااور یانی بی کر مجھے سے فرمایا: علی اس کے کھانے کے بعد جوتم نے مجھے کھاتے دیکھا تھا آج میں نے کھایا ہے اوراس کے درمیان میں نہ میں نے پچھ کھایا اور نہ پیا۔ میں نے اس وقت ان سے دریافت کیا کہ حضرت بیقوت آپ کو کن سے حاصل ہوئی ہے تو انہوں نے فرمایا: کہایک روز حضرت شیخ ابومحمہ بن عبد بصری میں نے جمھھ پر توجہ کی جس سے میرا دل محبت سے بھر گیا اور میراسر حق سجانہ تعالیٰ سے واصل ہو گیا تصرفِ اکوان واعطان عطابوااور بعيد مجھ سے قريب ہو گياغرض آپ كي نظر سے ميں غايت مِقصودكو پنجااور وہ قوت حاصل ہوئی کہ جس ہے میں بجز احکام بشریت باقی رکھنے کے اکثر او قات کھانے یہنے ہے مستغنی ہو گیا۔ شیخ علی الخباز کہتے ہیں کہ پھراس کے بعد میں

ور قلائدالجوامر في منا قب سيّد عبدالقادر والله المنظمة نے ان بزرگ کونبیں دیکھا۔ جمالتہ شیخ ابوعبداللہ البخی میں نے بیان کیا ہے کہ میں ایک وقت مکہ معظمہ میں تھا ای وقت شیخ محمر بن عبدالبصری بھی مکہ معظمہ میں تشریف لائے آپ کے ہمراہ اس وقت

عارا شخاص اور بھی تھے انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر سب نے سات دفعہ طواف کیااور طواف کر کے باب شیبہ کی طرف کو نکلے میں بھی آپ کے ہمراہ ہو گیااورآپ کے بعض ہمراہیوں نے مجھ کوآپ کے ساتھ ہونے ہےرو کا آپ نے فرمایا: کہ انہیں مت روکوآنے دو پھرآپ نے سب کے آگے کھڑے ہو کرفر مایا: کہ

میرے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے چلے آؤغرض! ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلے گئے یہاں تک کہ ہم سب نے آپ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔اس کے بعد پھرآ گے جاکر عصر کی اور پھرسد یا جوج ماجورج میں جا کرمغرب کی اورجبل قاف میں جا کرعشاء کی

نماز پڑھی پھرآپ بہاڑ کی چوٹی ، جا کر بیٹے اورآپ کے گر داگر دہم سب بھی بیٹھ گئے اور جبل قاف کے جاروں طرف کے لوگ آن آن کرآپ کوسلام علیک کرنے لگے۔

ان لوگوں کے جسموں سے جاندوسورج کی طرح سے روشنی پھیلتی جاتی تھی پھر جو (آسان اور زمین کا درمیانی فاصله فضا) میں ہے بجلی کی طرح ہے بہت ہے لوگ آئے اورآپ کے میاس حلقہ باندھ کربیٹھ گئے اور آپ کا کلام سننے کے مشاق ہوئے آپ نے کلام کرنا شروع کیا تو ان میں ہے بعض کا پیحال تھا کہ لرزتے تھے اور بعض کا

بیرحال کہ بَوَ میں دوڑنے لگتے تھے یہاں تک کہ صبح ہوگئی اور ان سب نے آپ کے ساتھ مجنج کی نماز پڑھی پھرآپ واپس ہوتے ہوئے بہت ہے ایسے مقامات میں اتر گئے جس کی زمین میں مشک کی سی خوشبوآتی تھی اور جہاں بہت ہے آ دمی نہایت خوش

الحانی سے ذکر اللہ کررہے تھے اور آپ کے درمیان تبیج پڑھتے جاتے تھے اور آپ کو وجد ہو جاتا تھا اور آپ اس کی فضامیں تیر کی طرح سے نکل جاتے تھے اور بھی آپ

ور الدرابران مناقب سدعبرالقادر التحرير المحرير المحري

# يثيخ ابوالحن الجوشى وينية

منجلہ ان کے شخ ابوالحن الجوشی ہیں آپ بھی اکابرین مشارکخ عراق اور عظمائے عارفین سے تھے کرامات و مقامات عالیہ اور تصریف تام رکھتے تھے بہت سے خوارق عادات اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک پر ظاہر کئے اور بہت سے امور مخفیہ کو ایک آپ کی زبان پر گویا کیا آپ اعلیٰ درجہ کے عابد و زاہد اور عمل وعلم دونوں میں کامل تھے۔

شنخ علی بن الہیتی کی خدمت ِ بابر کت ہے آپ مستفید ہوئے اور آپ ہی کی۔ طرف آپ اپنے آپ کومنسوب بھی کرتے تھے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں کا خدمت میں بھی آپ آیا جایا کرتے تھے۔

کی قلائد الجواہر فی منا قب سیرعبد القادر باللیز کی المجاری کی المجاری مناقب سیرعبد القادر باللیز کی المجاری کی ا

آپ کی صحبت ِبابر کت سے اکابرین کی ایک بہت بڑی جماعت مستفید ہوئی۔ شخ ابو محمر عبدالرحمٰن البغد ادی بن جیش آپ کی طرف منسوب تنھے نیز صلحاء سے کثیر التعدادلوگوں نے آپ سے فخرِ تلمذ حاصل کیا۔

#### آپكاكلام

آپ نے فرمایا: که علماء کا فساد دوباتوں میں ہے:

اول: بير كم علم برعمل ندكرين

دوم: بیرکہ جس بات کاعلم نہ ہواس پڑمل کرنے کی کوشش کریں اور کلام لا یعنی اور جس امرے کہ روکے جائیں باز نہ رہیں اور ہرایک سے انسیت رکھنا ادبار کی نشانی

اور شقاوت کی تین علامتیں ہیں:

اول: بید کیعلم حاصل ہوا درعمل سے محروم رہے دوم: بید کیمل کرتا ہو مگرا خلاص سے محروم رہے

سوم: بیر که اہلِ عرفان کی صحبت میں رہ کران کی تعظیم نہ کر ہے

اور یادر ہے کہ علم حرزِ جان اور جہل غرور ہے اور صدق امانت اور صلد رحمی بقاء اور قطع رحمی مصیبت ہے اور مبر شجاعت اور کذب عاجزی اور صدق قوت ہے اور ہرایک شخص کو چاہئے کہ ایسے شخص کی صحبت میں رہا کرے جو کہ اس کو آ دابِ شریعت سے متنبہ اور اس کی غفلت شعاری میں اس کے حال واحوال کی حفاظت کرتارہے۔

#### دُعائے مستجا<u>ب</u>

آپاکٹراوقات یہ دعا پڑھاکرتے تھے:

"اللهم يا من ليس في السموات من قطرات وفي الارض

من حبات ولا في هبوب الريح والجات ولا في قلوب الخلق من خطرات ولا في اعضائهم من حركات ولا في اعينهم ان لحظات الا وهي لك شاهدات وعليك والات وبربوبيتك معترفات و في قدرتك متحيرات فاسئلك ياالله بالقدرة التي تحيربها من في السلوات والارض ان تصلي على محمد وعلى اله وصحبه وذرياته"

لیمنی آے اللہ! آسان کے تمام قطرے اور زمین کے سارے دانے کل سخت سے سخت آندھیاں اور تیری مخلوق کے دلوں کے کل خطرات اور ان کی آنکھوں کے نظارے سب کے سب تیری گواہی دیتے ہیں اور تیری ذات پاک پرصریحاً دلالت کرتے ہیں اور تیری ربوبیت کے معترف اور تیری قدرت میں متحیر ہیں تیری اس قدرت کی برکت سے جس نے کہ کل تیری قدرت میں والوں کو متحیر کرر کھا ہے دعا ما نگتا ہوں کہ تو محمسلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب اور ذریات پردرو ذہیج آمین!

جس کسی کوکوئی حاجت در پیش ہواہے جا ہے کہ بید دعا پڑھے اور اللہ تعالیٰ ہے اپنی حاجت مانگے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری ہوگی آپ اکثر مندرجہ ذیل اشعار پڑھا کر نے تھے ہے

اشار قلبی الیك كیما یری الذی لا تراه عینی میرے دل نے تیری طرف اشاره کیا تا كه ده اس ذات كامشامده كرے جوكه ظاہرى آنكھوں ہے نہیں د كھائى دیتی۔

وانت تلقى على ضميرى حلاوة السوال والتمنى ميرے دل پرتوبى القاء كيا كرتا ہے حلاوت سوال اور حلاوت اشتياق كو۔ تبد منه اختصاد شهر ء وقلد علمت الموادمني

کی قلاکدالجواہر فی مناقب سیرعبدالقادر بھائی کی کھی ہے۔ تو میری آز مائش کرنا چاہتا ہے اور تجھے معلوم ہے جو کچھ میری مراد ہے۔ ولیسس فسی سواك حظ فكیف ماشئت فاحتیر نبی وہ یہ ہے کہ بجز تیری ذات كے اور کسی شے ہے مجھے راحت نہیں سوجس طرت ہے کہ تو چاہے مجھے آزما۔

#### آپ کی فضیلت و کرامات

شخ عمرالمبر از نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ شخ علی بن الہیتی کی طبیعت کچھ ناسانہ ہوئی تو حضرت شخ عبدالقادر بہت آپ کی عیادت کے لئے تشریف لائ اورائ وقت شخ بقاء بن بطوشخ ابوسعیدالقیلو کی اورشخ احمد الجوی الصرصر کی وغیر ہ بھی موجود شخ بقی بین الہیتی نے آپ ( یعنی شخ ابوالحسن الجوشی ) کو دستر خوان بچھائے کا حکم دیااور آپ نے میں الہیتی نے آپ ( یعنی شخ ابوالحسن الجوشی ) کو دستر خوان بچھائے کا حکم موصوف میں سے پہلے کس کے سامنے نان رکھیں۔ بعدازاں آپ نے بہت ت نان موصوف میں سے پہلے کس کے سامنے نان رکھیں۔ بعدازاں آپ نے بہت ت نان الحا کر اور دفعتاً نیچ میں چھوڑ دیئے جس سے نان چاروں طرف پھیل گئے بدول اس کے کہی کے سامنے کی ضرورت پڑتی حاضر بن اس لطیفہ سے بہت نوش بوٹ اور حضرت شخ عبدالقادر جیلائی بہت نے فر مایا: کہ آپ کے خادم ابوائھن نے اس اور حضرت میں اور و د دونوں آپ وقت کیا عمدہ بات کی ہے شخ علی بن الہیتی نے فر مایا: کہ حضرت میں اور و د دونوں آپ

پھر شیخ علی بن الہیتی نے آپ سے یعنی شیخ ابوالحسن الجوعی سے فر مایا: کہ وہ آپ
کی یعنی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔
کی یعنی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔
گی خدمت میں رہا کریں بیان کرآپ یعنی
شیخ ابوالحسن جوعتی نہایت آبدیدہ ہوئے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔ فر مایا:
کہ ابوالحسن نے جس نہر ہے کہ پانی پیاہے وہ ای کو دوست رکھتے ہیں البندا آپ نے
ان کوان کے شیخ علی بن الہیتی ہیں۔
گی خدمت میں ہی رہنے کی اجازت دیدی۔

الكرالجوابر في منا قب سيّر عبدالقادر وليُتُونُدُ في المحالية المعالمية المعا شیخ مسعود الحارثی بیان کرتے ہیں کہ میں اور شیخ عبدالرحمٰن بن ابی الحن وشیخ عمران البريدي اورالدّ اراني شخ ابوالحن الجوهي كي خدمت ميں گئے تو آپ كي طرف جاتے ہوئے دجلہ پر سے جو کہ جوسق کے بالمقابل واقع تھی گزر ہے تو یہاں پرہمیں ایک نہایت بدصورت شخص جو کہ زنجیروں ہے جکڑا ہوا پڑا تھا ملا اس نے ہمیں اپنے یاں بلا کرکہا: کہ جبتم شخ ابوالحن الجوتق کی خدمت میں جاؤ تو ان ہے میرے لئے سفارش کرنا کہوہ مجھے چھوڑ دیں کیونکہ انہوں نے مجھے یہاں براس طرح محبوں کیا ہے غرض! جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچ اور ہم نے اس شخص کی نسبت کچھ کہنا جا ہا تو آپ نے فرمایا: کہ بیشیطان ہے تم اس کے حق میں مجھ سے بچھ سفارش نہ کرنا کیونکہ بیہ ان فِقراء کے نز دیک جو کہ ہم ہے دور رہتے ہیں آیا کرتا نھا اور ان کے دلوں میں تشویش پیدا کرتا تھااور میں ہر دفعہ اس کومنع کیا کرتا اور ڈرایا کرتا تھااور پیہ مجھ سے عہد کر کے تشم کھالیتا تھا کہ پھریدان کے پاس نہ جائے گاجب کئی دفعہ بیا پناعہد توڑ چکا تو اب کی د فعہ میں نے اسے محبوں کررکھا ہے جیسا کہتم دیکھ آئے ہو۔

آپ جوس میں جو کہ بلادِعراق میں سے ایک شہر کا نام ہے اور جو کہ ایک نہراور پہاڑ پر واقعہ ہے سکونت پذیر تھے اور کبیرین ہو کر یہیں پرآپ نے وفات پائی اور یہیں پرآپ مدفون بھی کئے گئے اور آپ کی قبراب تک ظاہر ہے اور لوگ زیارت کیا کرتے ہیں۔ ٹائٹیڈ

## ينبخ عبدالرحمن الطفسونجي بينية

منجلہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ عبدالرحمٰن الطفسونجی الاسدی بیسیہ ہیں آپ بھی اکابرین واعیانِ مشاکخ عظام سے تھے۔ کراماتِ جلیلہ اورتصرفِ نافذ رکھتے تھے اور اکثر اوقات امور مخفیہ کی خبر دیا کرتے تھے اور پھر جس امرکی نسبت آپ جو کچھ کہتے شخے و ابینہ اس طرح سے واقع ہواکرتا تھا۔ و الدالجوابر في مناقب سيّد عبدالقادر بن الله المحالي المحالي المالجوابر في مناقب سيّد عبدالقادر بن الله المحالية

آپ کی فضیلت وکرامات ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں آکر کہا: کہ حضرت میرے کچھ تھجور کے درخت ہیں مگران میں تھجورین نہیں لگتیں اور میرے پاس کئی گائے ہیں وہ بچنہیں دیتیں آپ نے اس شخص کے لئے دعاکی اور ای سال اس کے درختوں میں پھل آئے

رہیں، پے ہیں ہیں ہے۔ شروع ہو گئے اور اس سال میں اس کی گائیوں نے بچے دیئے اور کثرت ہے اس کے گھر میں مولیثی ہو گئے اور بکثرت دودھ ہونے لگا۔

ھریں ہوت اور برائے ہوئے ہوئے۔ اور برائے ہوئے ہوئے۔ ایک فلال مرید کہتا ہے کہ جو بجھ آپ و ایک فلال مرید کہتا ہے کہ جو بجھ آپ و عطا ہوا ہے آپ نے فر مایا: کہ جس نے مجھے عطا فر مایا ہے اس عطا ہوا ہے آپ نے فر مایا: کہ جس نے مجھے عطا فر مایا ہے لیکن میرے برابراس کو عطا نہیں فر مایا پھر آپ نے فر مایا: کہ میں اسے تیر مارتا ہول تھوڑی دیر سرنگوں رہے اور فر مایا: کہ میں نے اسے تیر مارا اور میں اسے لگا اور اب پھر دوسرا تیر مارتا ہوں اور تھوڑی دیر سرنگوں رہے اور فر مایا: کہ میں نے اسے تیں مارا اور سے لگا اور اب پھر دوسرا تیر مارتا ہوں اور تھوڑی دیر سرنگوں رہے اور فر مایا: کہ میں نے

اسے دوسرا تیر مارااوراہے میرا تیرلگا بھی اوراب پھر تیسرا تیر مارتا ہوں اگریہ تیے بھی اسے دوسرا تیر مارااوراہے میرا تیرلگا بھی اوراب پھر تیسرا تیر مارتا ہوں اگریہ تیے بھی اسے لگا تو معلوم ہو جائے گا کہ اسے بھی میرے برابر عطا ہوا ہے پھر آپ تھوڑی دیے سرنگوں رہے اور فر مایا دوڑواس کا انتقال ہوگیالوگ گئے تو اسے مردہ پایا۔

سر عول رہے اور سر مایا دوروا س 6 انھاں ہونیا وقت سے رہائیا۔

آپ مریدوں کی تربیت اور ان کی ترقی بتدریج کیا کرتے تھے یہاں تک کہا ت سے فرماتے تھے کہ کل تم اپنے مقصود کو پہنچ جاؤ گے پھر جب وہ واصل الی اللہ ہوجا تا تو آپ فرماتے ۔"ھا انت و دبك" یعنی تو اور تیرا پروردگار تجھے کو کافی ہے۔

ایک دفعہ آپ نے فرمایا: سبحان من سبح له الوحوش فی القفار پاک ہےوہ ذات کہ تمام وحثی جانور جنگل میں جس کی شبیج کیا کرتے ہیں تو تمام بڑے چھوٹے جنگلی جانور آپ کے پاس آ کراپنی اپنی آ وازوں میں بولنے لگے اور شیر اور ہرن اور خرگوش وغیرہ کل جانور مخلوط ہوکرا یک جگہ جمع ہو گئے اور بعض بعض جانور آپ

کا اندالجوابر فی مناقب بند عبدالقادر بی تی کی کی کی کا اندالجوابر فی مناقب بند عبدالقادر بی تی کی کی کی کا اندالی میں جس الطیبود فی او کارها" پاک ہے وہ ذات کہ تمام پرندے اپنے گھونسلوں میں جس کی تبیج کرتے ہیں۔ "تواس وقت تمام انواع واقسام کے پرندے بو تیں آپ کے سر مبارک پر آ کر بھر گئے اور عمدہ عمدہ لیجوں میں چپچہانے گئے پھر آپ نے فرمایا: "سبحان من سبحہ الدیاح العواصف" "پاک ہے وہ ذات کہ ہوائیں اور شمیل جس کی تبیج کرتی ہیں "تو مختلف اور نہایت لطیف ہوائیں چلا گئیں پھر آپ نے فرمایا: "سبحان من سبحہ الجبال الشوامخ" "پاک ہے وہ ذات کہ پہاڑ اور چٹانیں جس کی تبیج کرتے ہیں" تو جس پہاڑ پر کہ آپ بیٹھے تھے وہ پہاڑ پر کہ آپ بیٹھے تھے وہ پہاڑ کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے ہیں گئیں۔

ایک روز آپ نماز جمعہ کے لئے جاتے ہوئے نچر پرسوار ہونے لگے مگر سوار ہوتے الکے مگر سوار ہوتے ہوئے نچر پرسوار ہوئے لوگوں ہوتے ہوئے رکاب سے پیر تھینچ لیا اور پھر ذراسا تو قف کر کے نچر پرسوار ہوئے لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا: کہ اس وقت حضرت شیخ عبدالقا در جیلانی بھی اپنے نچر پرسوار ہونے کو تھے اس لئے میں نے نہیں چاہا کہ میں آپ سے پہلے سوار ہوجاؤں۔

آپ کے صاحبزاد ہے شخ ابوالحسن علی الحسینی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد ماجد سفر کے اراد ہے نکلے اور سوار ہوتے ہوئے رکاب پر پیرر کھ کر واپس آگئے آپ سے واپس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فر مایا: کہ زمین میں کوئی ایس جگہ نہیں یا تا کہ جہاں میرا قدم ساسکے پھر آپ تا دم حیات بھی طفسو نج سے نہیں نکلے۔

یا تا کہ جہاں میرا قدم ساسکے پھر آپ تا دم حیات بھی طفسو نج سے نہیں نکلے۔
طفسہ نج ان عواق میں سے ای شرکانام میں کہ سے میں کہیں تربیس تربین نسان سے دان میں کہیں تربیس تربین نسان سے ساتھیں ہے۔

طفسو نے بلادِعراق میں سے ایک شہر کا نام ہے کبیر من ہوکر یہیں آپ نے وفات
پائی اور یہیں مدفون ہوئے قبر آپ کی اب تک ظاہر ہے اور لوگ زیارت کرتے ہیں۔
جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ کے صاحبز ادے موصوف نے
آپ سے کہا: کہ مجھ کو آپ کچھ وصیت کیجئے آپ نے وصیت کرتے ہوئے فر مایا: کہتم
منت سے شیخ عبد القادر جیلانی نہینے کی خدمت و تا بعد اری اور ہمیشہ ان کی تعظیم و تکریم

کی قلائم الجوابر فی مناقب سِدِ عبدالقادر بیلین کی کی کی کی کی کی کارے کے ساجر ادے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بیسینے کی وفات کے بعد آپ کے صاجر ادے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بیسینے کی خدمت اقدی میں آئے آپ نے ان کی بڑی عزت کی اور انہیں خرقہ بہنایا اور اپنی صاجر ادی ان کے نکاح میں دی۔ بیسی

#### بينخ بقاءبن بطوبية

منجله ان کے قدوۃ العارفین شیخ بقاء بن بطو بیسی ہیں آپ بھی اکابرین مشاکخ عراق ہے اورصاحب احوال و کرامات تھے آپ منجمله ان چار مشاکخ کے ہیں جو کہ باذنہ تعالی مبروص کو اچھا اور نامینا کو بینا اور مردے کو زندہ کرتے تھے جسیا کہ ہم اور کن جگہ بیان کر آئے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بیسی آپ کی تعظیم و تکریم اور بسا اوقات آپ کی تعظیم و تکریم اور بسا اوقات آپ کی تعریف کیا کرتے تھے۔

#### آپ کی فضیلت و کرامات

ایک روز آپ گرامات اولیاء بیان کررہ مضح اس وقت آپ کے پاس ایک شخص صاحب احوال وکشف و کرامات بیٹھے ہوئے تھے بیٹھنس آپ سے کہنے گئے کہ ایسا کون شخص ہے جو کہ اگر کنوئیس سے پانی طلب کرے تواس کے لئے ڈول میں سونا نکل آئے یا جس طرف نظرِ تو جہ ہے دیکھے تو وہ جانب سونے سے پر ہوجائے اور نماز بڑھنے کے لئے کھڑا ہوتو اسے کعبہ سامنے نظر آئے؟ (چنانچان کا یجی حال تھا) آپ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور تھوڑی دیر سرگوں رہے تو ان کا حال ان سے سلب ہوگیا پھرانہوں نے آپ سے معذرت کی آپ نے فر مایا: کہ جو چیز کہی جا چکی وہ اب نہیں لوٹ سکتی۔

ایک دفعہ تین فقہاء شب کوآپ کی زیارت کرنے آے اور عشاء کی نماز انہوں نے آپ ہی کے چھچے پڑتمی آپ جبیبا کہ چاہئے قرائت کا پوراحق ادانہ کر سکے جس سے فقہائے موصوف کو سی قدر آپ ہے بدلفنی ہوئی تر انہوں نے آپ ہے کہا کی قائد الجواہر فی منا قب سیدعبد القادر مٹی ہے گئی کے داویہ میں رہے اور انہیں احتلام ہو گیا اس شب سردی بھی بُشِد تھی مگر فقہائے موصوف اسی وقت اٹھ کر نہر پر جو کہ آپ ہی کے زاویہ میں رہے اور انہیں احتلام ہو گیا اس شب سردی بھی بُشِد تھی مگر فقہائے موصوف اسی وقت اٹھ کر نہر پر جو کہ آپ ہی کے زاویہ کے رو بر وواقع تھی عشل کرنے لگے اور ان کے کیڑوں پر ایک بہت بڑا شیر آ بیطا' فقہائے موصوف سردی کی وجہ سے نہایت پر بیثان ہوئے استے میں آپ نکل کر بیٹر پر آئے اور شیر آپ کے قدموں پر لوٹے لگا اور آپ اسے اپنی آستین سے مارتے ہوئے فرمانے لگے کہ تو ہمارے مہمانوں سے کیوں تعرض کرتا ہے گو انہوں نے ہمارے ساتھ سو بطنی کی تو اس وقت شیر بھاگ گیا اور فقہائے موصوف نے پانی سے ہمار سے ساتھ سو بطنی کی تو اس وقت شیر بھاگ گیا اور فقہائے موصوف نے پانی سے نکل کر آپ سے معذرت کی آپ نے فرمایا: کہ آپ لوگوں نے زبان کی اصلاح اور ہم لوگوں نے دل کی اصلاح کی ہے۔
لوگوں نے دل کی اصلاح کی ہے۔

ایک دفعہ گاؤں میں آگ گئی اور دور تک پھیل گئی آپ گئے اور آگ کے پاس
کھڑے ہوکر آپ نے فرمایا: کہا ہے آگ! بس یہیں تک رہ آگ ای وقت بچھ گئی۔
آپ قریہ آ بنوں جو کہ قرئ نہر الملک میں سے ایک گاؤں کا نام ہے سکونت پذیر
تھے اور یہیں پر آپ نے وفات بھی پائی آپ کی عمر اس وقت 80 سال سے متجاوز تھی
آپ کی قبر اب تک ظاہر ہے اور لوگ اس کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ ڈاٹٹوئؤ
منجملہ ان کے قد و ق العارفین حضرت شیخ ابوسعید علی القیلوی یا بقول بعض ابوسعید

القیلوی و فاتفؤ ہیں۔ آپ بھی صاحب احوال وکراماتِ جلیلہ اوران چارمشائے میں سے تھے جن کا کہ ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں آپ جس امر کے لئے دعافر ماتے تھے تو آپ کی دعاقبول ہوتی تھی اور جس مریض کی کہ آپ عیادت کرتے تھے خدائے تعالیٰ کے فضل سے وہ شفایا تا تھا اور جس ویران دل کی طرف کہ آپ نظر توجہ کرتے تھے وہ دل محبت والہی سے معمور ہوجا تا تھا۔

. آپ مفتی زمانہ اور فقہائے معتبرین سے تھے شیخ ابوالحن علی القرشی میں شیخ کی قلائد الجواہر فی مناقب سیدعبد القادر بڑا ہے۔ البوعبد اللہ محمد بن احمد المدینی میں البحالی البحالی

ایک دفعہ آپ کے بعض مرید آپ کے لئے لوٹے میں پانی بھر کرلارہ سے کہ لوٹا گر کرٹوٹ گیااور پانی بھی ضائع ہو گیا آپ نے آکراس لوٹے کواٹھایا تو وہ درست ہوکر جیسا کہ تھاویسا ہی پانی سے لبریز ہو گیا۔

ہوکر جیسا کہ تھا دیسا ہی پائی ہے لبریز ہو کیا۔

ایک روز آپ وعظ فرما رہے تھے کہ اثنائے وعظ میں روافض کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس دو منظے کہ جن کا منہ بند تھا لے کر آئی جس شخص کے پاس یہ دونوں منظے تھے اس ہے آپ نے فرمایا: کہتم لوگ روافض ہوا در میرا امتحان کرنے آئے ہو پھر آپ نے تخت پر سے از کرایک منظے کو کھولا تو اس میں سے ایک کنگڑ ابچہ نکلا اس سے آپ نے فرمایا: قم باذن اللہ تو یہ اٹھ کر دوڑ نے لگا اور دوسرے منظے کا منہ کھولا تو اس میں سے ایک تندرست بچہ نکلا اس سے آپ نے فرمایا: کہ جیشا رہ تو اس کے پیر

اس میں سے ایک تندرست بچہ نکلا اس سے آپ نے فرمایا: کہ بیٹھارہ تو اس کے ہیر میں لنگ ہو گیا اور لنگ ہو جانے سے اس جگہ بیٹھار ہا جب ان لوگوں نے آپ کی بیہ کرامت دیکھی تو یہ سب کے سب آپ کے دستِ مبارک پر تائب ہو گئے اور تسم کھا کر

کہنے لگے کہاس راز ہے بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی واقف نہ تھا۔ آپ علائے کرام کا لباس پہنا کرتے تھے اور خچر پر سواری کیا کرتے تھے آپ

ہپ ہوئے وہ ان جاتی ہوئی ہوئی۔ نہایت خوش طبع ومجمع مکار م اخلاق تھے۔

آ پ کا وصال

\_\_\_\_ آ قری نیمرالماکی میں ہے قریہ قبلویہ میں سکونت بذیر بینجے اور 557 جج گ المراب ا

### ينشخ مطرالباذ راني بيشة

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ مطرالباذ رانی بہت ہیں آپ اکابرین مشاکخ عراق سے اورصاحب احوال وکرامات ِجلیلہ تھے۔

#### آپ کی نظر کیمیااثر

شخ احمد البروی نے بیان کیا ہے کہ آپ جس گنہگار کی طرف نظر کرتے تھے تو وہ فوراً آپ کامطیع وفر ما نبر دار ہوجا تا تھا اور جس غفلت شعار کی طرف دیکھتے تو وہ بیدار و ہوشیار ہوجا تا تھا اور جو یہودی یا عیسائی شخص کہ آپ کے پاس آیا فوراً مسلمان ہوگیا جس زمین پرسے آپ گزرتے تھے وہ زمین آپ کی برکت سے سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی اور جس امر کے لئے کہ آپ دعا کرتے فوراً قبولیت دعا کے آثار نمایاں ہو طاقت تھے۔

ایک دفعہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااس وقت میرے ساتھ پانچ شخص اور بھی تھے آپ ہمارے آنے سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے بہا ہے قریبا ڈیڑھ سیر دودھ نکالا اور ہم نے اس دودھ میں سے اتنا پیا کہ ہم سیر ہو گئے بعدازاں سات شخص اور آئے اور ای میں سے انہوں نے بھی پیااور وہ بھی سیر ہو گئے اس کے بعددی شخص اور آئے اور وہ بھی لی کر سیر ہو گئے اور دودھ صرف ڈیڑھ سیر ہی تھااوراس سے ریادہ میں ایک عظیم الثان درخت دیکھا جس کی شاخیں ایک دفعہ آپ نے خواب میں ایک عظیم الثان درخت دیکھا جس کی شاخیں بکٹرت اور قریبہ باذران ہے متصل تھیں آپ نے صبح آ کریہ خواب اپنے شیخ شیخ تاج العارفیین سے بیان کی آپ نے فرمایا: کہ مطراس درخت سے میری ذات مراد ہے تم جا کر قریبہ باذران میں سکونت اختیار کرویہ قریبہ باذران قری عراق میں سے ایک قریبہ کا نام ہے چنانچہ آپ اس قریبہ میں آ کر سکونت پذیر ہوئے اور یہیں پر آپ نے وفات نام ہے چنانچہ آپ اس قریبہ میں آ کر سکونت پذیر ہوئے اور یہیں پر آپ نے وفات بائی۔

جب آپ کی وفات کاز ماند قریب ہواتو آپ کے صاحبز ادے ابوالخیر کردم نے آپ کے ماجبز ادے ابوالخیر کردم نے آپ کے ہما: کہ میں آپ کے بعد کس کی اقتداء کروں تو آپ نے فرمایا: کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میں نے پھر آپ سے بہی بو چھاتو پھر بھی آپ نے بہی کہا: کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بیسیے کی اور فرمایا: کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بیسیے کی اور فرمایا: کہ ایک زماند آئے گا کہ لوگ انہی کی اقتداء کریں گے۔ جنگاری

### فينخ ما جدالكروي ميسة

منجملہ ان کےقدوۃ البعارفین شیخ ماجدالکروی ہیں آپ اہل قوسان سے (جو کے عراق کے ایک قربیکا نام ہے ) تتھاورا حوال وکراماتِ جلیلہ رکھتے تتھے۔ آپ کی فضیلت وکرامات

### ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نج بیت اللہ کاارادہ کرلیا ہے آپ نے ان کواپناایک پیالہ دیدیا اور فر مایا: کہ اگرتم وضوکر نا جا ہوتو

یہ تمہارے لئے پانی ہے اور اگر پیاس لگے تو بہتمہارے لئے دودھ ہے اور اگرتم پر بھوک کا غلبہ ہوتو یہ تمہارے لئے ستو ہے۔ بیٹی آپ کے اس عطیہ کے نہایت مشکور

ہوئے اور حج بیت اللّٰہ کو گئے اور آپ کا بیاعظیہ ان کی مندرجہ بالاضرور تو ا کے لئے

کی قلائد الجواہر فی مناقب سید عبد القاور جھ کی گھی کی گھی کی ہے۔ کافی و وافی ہوا۔ بیٹخص شیخ تاج العارفین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص مریدوں میں سے تھے۔

آپ کےصاحبز ادے سلیمان بیان کرتے ہیں کدایک دفعہ میں اپنے والد ماجد کی خدمت میں حاضر تھا اس وفت آپ کی خدمت ِ بابر کت میں دس بارہ شخص آئے آپ نے مجھ سے فر مایا: کہ جاؤ خلوت خانہ میں سے کھانا نکال لاؤ خلوت خانہ میں اس وقت کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہتھی مگراس وقت آپ کی خلاف ورزی نہ کر سکا اور خلوت خانہ میں چلا گیا تو مجھے دہاں انواع واقسام کے کھانے ملے میں انہیں آپ کے یاس لے آیااس کے بعد بندرہ مخف اور آئے پھر آپ نے مجھ سے ایسا ہی فر مایا اور میں . خلوت خانہ میں گیا تو اس د فعہ بھی مجھے وہاں انواع واقسام کے کھانے ملے۔اس کے بعد آپ کے پاس تمیں شخص اور آ گئے اور ان کے لئے بھی میں یہی کھانے زکال کرلے آیا بعدازاں آپ نے اپنے دونوں خادموں کی طرف نظراٹھا کر دیکھا تو وہ ہے ہوش ہوکر گریڑے اور اس حالت میں وہ اپنے گھر لائے گئے اور جیھ ماہ تک ان کی یہی حالت رہی پھر جھے ماہ کے بعد وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمیں بیہ خیال ہوا کہ بیہ واقعہ بحرتھا کہ جس کی وجہ ے آب ہم پرخفگی فرمارہے ہیں۔

ایک دفعہ آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ سلیمان اس پہاڑ پر جاکردیکھوتہ ہیں وہاں رجال الغیب سے تین شخص ملیں گے تم ان سے میر اسلام کہنا اور ان سے بوچھنا کہ آپ کوکس چیز گی خواہش ہے؟ غرض میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے دریافت کیا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا: کہ مجھے انار کی خواہش ہے اور ایک نے کہا: کہ مجھے سب کی خواہش ہے اور ایک شخص نے کہا: مجھے انگور کی خواہش ہے۔ میں نے واپس آسیب کی خواہش ہے۔ میں نے واپس آگر آپ کو اطلاع دی آپ نے فرمایا: کہ یہ تینوں میوے فلاں درخت سے تو ڈلاؤ میں اس درخت کو خٹک اس درخت سے تو ڈلاؤ میں اس درخت کو خٹک اس درخت کو خٹک

ویکھا تھا پھرآپ نے یہ تینوں میوے دیکھ کر فرمایا کہ جاؤان کو دے آؤیس ان کے دیکھا تھا پھرآپ نے یہ تینوں میوے دیکھ کر فرمایا کہ جاؤان کو دے آؤیس ان کے پاس لے گیااوران میں سے دوشخصوں نے اپنی چیزلیکر کھالی مگر جس شخص نے کہ سیب مانگا تھا اس نے سیب نہیں لیااور کہا: کہ یہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہ دونوں مخص ہوا میں اڑکر چلے گئے مگر شخص ان کے ساتھ نہیں جاسکے پھرآپ نے آن کران کے لئے دعا کی اور سیب میں سے پچھان کو کھلا یا اور پچھ خود آپ نے کھایا اور ان کے کندھے پرآپ نے ہاتھ مارا تو شخص بھی اڑکر چلے گئے۔

مرت پی جہا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کی نہایت تعریف کیا کرتے تھے آپ کے سنِ تولد وغیرہ کے متعلق ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوا 564 ہجری میں آپ نے وفات یائی۔ ڈاٹٹؤ

### شيخ ابومدين شعيب المغربي بيلية

منجلہ ان کے قدوۃ العارفین شخ ابومدین شعیب المغربی ہیں آپ اکابرین مشائخ مغرب وعظمائے عارفین اورائمہ محققین سے تھے اور کرامات ومقاماتِ عالیہ رکھتے تھے آپ اوتا دمغرب سے تھے اور اسرارِ حقائق ومعارف کے آپ خزینہ تھے آپ کوتصریف تام اور مقامات ولایت میں مقام وسیع حاصل تھا آپ سے عجائبات و خوارقِ عادات بکثر تظہور میں آتے تھے اسرار ومعارف اور فنونِ حکمیہ ہمیشآپ کی زبان سے بیان ہواکرتے تھے آپ شریعت وطریقت دونوں کے جامع اور بلادِ مغرب کے ایک نامور مفتی تھے اور فد جب مالکی رکھتے تھے تبولیت عامد آپ کو حاصل تھی دور دراز کے طلبہ آپ کے پاس آتے اور آپ سے مستفید ہوتے تھے۔
دراز کے طلبہ آپ کے پاس آتے اور آپ سے مستفید ہوتے تھے۔

شخ عبدالرحمٰن بن حجون المغربی ومحمد بن احمد القرشی مینید شخ عبدالله القشانانی الفاری مینید قدوة الصالحین شخ زکائی مینید وغیره مشائخ عظام نے آپ سے علم طریقت حاصل کیاان کے علاوہ اور بھی بہت سے اہل طریقت نے فخر تلمذ حاصل کیا ہے۔ غرضیکہ آپ اعلیٰ درجہ کے جمیل وظریف متواضع مجمع مکارمِ اخلاق اور متبعِ شرع شریف خصے آپ کی ادعیہ مشہور ومعروف ہیں منجملہ ان کے پچھ ہم یہاں بھی نقل کرتے ہیں۔

اللهم ان العلم عندك وهو محجوب ولا اعلم امراً فاختاره لنفسى فقد فوضت اليك امرى وارجوك لفاقتى وفقرى فارشدنى اللهم انى احب الامور اليك وارضاها عندك وحمدها عاقبه عندك فانك تفعل ماتشاء بقدرتك انك على كل شيء قدير .

یعن اے پروردگار!تمام امور کاعلم بھی کو حاصل ہے اور اس میں سے بجھے کسی بات کاعلم نہیں تا کہ میں اس سے کوئی بھلائی حاصل کرسکوں میں اپنے تمام امور اے پروردگار! تجھی کوسو نیتا ہوں اور اپنے فقر و فاقہ اور مصیبت میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ اے پروردگار! تو آنہیں امور کی طرف میری رہنمائی کر جو کہ تیرے نزدیک پہندیدہ اور آبخرت میں طرف میری رہنمائی کر جو کہ تیرے نزدیک پہندیدہ اور آبخرت میں میرے سات برتجھ میں میرے سات برتجھ میں کوقد رہ جاسک ہے۔

#### آپ کی فضیلت و کرامات

 و کود کھے۔

ایک دفعه آپ نے نماز میں بیآیت شریف پڑھی" وَیُسْقَوْنَ فِیْهَا کَاسًا کَانَ مِزَاجُهَا ذَنْجَبِیُلًا" اور پڑھ کراپنے لب چوسے اور نماز کے بعد آپ نے فر مایا: که متر وقت محمد شک طور کا الله الگا

جاد کھی جیجیم میں اور سرہایا کہ سے ان دووں سریں سے مقامات رہا ہے۔ گا۔ شخ صالح ز کائی نے بیان کیا ہے کہ ایک وقت کا ذکر ہے کہ سلمانوں اور فرنگیوں

کے درمیان لڑائی ہوئی اس وقت: ، آپ آپی تلوار اور اپنے مریدوں کوساتھ لے کرجنگاں کی طرف گئے اور جا کر آپ ایکہ ، ٹیلے پر بیٹھ گئے اس کے بعد آپ کے سامنے کا سارا میدان خنز ریوں سے بھر گیا اور خنز بر مسلمانوں کی طرف حملہ کرنے لگے تو اس وقت آپ تلوار نکال کر ان میں کود پڑے اور چلا کر بہت سے خنز بروں کو آپ نے قبل کیا اس کے بعد تمام خنز ریر بھاگ پڑے اور پھر فر مایا: کہ یہ فرنگی لوگ تھے کہ خدائے تعالیٰ نے

سے بعد ماہم مر یہ بھات پر سے اور پر رہایا ، لہ میہ رن وٹ سے یہ معدات ماں سے انہیں ذلیل کیا اور ان کو شکست دی۔ ہم نے بید دن اور بیہ وفت یاد رکھا اس کے بعد فرنگیوں کے شکست پانے کی خبر آئی اور اس خبر میں یہی دن اور یہی وفت مذکور تھا جب مجاہدین واپس آئے تو وہ آگر آپ کے قدم بوس ہوئے اور بیان کیا کہ معرکہ میں آپ

مجاہدین واپس اے کو وہ اگراپ کے قدم ہوئی ہوئے اور بیان کیا کہ معرکہ میں اپ ہمارے ساتھ شریک تھے اور آپ نے ان کا بہت سالشکر کاٹ ڈالا یہاں تک کہ وہ شکست کھا کر پسپا ہوکر بھاگ پڑے اوراگراس وقت آپ نہ ہوتے تو اس روز ہم سب ہلاک ہو گئے ہوتے اور پھرمعرکہ کے بعد آپ ہمیں نہیں دکھائی دئے۔

ہما ت ہوئے ہوئے ہور پہر میر کہ ہے جمارہ پ یں میں دھاں دیے۔ شیخ صالح ز کائی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اور معر کہ کے درمیان میں ایک ماہ ہے زیادہ دنوں کی مسافت تھی۔ کا تاکہ دفعہ کا ذکر ہے کہ فرنگیوں نے آپ کواور بہت سے مسلمانوں کو قید کرلیااور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فرنگیوں نے آپ کواور بہت سے مسلمانوں کو قید کرلیااور قید کر کے سب کوایک بڑی کشتی میں بٹھالیا اور جب وہ اپنی کشتی کالنگر کھول کرا سے چلانے لگے تو جیسی کھڑی تھی کھڑی رہی اور ذرا بھی وہ اپنی جگہ سے نہ بٹی جس سے انہیں آپ کی عظمت وشان معلوم ہوئی اور آپ سے کہنے لگے کہ آپ جائے ہم نے انہیں آپ کی عظمت وشان معلوم ہوئی اور آپ سے کہنے لگے کہ آپ جائے ہم نے آپ کور ہاکیا آپ نے فر مایا: کہ میر سے ساتھ جتنے اور لوگ ہیں انہیں بھی چھوڑ دو تو ان لوگوں نے آپ کے تمام ہمراہیوں کو بھی رہا کردیا۔

ابک روز کا ذکر ہے کہ آپ ایک دریا کے کنارے وضوکر رہے تھے کہ اثنائے وضو میں آپ کی انگشتری گرگئی آپ نے فر مایا: کہ اے پروردگار! میری انگشتری مجھے عطافر ما تو ایک مجھلی اسے منہ میں لئے ہوئے او پر آئی اور آپ، نے اس کے منہ سے اپنی انگوشی نکال لی۔

آپ بلادِ مغرب میں سکونت پذیر سے خلیفہ وقت نے آپ سے تبرک حاصل کرنے کے لئے آپ کو بلایا اور آپ خلیفہ موصوف کی طرف روانہ ہوئے جب آپ تلمسان پہنچ تو آپ نے فرمایا: کہ ہمیں بادشاہوں سے کیا واسطہ؟ پھر آپ سوار کی پر سلمسان پہنچ تو آپ نے فرمایا: کہ ہمیں بادشاہوں سے کیا واسطہ؟ پھر آپ سوار کی پر سے انزے اور قبلہ رخ ہوکر آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا: کہ اے پروردگار! میں نے تیری طرف جلدی کی تا کہ تیری رضا مندی مجھے حاصل ہواور سے کہہ کر پھر آپ کی روح پرواز ہوگئی اور سبیں پر آپ مدفون ہوئے اور اب تک آپ کی قبر ظاہر وح پرواز ہوگئی اور سبیں پر آپ مدفون ہوئے اور اب تک آپ کی قبر ظاہر ہے۔ (رضی اللہ عنہ)

# شيخ ابوالبر كات صحر بن صحر بن مسافرالاموى ميسة

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ ابوالبرکات صحر بن صحر بن مسافر الاموی ہیں آپ اکابرینِ مشائخِ عراق سے تھے اور کرامات و مقاما تِ انفاسِ روحانیہ وفتو حاتِ

عاليه ركھتے خ

کی قلائد الجواہر فی مناقب سدّ عبد القادر بھی کی کی کی کی کی کی است کے القالی ا

آپ کے خلیفہ بنے علاوہ ازیں اور بھی بہت سے مشائخین سے آپ نے ملاقات کی اور کثیر التعداد صلحائے زمانہ اور آپ کے صاحبز ادمے شنخ ابوالبر کات کہ عنقریب ہی جن کا ذکر کیا جائے گا آپ کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوئے آپ کریم الشمائل صاحب حیاء ومروت اور نہایت عقیل ونہیم بزرگ تھے۔

آ پکا کلام

محت ِ اللّٰی کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ جوشخص محت ِ اللّٰی کی شراب پیتا ہے اس کا نشہ بدول مشاہدہ محبوب نہیں اتر تا۔ شراب محبت ِ اللّٰی کا سکر گویا وہ شب ہے کہ جس کی صبح مشاہدہ جمال محبوب ہے جیسے کہ صدق وہ درخت ہے کہ جس کا بچل مجاہدہ و ریاضت ہے۔
ریاضت ہے۔
محبت کے تین اصول ہیں: وفا 'ادب' مروّت۔

محبت کے تین اصول ہیں: وفا 'ادب' مرقت۔ وفایہ ہے کہ اس کی وحدانیت وفر دانیت میں اپنے دل کومنفر دکر کے انفرادِ قلب حاصل کرے اور مشاہدہ الہی میں ثابت قدم رہے اور اس کے نورِ ازلیت سے مانوس رہے۔

ہے۔ ادب پیہ ہے کہ خطرات کی مراعات و حفظ ِ اوقات اور ماسوا سے انقطاع کرتا

رہے مروت بیہ ہے کہ قولاً وفعلاً صدق وصفا کے ساتھ ذکر اللہ پراور ظاہر و باطن میں اغیار سے روگر دانی کر کے سرِّ اللہ پر ثابت قدم رہے اور حالاتِ آئندہ کی رعایت کر کے حفظ اوقات کرتارہے۔

مے حفظ اوفات تربار ہے۔ جب بندے میں یہ تینوں خصلتیں جمع ہو جاتی میں تو وہ لذت وصال پانے لگتا سراور ای کرمقام سرمیں آتش اشتیاق کھڑک اٹھتی ہے۔



آپ کی کرامات

شخ ابوالفتح نصر بن رضوان بن مروان الدّ ارانی للّه نے بیان کیا ہے کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ موسم خریف میں مجھے آپ کے ساتھ آپ کے زاویہ سے پہاڑتک جانے کا انفاق ہوااس وقت آپ کے بعض رفقاء نے کہا: کہ آج ہماراا نارترش وشیریں کھانے کو جی چاہتا ہے بعدازاں ہم نے دیکھا کہ اطراف وجوانب کے تمام ورخت انار سے کھر گئے اور آپ نے فر مایا: کہ تم نے انار کی خواہش کی ہے سوا سے تو ٹر واور کھاؤغرض ہم نے بہت سے انار تو ٹر ہے اور کھائے اور ایک ہی درخت میں سے ہم نے ترش اور شیریں دونوں فتم کے انار تو ٹر ہے اور اس قدر کھائے کہ ہم سیر ہو گئے پھر جب ہم وہاں سے داپس آئے تو کسی درخت بیرایک انار بھی نظر نہیں آیا۔

ایک روز کا واقعہ ہے کہ فیخ نصر اللہ بن علی الحمیدی الشیبانی الہکاری پہاڑ کے کنارے پر سے جارہے تھے اور اس روز ہوا بہت تیز تھی اور خصوصاً اس وقت ایک بہت بڑی آ ندھی آئی اور پہاڑ میں بھی کچھاضطراب ساپیدا ہو گیاا ورشیخ موصوف پہاڑ پر سے گرے آپ اس وقت پہاڑ کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے آپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو پہاڑ تھم گیا اور شیخ موصوف ہوا میں معلق رہ گئے گویا کسی نے ان کو تھام رکھا ہے پھر آپ نے ایک گھڑی کے بعد فرمایا: کہا ہے ہوا تو ان کوان کی جگہ پہاڑ

پر پہنچا چنا نچے شخ موصوف بذریعہ ہوائے پھراپی جگہ پہاڑ پر پہنچ گئے۔
ابوالفضل مہالی بن نبہان الممیمی الموصلی بیستی نے بیان کیا ہے کہ میں قریباً سات
برس تک آپ کی خدمت بابر کت میں رہا ایک وقت کھانے کے بعد میں آپ کے ہاتھ
دھلار ہاتھا آپ نے اس وقت مجھ سے فرمایا: کہتم مجھ سے اس وقت چا ہو کیا چا ہے ہو
میں نے کہا: حضرت آپ میرے واسطے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھ پر قرآن یا دکرنا
میں کے دیا نچ آپ کی دعا کی برکت سے مجھ پر قرآن مجیدیا دکرنا مہل ہو گیا یہاں

ور قائد الجوابر فی مناقب سند عبدالقادر بیش می ایست کی می ایک آیت وروز قرآن مجید که میں ایک آیت کو تمین تمین دن میں یاد کیا کرتا تھا اور اب میں شب وروز قرآن مجید پڑھا کرتا ہوں علاوہ ازیں اللہ تعالی نے آپ کی دعا کی برکت ہے میری ہرا یک مشکل کو آسان کردیا۔

آپ کے صاحبزاد سے ابوالمفاخر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہمیشہ نماز میں فضول حرکتیں کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے کیا کرتا تھا آپ نے بار ہااس کو مع کیالیکن فضول حرکت سے باز نہیں آیا اور ایک دفعہ آپ نے اس سے کہا: کہ یا تو تو اپنی حرکت سے باز آور نہ اللہ تعالی تیر ۔ دونوں ہاتھ برکار کرد ہے گا۔ ای وقت سے اس کے دونوں ہاتھ برکار کرد ہے گا۔ ای وقت سے اس کے دونوں ہاتھ برکار ہو گئے ایک روز شخص نہایت آبدیدہ ہوکر آپ کی خدمت میں آیا اور نہایت عاجزی کرنے لگا آپ نے فرمایا: کہ اب تمہاری سے عاجزی کی تجھ کا منہیں آگئی جبکہ خدائے تعالی کا غضب تم پر آپر کا چنا نچھ اس شخص کے دونوں ہاتھ تادم حیات مکی جبکہ خدائے تعالی کا غضب تم پر آپر کا چنا نچھ اس شخص کے دونوں ہاتھ تادم حیات مکی دونوں ہاتھ تادم حیات میں دونوں ہونوں ہونو

آپ جبل ہکارے قریب مقام لائش میں سکونت پذیر یتھے اور یہیں پرآپ نے وفات پائی اور یہیں آپ مدفون بھی ہوئے آپ کی قبراب تک ظاہر ہے۔ اٹائین

سیخ ابوالمفاخر عدی بن صخر بن صخر بن مسافر الاموی اله کاری بیسیه مین ابوالمفاخر عدی بن ابی مین مسافر الاموی اله کاری بیسیه مخبله ان کے آپ بی کے صاحبزاد بے موصوف شیخ ابوالمفاخر عدی بن ابی البرکات صحر بن صحر بن مسافر الاموی الشامی الاصل البکاری المولد والدار بیسیه بین به آپ بھی اکابرین مشائخ عراق سے تصاور مقامات احوال و کرامات عالیہ اور انفاس روحانیہ و تصرف تمام رکھتے تھے آپ اپ والد ماجد کی صحبت بابرکت سے مستفید بوئے اور بہت کچھ شہرت آپ کو حاصل ہوئی آپ ایک نمایت مقیل و فہیم متواضع کریم النفس بزرگ تھے اور علم اور اہل علم گی آپ نبایت عزت کرتے تھے ہمیں متواضع کریم النفس بزرگ تھے اور علم اور اہل علم گی آپ نبایت عزت کرتے تھے ہمیں اب سے بیاد کی تصویف کریے ہوئے ہمیں اور ایک بیارہ بیات کرتے تھے ہمیں ابیان و فات کے متعلق کے دو علوم نبیا یت عزت کرتے تھے ہمیں ابیان و فات کے متعلق کے دو علوم نبیا یت بیا یت کرتے ہوئے ہمیں ابیان و فات کے متعلق کے دو علوم نبیا یت بیا یت کرتے ہوئے ہمیں ابیان و فات کے متعلق کے دو علوم نبیا یت کرتے ہوئے ہمیں ابیان و فات کے متعلق کے دو علوم نبیا یت کرتے ہوئے ہمیں ابیان و فات کے متعلق کے دو علوم نبیا یت کرتے ہوئے ہمیں ابیان و فات کے متعلق کے دو علوم نبیا یت کرتے ہوئے ہمیں ابیان و فات کے متعلق کے دو علوم نبیا ہوئی ابیان کرتے ہوئے ہمیں ابیان و فات کے متعلق کے دو علوم نبیا ہوئی ابیان و فات کے متعلق کے دو متعلق کیا کہ دو متعلق کے دو متعلق



### ينيخ ابويعقوب بوسف بن ايوب بن يوسف ميسية

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شخ ابویعقوب پوسف بن ابوب بن پوسف بن الحنین بن دہرۃ الہمدانی ہیں ہے۔ الحنین بن دہرۃ الہمدانی ہیں۔

آپاعیانِ مشائخ اسلام سے تھاور خراسان میں تربیت مریدین آپ ہی کی طرف منتہ تھی۔ ہمیشہ آپ کی خانقاہ میں علاء وفقہاء کی ایک بڑی جماعت رہا کرتی تھی اور آپ سے مستفید ہوا کرتی تھی اسی طرح سے کثیر التعداد اہل ِسلوک آپ کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوئے آپ اپنی صغر نی ہی سے تاحینِ حیات زُہد وعبادت و بابر کت سے مستفید ہوئے آپ اپنی صغر نی ہی سے تاحینِ حیات زُہد وعبادت و ریاضت ومجاہدہ اور خلوت میں مشغول رہے جس طرح سے کہ آپ نے کثیر التعداد علماء وفقہاء سے فخر تلمذ حاصل کر کے علوم و دینیہ کی تکمیل کی اور اس طرح اعیانِ خراسان نے وقتہاء سے تلمذ حاصل کر کے علوم و دینیہ کی تکمیل کی اور اسی طرح اعیانِ خراسان نے آپ سے تلمذ حاصل کر کے علوم و دینیہ کی تکمیل کی اور اس طرح اعیانِ خراسان نے آپ سے تلمذ حاصل کر ایسان کے ایسان کے ایسان کے ایسان کیا۔

شیخ علی الجونی بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی ایک مجلسِ وعظ میں حاضر ہوا آپ وعظ فر مار ہے تھے اثنائے وعظ میں آپ سے دوفقہاء نے کہا: کہ بس خاموش رہوتم ایک برعتی شخص معلوم ہوتے ہوآپ نے فر مایا: کہتم خاموش رہوخدائے تعالی تمہیں زندگی نصیب نہ کرے چنانچہ ای مجلس میں ان دونوں کا انتقال ہوگیا۔

رین یب به رحل یا بی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ ایک روز وعظ فرمارہ ہے این خلقان نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ ایک روز وعظ فرمارہ ہے اور ایک عالم آپ کی مجلس وعظ میں موجود تھا اسی مجلس میں ایک فقیہ جو کہ ابن سقاء کے نام سے مشہور تھا اٹھا اور آپ کی نسبت کچھ اذیت وہ کلمات کیجے اور آپ سے کچھ سوالات کئے آپ نے فرمایا: کہ بیٹھ جاؤتمہارے کلام سے ہمیں کفر کی بوآتی ہے اور عجب نہیں کہ غیر دینِ اسلام پرتمہارا خاتمہ ہو چنانچہ اسی اثناء میں ملک الروم کا ایک قاصد خلافت پناہی میں آیا ہوا تھا ہے اس کے ساتھ قسطنطنیہ چلا گیا اور وہاں جا کر عیسائی : و گیا اور اس کی خاتمہ بھی ہوا۔

ے ہما، مدر رسے بیت کے ایک روز ایسا ہوگا کہ کا فربہتیر ہے بی ارمان کریں گ کہا ہے کاش! ہم بھی مسلمان ہوتے ۔ آئی کلامہ۔ اللہ تعالیٰ ہرا کی مسلمان کو اس بلاء ہے محفوظ رکھے اور برکت خاتم آئنہین حضرے محر مصطفیٰ احر مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے ۔ وسلی اللہ علی النبی پس ہرا کی شخص کو جا ہے کہ اتقاباء وصلی ، ابرار امت مرحومہ اور اولیا ، اللہ و عارفین کاملین سے بداعتقادی نہ کرے اور نہ ان کے ساتھ برطنی سے کام لے ورنہ ان ک بددعاء تیر بہدف اور سم قاتل کا حکم رکھتی ہے۔ "ونسئل العفو والعافیہ وحس

کاملین سے بداعتقادی نہ کرے اور نہ ان کے ساتھ بدی سے 6 م سے ور سان ک بردعاء تیر بہدف اور سم قاتل کا حکم رکھتی ہے۔ "ونسئل العفو والعافیہ وحسن العاتبہ بہ جہد واله علیه الصلواۃ و السلام ابدا"
العاتبہ بہ جہد واله علیه الصلواۃ و السلام ابدا"
ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک عورت آپ کی خدمت بابر کت میں آ کر کئے گئی کہ فرنگیوں نے میر کا کے گوتید کر لیا ہے آپ اسے چھڑا دیجئے آپ نے ہم چندا ک و میر دلایا مگر بیغورت ہرگز صبر نہ کر سکی آپ نے فر مایا: کہ اسے چھڑا کرای کے لئے گئی گئی ہور دگار!اس کے لئے گئی تاب سے فرمایا: کہ جاؤ گھر برانشاء قید سے چھڑا کرای کے جاؤ گھر برانشاء قید سے چھڑا کرای کے باس پہنچا دے پھر آپ نے اس سے فرمایا: کہ جاؤ گھر برانشاء قید سے فرمایا: کہ جاؤ گھر برانشاء قید سے فرمایا: کہ جاؤ گھر برانشاء میں اس کا گڑکا موجود تھا۔

اس نے بیان کیا کہ میں ابھی قسطنطنیہ میں محبوں تھا ایک شخص آیا جسے میں نہیں ابھی قسطنطنیہ میں محبوں تھا ایک شخص آیا جسے میں نہیں ابھی نتا تھا اور آ کرا کیا تھورت نے واپس آ کرتا ہے کہ اس کے اٹھالایا اور یہاں پہنچادیا اس عورت نے واپس آ کرتا ہے کہ اس کرتا ہے کہ اور کرتا ہے نے فرما ما اگر کہ اس میں اس بیس پر جو جب معلوم

عَلَيْ قَائِدَ الْجَابِ فَى مَنَا قَبِسَدِ عَبِدَالقَادِرِ فِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ اللهِ فَالْمُولِ عَلَى اللهِ اللهَ تَعَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

#### آ پاکاوسال

آپ 440 ھ میں قرائے ہمدان میں سے قربیہ بوزنجرد میں تولد ہوئے اور 535 ھ میں مضافات ہمدان میں سے قربیہ نامین میں ہوازان سے قربیہ مروکی طرف اوشت نامین میں ہوازان سے قربیم مروکی طرف اوشت نامین میں ہوازان ہے قربیم ایک مدت کوشت نامی نامی ہوئے بھرا کیک مدت کے بعد آپ کی نعش جیسی کے بعد آپ کی تعرفا ہر ہے۔ بیاتی میں اور مرومیں اب تک آپ کی قبر ظاہر ہے۔ بیاتی

### شيخ شهاب الدين عمر بن محمد بيسة

مجمله ان کے قدوۃ العارفین شیخ شباب الدین عمر بن محمد بن عبداللہ محمد عمویہ اسم وروی نیسینیں۔

آ پ اعلی درجہ کے عالم و فاضل جامع شریعت وطریقت اور ا کابرین مشاکع مراق ہے تھے اور مقاوت و مرامات عالیہ رکھتے تھے۔

سيدنا الله ت شن مبدالقاه رجيا إلى نوسيات آپ كي نبست فرمايا بي كهم تم اخير من بيره الله ت: و ب

آپ اہلی ، رجے تعلق شریعت و تائی سنت نبوی تصفی صاحبها الصلوق و السلام اور شریعت میں ساحبہا الصلوق و السلام اور شریعت و کی آپ کے اور شریعت و کی آپ کے مریعت میں مقام رقبی رفت تھے بھم اللہ بین بقلیسی جو کہ آپ کے مریعت میں بغیرا و بیش آپ بی کی خدمت میں بغیرا و بیش آپ بی کی خدمت میں بدر شریعت کی میں بدر شریعت کی میں بدر شریعت کی اور میں بدر شریعت کی بدر شریعت کی اور میں بدر شریعت کی اور میں بدر شریعت کی بدر شریعت کی باور میں بدر شریعت کی بدر شریعت کی بدر شریعت کی باور میں بدر شریعت کی ب

وي قلائدالجوابر في منا قب سيّد عبدالقادر بني تن المنظمين المنظمين المنظم جب پیجواہرات کم ہوجاتے ہیں تو پھر یکا یک خود بخو د بڑھ جاتے ہیں جب میں جلہ کا پیاخیردن پورا کر کےخلوت خانہ ہے نکا اور آپ کی خدمت میں آیا تو قبل اس کے کہ میں اس کی نبیت آپ سے دریافت کروں آپ نے فرمایا: کہ جو کچھٹم نے اپنے مثابده میں دیکھا ہے ٹھیک دیکھا ہے اور پیسب کچھ حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی نیسیے کی برکت ہے ہے کہ آپ نے علم کلام کے وض میں عطافر مایا کیونکہ آپ کواللہ تعالی نے تصریف ِتام میں ید طولی عطافر مایا تھا۔ (مترجم) آپ کا قصہ اوپر مذکور ہو چکا نے کہ آپ شب و روزعلم کلام میں مشغول رہتے تھے اور اس فن کی آپ نے بہت <sup>ہ</sup>ی کتابیں یادکررکھی تھیں اور آپ کے عم بزرگ آپ کواس میں مشغول رہے ہے تع الیا کرتے تھے چنانچے ایک روز آپ کے عم بزرگ آپ کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی میں کی خدمت بابرکت میں لے گئے اور فر مایا: کہ بیمبرے بجیتیج شب وروز علم کلام میں مشغول رہتے ہیں اور میں انہیں منع کیا کرتا ہوں مگرینہیں مانتے غرض آپ کی توجہ ہے آپ کا سینہ علم کلام ہے بالکل صاف ہو گیا اور بجائے اس کے آپ کے سینہ میں حقائق بھر گئے۔انتہی معارف حقائق میں آپ کا کلام عالی ہوتا تھا آپ بیور عا بکٹ ت یڑھاکرتے تھے۔

"اللهم بصرنا بعيوب انفسنا لننظر عيوبنا ولا تكلنا على انفسنا طرفه عين وانصرنا على اعدائنا ولا تفضحنا يوم القيامه انك لا تخلف الهيعاد"

یعن اے پروردگار! تو جمیں ہمارے عیوب دیکھنے کی بصیرت ' سے کہ ہم خودا پنے عیوب دیکھ لیا کریں اورا کی لمحہ بھر بھی تو جمیں ہمار نفسوں پر مت جھوڑ اور ہمارے دشمنوں پرتو ہماری مدد کراورا ہے پروردگار! تو جمیں قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا ہے شک تواپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ اپنے ، نت کے مدف کامل اور کی قائد الجواہر فی مناقب سیرعبد القادر ٹیکٹو کی کھی کھی کھی اللہ کی اللہ کی طرف بلایا اور حقیقت وطریقت میں شیخ وقت تھے خلق اللہ کو آپ نے وصول الی اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی زُید وعبادت وریاضت ومجاہدات میں مشغول رہے۔

آپ نے اولاً علوم دینیہ کی تخصیل کی اور حدیث بھی تی ۔ اس کے بعد آپ عرصہ دراز تک خلوت گزیں رہے اور ذکر واشغال کرتے رہے۔ بعد ازاں آپ نے اپ عمر بخر برگ کے مدرسہ میں مجلس وعظمنعقد کی اور خلقت کثیر آپ کے وعظ میں آنے گئی اور اقطار و جوانب میں دور دور تک آپ کی شہرت ہو گئی اور اقطار و جوانب میں دور دور تک آپ کی شہرت بو گئی اور اقطار و جوانب میں دور دور تک آپ کی شہرت بو گئی اور عام و خاص سب آپ کے فیض و ہرکت سے مستفید ہوئے ۔ امراء وسلاطین کے نزد یک بھی آپ کو بہت کچھ عزت و وقعت حاصل تھی گئی دفعہ آپ شام اور سلطان خوار زم شاہ کی طرف بحثیت قاصد بھیجے گئے اور رباط ناصری و رباط بسطامی و رباط مامونیہ تینوں کے آپ ہی شخ مقرر تھے پھرا خبر عمر میں آپ کو ضربہ بھی پہنچایا گیا مگر آپ مامونیہ تینوں کے آپ ہی شخ مقرر تھے پھرا خبر عمر میں آپ کو ضربہ بھی پہنچایا گیا مگر آپ اس طرح سے بطریق اوّل اور ادواذ کارمیں مشغول رہ کر خاطر جمع رہے۔

ائی طرح سے بھر یں اول اور ادواد کاریل معنوں رہ برجا سرس رہے۔

تاضی القصاۃ مجیرالدین عبدالرحمٰن العلیمی نے اپی '' تاریخ المعتمر فی ابنائے من
عبر'' میں بیان کیا ہے کہ شہاب الدین آپ کا لقب تھا اور آپ کا نسب حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے آپ اعلیٰ درجہ کے فقیہ شافعی المذہب عابدوز اہد
اور نہایت ہی بزرگ صالح تھے آپ شیخ الشیوخ تھے اور آپ کی آخر عمر میں آپ کا بغداد
میں کوئی نظیر نہیں تھا آپ نے سلوک میں عمدہ عمدہ کتا ہیں بھی کھی میں منجملہ آپ کی
سی کوئی نظیر نہیں تھا آپ نے سلوک میں عمدہ عمدہ کتا ہیں بھی کھی میں منجملہ آپ کی

# شيخ جا گيرالكروى ميسة

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شخ جا گیرالکروی ہیں۔ ہیں آپ بھی اعیانِ مشاکخ عراق سے تصاور احوال فاخرہ ومقاماتِ عالیہ وانفاس نفیسہ اور کراماتِ ظاہرہ رکھتے تھے بہت سے بڑائبات وخوارقِ عادات اللہ تعالیٰ نے آپ سے ظاہر کرائے جمتے مشاکخ

ابو کمرا کن راوی بیان رہے ہیں جہ سے رہیج مصاب ہے۔ میں رہنے کا اتفاق ہوا مگر بجز اس کے اور بھی میں نے آپ کے زاویہ پر ہران نہیں ویکھا جھ قائد الجوابر فی مناقب سیرعبد القادر بھٹ کھی کھی ہے ۔ آپ ہمیشہ بیابان میں رہے۔

قطر ۃ الرصاص کے پاس آپ نے اپنازاویہ بنالیاتھا یہیں آپ مہا کرتے تھے اور کبیرین ہو کر یہیں پر آپ مدفون ہوئے۔اس کے اور کبیرین ہوئے۔اس کے بعدلوگوں نے یہاں پرایک گاؤں بسالیااور آپ سے برکت طلب کرتے رہے۔ جانتو

### يننخ عثمان بن مرز وق القرشي ميسية

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ عثان بن مرزوق القرشی ہیں ہیں آپ اکابرین مشائخ نصرے تھے اور احوال ومقامات رفیعہ وکرامات ظاہرہ رکھتے تھے آپ جامع شریعت وطریقت تھے۔

آ پکا کلام

معارف وحقائق میں آپ کا کلام عالی ہوتا تھامنجملہ اس کے پچھ ہم یہاں بھی نقل کرتے ہیں۔

آپ نے فرمایا ہے کہ فکر معرفت البی ومعرفت قدرت وصفات البیکاراستہ اوراس کی حکمت و آیات اس کی نشانیاں ہیں اور عقل وہم کواس کی کنے (حقیقت تبد وغیرہ) ذات دریافت کرنے کی مطلق طاقت نہیں کیونکہ خدائے تعالیٰ کی قدرتیں اور اس کی حکمت و اور ایس کی حکمت و اور ایس کی مطلق طاقت نہیں کی ونکہ خدائے تعالیٰ کی قدرتیں اور انسان کی عقل وہم اوراس کے علم میں سا حکیم میں اور انسان کی عقل وہم اوراس کے علم میں سا حکیم تیس قدید علی اور انسان کی عقل وہم اور اس کے علم میں سا حکیم میں اور انسان کی عقل وہم اور اس کے علم میں سا اللہ ہے۔ متعلق ایک قتم کا بہت بڑا نقصان ہوتا۔ "تعدالتی اللہ ہی حکی وسف کی طرف راجع ہوئے اور فہم اس کے اور اک سے قاصر بوشیدہ رہے معنی وسفی وصف کی طرف راجع ہوئے اور فہم اس کے اور اک سے قاصر رہی اور ملک ملک میں دائر رہا اور مخلوق اپنے مثل کی طرف راجع ہو کر اس کی تلاش میں سرار دان رہا ور ملک ملک میں دائر رہا اور مخلوق اپنے مثل کی طرف راجع ہو کر اس کی افر الیہ بین تمام سرار دان ای از لیت کی کافی دلیلیں ہیں مثاوت فی سے وہ ش تی موج فت البی کے راست اور اس کی از لیت کی کافی دلیلیں ہیں مثاوت فی سے وہ ش تی موج فت البی کے راست اور اس کی از لیت کی کافی دلیلیں ہیں مثاوت فی سے وہ ش تیں موج فت البی کے راست اور اس کی از لیت کی کافی دلیلیں ہیں مثاوت فی موج فیصل کی از لیت کی کافی دلیلیں ہیں مثاوت فی میں دائر وہ میں میں دائر اس کی از لیت کی کافی دلیلیں ہیں میں دائر وہ میں میں دائر اس کی از لیت کی کافی دلیلیں ہیں مثار میں میں دائر اس کی از لیت کی کافی دلیلیں ہیں مثار کی دائر اس کی از لیت کی کافی دلیلیں ہیں مثار کی دور اس کی در ا

کی قلائد الجوابر فی مناقب تید عبد القادر بی تو کی کی کی کی کی کا کا اوس کی است کی گواہی دے رہے ہیں سارا اور تمام کا کنات اپنی زبانِ حال ہے اس کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں سارا عالم معرفت ِ اللی کا سبق ہے جس کے حروف کو وہی پڑھ سکتا ہے جس کو بقترراس کی طاقت کے اس کی بصیرت عطاموئی ہے۔

الا كىل شىء لىدايةً تىدل عىلنى انسة واحدٌ

اورجس دل میں کہ شوق ومحبت نہیں وہ دل خراب دوریان ہےاور جس فہم میں کہ آب معرفت نہ ہو وہ گویا بدلی ہے آب ہے اورخلق سے وحشت ہونا اپنے مولا سے مونس ہونے کی دلیل ہے۔

آپمصر میں سکونت پذیر تھے اور یہیں پر 564 ھیں آپ نے وفات پائی اور حضرت امام شافعی ہیں کی قبر کے نزدیک آپ مدفون ہوئے اور اب تک آپ کی قبر ظاہر ہے اس وقت آپ کی عمر ستر سال ہے متجاوز تھی۔ ہیں ہ

### فينخ سويدالسنجاري بيسة

منجمله ان کے قدوۃ العارفین شیخ سویدالسنجاری بیسی ہیں آپ دیار بھر میں اعیاب منائخ عظام ہے گزرے ہیں آپ احوالِ فاخرہ ومقامات رفیعہ وارشادات عالیہ اور کرامات ظاہرہ رکھتے تھے آپ امام العارفین جمۃ السالکین جامع شریعت وحقیقت تھے قبولیت عامہ آپ کو حاصل تھی اور سنجار میں ریاست علمی ومملی اور تربیت مریدین آپ بی کی طرف منتہی تھی۔

شیخ حسن اللعفری میرید شیخ عثمان بن عاشورالسنجاری میسید و غیرہ مشاکُخ عظام آپ کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوئے علاوہ ازیں اور بھی بہت کی خلقت نے آپ سے ارادت حاصل کی تمام علاء ومشاکخ وقت اور خصوصاً حضرت شیخ عبدالقادر میسید آپ کی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں۔ جہر قائد الجواہر فی مناقب سیدعبد القادر جہاتی جہر کی گئی ہے۔ علوم تین قسم پر ہیں علم من اللہ علم علم مع اللہ وعلم باللہ وعلم الظاہر وعلم الباطن وعلم الحام اور خاموشی اعلیٰ درجہ کی عقلمندی ہے اور جب خواہش ونفسانیت غلبہ کرتی ہے تو مقل اس وقت مغلوب ہو جاتی ہے۔

شیخ ابوامجد سالم بن احمد الیعقو بی بیستی بیان کرتے ہیں کہ سنجار میں ایک شخص تھا جو کہ سلف صالحین پر بلا وجہ طعن وشنیج کیا کرتا تھا جب بیخص بیار ہوکر قریب المرگ ہوا تو اس وقت بیخص ہرایک شم کی با تیں کرتا تھا مگر کلمہ شہادت نہیں پڑھ سکتا تھا بار ہالوگ اسے کلمہ شبادت بیس پڑھ سکتا تھا الوگ اسے کلمہ شبادت پڑھ کرسناتے تھے لیکن کسی طرح ہے بھی بیا ہے اور تھوڑی ویرآپ اس وقت دوڑ کرآپ کو بلالائے آپ اس شخص کے پاس آن کر جیٹھے اور تھوڑی ویرآپ سرنگوں رہے بھر آپ نے اس شخص سے فرمایا: کہ "لا الله الا الله محمد دسول سرنگوں رہے بھراس شخص نے کلمہ شہادت بڑھا اور کئی دفعہ بڑھا۔

پھرآپ نے فرمایا کہ چونکہ بیسلف صالحین برطعن کیا کرتا تھاای لئے اس وقت کلمہ شہادت پڑھنے ہے اس کی زبان روک دی گئی تھی میں نے اس وقت جناب باری کی درگاہ میں اس کی سفارش کی تو مجھ ہے کہا گیا کہ ہم نے تمہاری سفارش قبول کی بشرطیکہ ہمارے اولیاء بھی اس سے راضی ہو جا کیں اس کے بعد میں مقام حضرت بشرطیکہ ہمارے اولیاء بھی اس سے راضی ہو جا کیں اس کے بعد میں مقام حضرت الشریفہ میں داخل ہوا اور حضرت معروف الکرخی بہید سری سقطی بیسیہ جنید بغدادی بہید اورابو بکر بسطامی بیسیہ وغیرہ سے میں نے اس کی طرف سے معافی جا ہی۔

بہت اورا و ہر بسط کی بہت و بیرہ سے یں سے بہ من کامیشہادت پڑھنا جا ہتا تھا تو ایک سیاہ چیز کیرا سفخص نے بیان کیا کہ جب میں کلمیشہادت پڑھنا جا ہتا تھا تو ایک سیاہ چیز آن کرمیری زبان کو پکڑ لیتی تھی اور کہتی تھی کہ میں تیری بدز بانی ہوں پھراس کے بعد چکتا ہوا ایک نور آیا اس نے اس کو دفعہ کر دیا اور کہا: میں اولیاء اللہ کی رضا مندی ہوں۔ پھراس شخص نے بیان کیا کہ اس وقت مجھے آسان و زمین کے درمیان نورانی کھراس شخص نے بیان کیا کہ اس وقت مجھے آسان و زمین کے درمیان نورانی

گھوڑے نظر آ رہے ہیں جن کے سوار بھی نورانی ہیں اور بیسب وار ہمیت زوہ ہو کر سرگول جی اور ''سے مج قدروہ '' ریسا و دیک العلائد کھٹے والد و ح'' سڑھ رہے ہیں۔ کی قلائد الجوابر فی مناقب بید عبد القادر بالی مناقب بید عبد القادر بالی مناقب بید عبد القادر بالی مناقب مناقب مناقب مناقب منافس منا

علی دلك. عارف كامل شیخ عثمان بن عاشورالسنجارى بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے اس وقت مسجد میں ایک نابینا شخص آئے اور غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے آپ نے ان کی بیرحالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار! تو ان کو بینا کردے چنانچہ آپ کی دعاسے یہ بینا ہو گئے اور اس کے بعد ہیں

برس تک زندہ رہے۔ عارف کامل شیخ ابومنعہ بن سلامۃ المغروقی بیان کرتے ہیں کہ کسی نے بدول قصاص کے ایک شخص کی ناک کاٹ لی جب آپ کواس کی خبر پینچی تو آپ نے آ کراس کی کئی ہوئی ناک کو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کہہ کر جوڑ دیا تو باذنہ تعالیٰ اس کی ناگ جڑ کر جیسی تھی و لیمی ہی ہوگئی۔

ایک روز کاذکر ہے کہ ایک مجذوم پر سے آپ کا گزر ہوااس مجذوم کے جہم سے
کیڑے ٹیچنے تھے اور خون و پیپ اس کے جسم سے بہتا تھا اور اطباء اس کے علاق سے
عاجز ہو گئے تھے آپ نے اللہ تعالی سے دعاکی کہ اے پروردگار! تواسے عذاب کرنے
سے بے پروا ہے تو اس کو صحت عطافر ما اللہ تعالی نے آپ کی دعا سے اسے تندر ست کر

۔ آپ سنجار میں سکونت پذیر تھے اور کبیر من ہو کر یہیں پر آپ نے وفات پائی اور یہیں مدفون ہوئے اور آپ کی قبریہاں پر اب تک ظاہر ہے۔

# يشخ حيات بن قيس الحراني التي

منجمله ان کے قدوۃ العارفین شخ حیات بن قیس الحرانی ہیں آپ بھی اکابرین مشاکخ عظام سے تصےاور احوال فاخرہ ومقامات ِر فیعداور کراماتِ عالیہ رکھتے تھے۔

و قلائد الجوابر في منا قب سدّ عبد القاور والتوزيج التوزيج التوابر في منا قب سدّ عبد القاور والتوزيج بہت سے عجائبات وخوارقِ عادات اللّٰہ تعالیٰ نے آپ سے ظاہر کرائے اور بہت کثیر التعدادصاحب إحوال ومقامات آپ کی صحبت بابرکت ہے مستفید ہوئے تمام علماء و مشائخِ وقت آپ کی تعظیم و تکریم کرتے تھے اور ہر خاص و عام کوآپ کی عظمت و بزرگی اورآپ کے مراتب ومناصب کا اعتراف تھا بار ہا اہل حران آپ کی دعا کی برکت ہے باران طلب کرتے تھے تو آپ کی دعاہے باراں ہوتی تھی اسی طرح وہ اپنی مصیبتوں اور تختیوں میں آپ ہے دعا کراتے تھے تو آپ کی دعا کی برکت ہے ان کی مصبتیں۔ ان سے دور ہو جاتی تھیں اور آپ کے اس قتم کے حالات مشہور ومعروف ہیں۔ معارف حقائق میں آپ کا کلام عالی ہوتا تھا آپ فر مایا کرتے تھے کہ چھلکوں کی قیمت ان کے مغز سے اور مردوں کی قیمت ان کے عقل سے اور محلوں کی قیمت ان کے مکینوں ہے ہوا کرتی ہے اور احباب کا فخر احباب ہے ہوتا ہے۔ شیخ عبداللطیف بن ابی الفرح الحرانی المعروف بابن القسیطی بیان کرتے ہیں کہ حران میں ایک مسجد بنائی جانی زیر تجویز بھی جب اس کی بنا قائم کرتے ہوئے محراب نصب کی جانے لگی تو مہندس نے کہا: کہ قبلہ کارخ یہ ہے۔ آپ نے فر مایا: کہبیں قبلہ کا رخ یہ ہے اور مبندی کواس رخ پر کر کے آپ نے فر مایا: کہتم اپنے ول کی طرف نظر کرو حمہیں قبلہ نظرآئے گا مہندی نے اپنے دل کی طرف تو جہ کی تو اسے قبلہ بے حجاب د کھائی دیااوروہ بے ہوش ہوکر گریڑا۔ شیخ نجیب الدین عبدالمنعم المنعم الحرانی اصقیلی نمیشهٔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جمیں آپ کے ساتھ بول کے سامید میں آرام لینے کا اتفاق ہوا اور اس وقت آپ کے ہمراہ بہت ہے آ دمی تھے اس وقت آپ کے خادم نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت اس وقت تھجور کھانے کومیرا جی جا ہتا ہے آپ نے فر مایا: کہ درخت کو ہلاؤ آپ کے خادم نے کہا کہ حضرت بیتو ہول کا درخت ہے آپ نے فر مایا کہتم اسے ہلاؤ توسہی آپ کے خادم نے اسے ہلایا تو تر و تاز ہ کھجوریں اس درخت سے ٹیکنے لگیں اور سب المرابر في مناقب ندعبدالقادر التي المحالي المرابي المحالي المحالي المرابي المحالي المحالي المحالي المحالية الم نے اس قدر كھائيں كه بير ہوگئے۔

ے ہن مدرت یں میں سکونت پذیر تھے اور یہیں پر 581ھ میں آپ نے وفات پائی اور یہیں پر آپ مدفون ہوئے آپ کی قبراب تک ظاہر ہے۔

#### بين شخ ابوعمر وبن عثمان بن مزروة البطائحي بينية

منجملہ ان کے قد و تہ العارفین شیخ ابوعمر و بن عثان بن مزروۃ البطائحی نیسے ہیں ا آپ بھی اکابرین مشائخ عظام سے تھے آپ احوال و مقامات عالیہ وکرامات خاج ہ رکھتے تھے اور اسرار مشاہدات و مقامات وصول الی اللّٰہ میں آپ راسخ القدم تھے اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو قبولیت عامہ عطا فرمائی تھی اور لوگوں کے دلوں کو آپ کی عظمت و

بزرگی ہے بھردیا تھا۔ معارف وحقائق میں آپ کو کلام عالی ہوتا تھا منجملہ اس کے کچھے ہم اس جَبہ بھی نقل کرتے ہیں۔

#### آ پ کا کلام آ پ کا کلام

آپ نے فرمایا: کہ اولیاءاللہ کے دل معرفت النبی سے اور عارفوں کے دل محبت النبی مشاہدہ سے اور اہلِ مشاہدہ کے دل فوائد سے بھر ہے ہوئے ہیں اور احوال ندکورہ میں سے ہرایک صاحب کے لئے آ داب ہوتے ہیں جنہیں وہ حسب محل بجالا تا ہ

یں سے ہرایک صاحب سے سے اداب ہوتے ہیں ہم یں وہ سنب کی بہت ہوا ہے۔ اور جو شخص کہ انہیں نہیں بجالا تاوہ ہلا کت میں پڑجا تا ہے۔ نیز! آپ نے فرمایا: کہ غافلین حکم الہی میں اور ذاکرین روح اللہ میں اور عارفین لطف ِالٰہی میں اور صادقین قرب ِالٰہی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اہل محبت

عارین تطفیا ہی میں اور صادین مرب ہی میں رسل بھر رہے ہیں ہور میں ہے۔ بساطِ الٰہی میں زندگی بسر کرتے ہیں وہی ان کو کھلا تا ہے اور وہی پلاتا ہے۔ شنخ ابو حفظ عمر بن مصدر الربیعی واسطی نے بیان کیا ہے کہ آپ ابتدائی عمر میں

گیارہ سال تک سیاحت کرتے ہوئے جنگل بیابان میں پھرتے رہے آپ اٹرا <sup>اث</sup>را۔

ور قلائدالجوامر في منا قب سيّر عبدالقادر بي فن المحالين ا میں تنہار ہے تھے کی کے قریب نہیں آتے تھے اور ساگ وغیرہ کی قتم سے مباح چیزیں كھایا كرتے تھےاور ہرسال ایک مخص آن كرآپ كوصوف كا جبہ پہنا جایا كرتا تھا۔ ای اثناء میں ایک روز کا ذکر ہے کہ انوار وتجلیات کمال وجلال آپ پر ظاہر ہوئے اورآ پ آسان کی طرف دیکھتے ہوئے اس طرح سے سات برس تک کھڑے رہےاس اثناء میں نہآپ بیٹھے اور نہ اس اثناء میں آپ نے کچھ کھایا پیا پھرسات برس کے بعد آپ احکام بشریت کی طرف لوٹے اور مقام سرمیں آپ سے کہا گیا کہتم اینے مکان واپس جا کراپنی زوجہ ہے ہم بستر ہوؤ کیونکہ تمہاری پشت میں ایک فرزند کا نطفہ ہے کہ جس کے ظہور کا وقت قریب آگیا ہے چنانچہ آپ اینے گھر آئے اور آپ کی لی لی صاحبہ نے آپ سے کہا: کہتم مکان کی حصت پر چڑ ہ کرایے اس واقعہ سے تمام بستی والوں کومطلع کر دو آپ مکان کی حجت پر چڑھے اور آپ نے پکار کر کہہ دیا کہ میں عثمان بن مزروۃ ہوں مجھے آج شب کواینے گھر رہنے کا حکم ہوا ہے جو کوئی کہ آج شب كواين بي بي ہے ہم بستر ہوگا ہے اللہ تعالی فرزند صالح عطافر مائے گا چنانچہ اللہ تعالی نے تمام بستی میں آپ کی آواز پہنچادی اور تمام لوگوں نے آپ کا مافی الضمیر سمجھ لیا پھر آپ اس شب کوایے مکان پررہ کرجس جگہ ہے کہ آئے تھے وہیں پھرواپس چلے گئے پھرسال سال تک اسی طرح آسان کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑے رہے یہاں تک کہ بال آپ کے جسم پراس قدر بڑھ گئے کہ آپ کا تمام جسم ان سے چھپ گیا شیرودرندے اور وحوش وطیور آپ ہے مانوس ہو گئے تھے اور سب کے سب آپ کے یاس آ کر جمع ہوتے اور کوئی کسی کوایذ انہیں دے سکتا تھا پھرسات برس کے بعد آپ احکام بشریت کی طرف لوٹے اور چودہ سال کی قضائے فرائض کوآپ نے ادا کیا۔ آ پ کی کرامات

شیخ ابوالفتح الغنائم الواسطی بیان کرتے ہیں کہ شیخ احمد ابن الرفاعی کے پاس ایک

کی فلا کم الجوابر فی مناقب نید عبدالقادر شائل کی التحدال کی ضعف و ناتوانی کو دور کردے۔ شکا خدائے تعالی ہے دعا فرمائے کہ التحدال کی ضعف و ناتوانی کو دور کردے۔ شکا موصوف نے فرمایا: کہتم اس بیل کو لے کرشخ عثمان بن مزروہ کے پاس جاؤاوران سے میراسلام علیک کہنا اور ان سے تم اپنے لئے اور ہمارے لئے بھی دعائے فیرو برگت کرانا پیخص اپنا بیل لے کرآپ کی خدمت میں آیا آپ اس وقت ایک پانی کے کرانا پیخص ہوئے تھے آپ نے خود ہی اس شخص سے فرمایا کہ کارے پربیٹھے ہوئے تھے آپ نے خود ہی اس شخص سے فرمایا کہ کارے کی خدمت السلام ختم اللّه تعالی لی ولکل کو علی الشیخ احمد السلام ختم اللّه تعالی لی ولکل کو علی الشیخ احمد السلام ختم اللّه تعالی لی ولکل

المسلمين بالخير" العنت شخره من عتال كمامترات تي عاد مم الوران كا

یعنی تم پراورشیخ احد پرخدائے تعالیٰ کی سلامتی اتر تی رہے اور میرااوران کا اور ہرایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کردے۔

اس کے بعد آپ نے ایک شیر کی طرف اشارہ کیا تو اس نے اس کے بیل کوشی کیا اور شکار کر کے اس کا گوشت کھایا پھر آپ نے اس شکار کو بٹا کر دوسرے شیر سے اس کا گوشت کھانے کو کہا اور اس طرح جتنے شیر اس وقت آپ کے پاس تھے سب فلا کے اس کا گوشت کھا دیا اور کچھ بھی باقی نہ رہااس کے بعد ایک موٹا تازہ نیٹ ایک جانب ہے آپ کے پاس آیا آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ کواس کو تم اپنا ایک جانب سے آپ کے پاس آیا آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ کواس کو تم اپنا کے بدلہ لے جاؤ ۔ اس شخص نے اٹھ کر اس بیل کو پکڑ لیا اور اپنے جی میں کہنے لگا کہ آپ نے میرائیل تو ہلاک کر دیا اور میے نئی تو میں کیا کروں گا۔ است میں ایک اور مجھ کو بھی کے انہ کے بہنا کہ تو میں کیا کروں گا۔ است میں ایک اور مجھ یرسون فلنی کی اور مجھ کو پھھاؤ بیت پہنچائی تو میں کیا کروں گا۔ است میں ایک اور مجھ یرسون فلنی کی اور مجھ کو پھھاؤ بیت پہنچائی تو میں کیا کروں گا۔ است میں ایک اور مجھ یرسون فلنی کی اور مجھ کو پھھاؤ بیت پہنچائی تو میں کیا کروں گا۔ است میں ایک اور

سر بھ پر سوء میں اور اھو چھاویت پہپاں ویک ہوئے جاتے ہے۔ کہنے لگا کہ حضرت میں مخص آپ کے پاس آیا اور آپ کی دست بوی کر کے آپ سے کہنے لگا کہ حضرت میں نے ایک بیل آپ کی نذر کیا تھا اور میں است پانی پلانے لایا تھا تو وہ میر سے ہاتھ سے چھوٹ کر معلوم نہیں کہآں بھا گ گیا آپ نے فر مایا: کہ فرزندمن! وہ ہمارے پائی آپ کیا اور وہ یہی بیل ہے جس کوتم و کھے رہے ہوتو شخص قدم ہوئی ہو کر کہنے لگا کے حصر سے گیا اور وہ یہی بیل ہے جس کوتم و کھے رہے ہوتو شخص قدم ہوئی ہو کر کہنے لگا کے حصر سے

ور قار كدا لجوابر في منا قب سيرعبدالقادر جي الله المحالي المحالي المحالية ا الله تعالی نے تمام چیزوں کوآپ کی معرفت حاصل کرا دی ہے اور کل چیزیں حتیٰ کہ جانوروں تک بھی آپ کو پہچانتے ہیں آپ نے فر مایا: کہ بات پیہے کہ دوست ہے دوست کوئی بات نہیں چھیایا کرتا ہے جوشخص کہ خدائے تعالیٰ کو پہچانتا ہے اسے کل چیزیں پہچانتی ہیں پھرآ ہے نے اس شخص سے فرمایا: کہتم باطن میں مجھ پر اعتراض کرتے ہو کہ میں نے تمہارے بیل کو ہلاک کر کے دوسرانیا بیل تم کودے دیا تہہیں نہیں معلوم کہاللہ تعالی مجھے دل کے حالات ہے بھی مطلع کر دیتا ہے تو پیخض رونے لگا پھر آپ نے اس کے حق میں دعائے خیرو برکٹ کر کے اس کورخصت کیا اور پھر رخصت ہوتے ہوئے اس کو بیرخیال ہوا کہ مبادارات میں کوئی درندہ جانور مجھے یامیرے بیل کو اذیت پہنچائے تو آپ نے فر مایا: کہاہتمہیں بیہ خیال پیدا ہوا ہے کہ کو کی درندہ جانور متہیں یا تمہارے بیل کو پچھاؤیت پہنچائے تو آپ نے ایک شیر کواشارہ کر کے فرمایا: کہ ود ساتھ جا کراس کو پہنچا آئے چنانچہ بیشیراس شخص کی اوراس کے بیل کی نگرانی کرتا جوااس کو پہنچا آیا اورا ثنائے راہ میں شیراس کے دائیں بائیں اور کبھی اس کے آگے بيحصي حيلاكرتا تفابه

جب بیتحض شیخ احمد بن الرفاعی کی خدمت میں پہنچا اور اس نے آپ کے تمام واقعات بیان کئے تو آپ نے فرمایا: کہ شیخ مزروۃ جیسے رتبہ کا شخص بیدا ہونا بہت مشکل ہے پھرآپ نے بھی اس شخص کے حق میں دعائے خیر کی اور اسے رخصت کیا۔

شیخ عبد اللطیف بن احمد القرشی نہیں نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ جنگل میں سات شکاری جی ہوگئے اور بندوقوں سے پرندوں کا شکار کرنے لگے بیلوگ جس پرندے پربندوق چلاتے تھے وہ زمین پرمردہ ہوکر گرتا تھا۔ اس طرح سے انہوں نے بہت سے پرندے مار ڈالے آپ نے اُن سے فرمایا: کہ نہ تو تمہیں خود ان مردار بہت سے پرندے کا کھانا جائز ہے اور نہ تہمیں بی جائز ہے کہ انہیں تم اور کسی کو کھلاؤ تو بیلوگ فداق

ك طور يرآب سے كمنے لگے كما حجمالو آپ انہيں زنده كرد يجئے آپ نے فرمايا: "بسم

والله الرحمان الرحيد اللهم احيها يا محيى الهوتى ويا محى العظام و الله الرحمان الرحيد اللهم احيها يا محيى الهوتى ويا محى العظام و هي رهيم " يعنى اب پروردگار! اور اب مردول اور بوسيده بديول كوزنده كرف والي الي بين ام كى بركت سے دعا ما نگنا مول كدتو ان برندول كوزنده كرد ف و باذنه تعالى بيتمام برند نده موكراژ گئاور بيلوگ آپ سے معذرت كرت مو ف باذنه تعالى بيتمام برندے تائب موئ اور اب آپ كى خدمت ميں آنے جانے آئده بندوق چلانے سے تائب موئ اور اب آپ كى خدمت ميں آنے جانے گئے۔

آپ بطائح میں سکونت پذیر تھے اور کبیرین ہو کر یہیں پر آپ نے وفات پائی اور یہیں پر آپ مدفون بھی ہوئے۔ رہائیڈ

### فينتخ ابوالبناءمحمود بنءثمان بغدادي بيسة

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شخ ابوالبناء محمود بن عثان بن مکارم النعال البغد ادی الازجی الفقیہ الواعظ الزاہد صاحب الکرمات والریاضت والمجاہدات نہیں ہیں آپ مجمع مکارم اخلاق اوراعلی درجہ کے عابد وزاہداور نہایت ظریف وخوش طبع سخے خلق کثیر نے آپ سے نفع پایا آپ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے آپ شب وروز میں قرآن مجید کاروزانہ ایک ختم کیا کرتے تھے۔

عافظ ابن رجب نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ 523ھ میں آپ تولد ہوئے آپ حافظ ابن رجب نے اپنی کتاب طبقات میں بیان کیا ہے کہ 523ھ میں آپ تولد ہوئے آپ حافظ قر آن تھے حدیث آپ نے شخ ابوالفتح بن المنے سے بھی کچھ پڑھا تھا اور فقہ میں کتاب مختصر الخرقی آپ کوز بانی یاد تھی علاوہ ازیں آپ ہمیشہ دیگر کتب فقہ و کتب تفسیر کا بھی مطالعہ کیا کرتے تھے اور اپنی

رباط(مسافرخانہ) میں آپ وعظ بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بھیلیا ہے صحبت ِبابرکات سے بھی آپ مستفید ہوئے۔ابوالفرح بن انحسنبلی نے بیان کیا ہے کہ آپ اور آپ کے میدد بی شرعی المورکی نہایت بختی سے پابندی کیا کرتے تھاور جوامراء ورؤساامور شرعیہ کی خلاف ورزی نہایت بختی سے پابندی کیا کرتے تھاور جوامراء ورؤساامور شرعیہ کی خلاف ورزی کرتے اور شراب خوری وغیرہ امور قبیحہ میں مبتلا رہتے تھان سے نہایت بختی سے پیش آتے تھاور انہیں شراب خوری وغیرہ امور قبیحہ سے مانع ہوتے تھاوران کے سامنے سے ان کی شراب اٹھا کر بھینک دیا کرتے تھے چنانچہ اس کے متعلق بار ہا آپ کے اور امراء کے درمیان سخت معرکہ واقع ہوجایا کرتے تھے آپ شیخ حنابلہ مشہور تھے۔

609 ہجری میں آپ نے دفات پائی اور اپنی رباط میں آپ مدفون ہوئے۔ ڈٹائٹؤ شیخ قضیب البان الموسلی عید سینخ قضیب البان الموسلی عید اللہ

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شخ قضیب البان الموسلی اللہ ہیں آپ مشاہیر علائے عظام سے گزرے ہیں آپ بھی احوال ومقامات ِرفیعہ ورکراماتِ عالیہ رکھتے سے مشاکح وقت آپ کو بڑی تکریم وتعظیم سے یاد کرتے تھے آپ کے احوال میں استغراق آپ پرزیادہ غالب رہتا تھا معارف وحقائق میں آپ کا کلام عالی ہوتا تھا اور آپ کے اشعار بھی ای سے مملوہ وتے تھے۔

بپ ہے میں رہ اس کے دورہ ہے۔

میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں مان القرشی بیسیمیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ کا جسم غلاف عادت حدسے بڑھ گیا یہاں تک کہ میں خائف ہو کرواپس چلا آیا اس کے بعد پھر میں اپنے زاویہ میں آیا تو اس وقت میں نے آپ کے جسم کو اس قدر چھوٹا دیکھا کہ چڑیا کے برابر ہو گیا تھا اس وقت بھی میں واپن چلا آیا اور تیسر سے پہر پھر تیسر کی دفعہ آیا تو میں نے آپ کو اصلی حالت میں دیکھا اور اب میں نے آپ کو اس وزوں کی نسبت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کہتم نے کیا مجھے ان دونوں حالتوں میں دیکھا ہے میں نے عرض کیا: جی ہاں!

پھر آپ نے فرمایا: کہ پہلی حالت مشاہد ہی جمال کی اور دوسری حالت مشاہدہ کیلال کی

عبر الله المارد بنی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ علامہ ابن یونس الموسلی کی مجلس میں آپ کا ذکر ہوااور لوگ آپ کے حالات سے بحث کرنے لگے جسنِ اتفاق سے اس وقت آپ بھی آ موجود ہوئے سب کونہایت جیرت ہوئی اور سب کے سب دم بخو درہ گئے آپ نے آن کر سلام علیک کی اور سلام علیک کر کے علامہ موصوف سے فر مایا: کہ جو کی قاب نے بھی فر مایا: کہ جو کی خدائے تعالی جانتا ۔ م آپ کواس کا علم ہے۔ علامہ موصوف نے فر مایا: نہیں! پھر آپ نے فر مایا: کہ اگر خدا تعالی نے مجھے وہ علم جو کہ آپ کو حاصل نہیں ہے عطافر مایا ہو

توعلامه موصوف خاموش رہے اور آپ کواس کا کچھ جواب نہیں دیا۔ شیخ عبداللہ الماردینی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کی مجلس میں میں بھی موجودتھا۔ میں نے اس وقت اپنے جی میں کہا کہ آج میں صبح تک آپ کے یاس رہ کر دیکھوں گا کہ آپ کیا کرتے ہیں چنانچہ اس روز میں آپ کے ساتھ رہا تو اس وقت آپ نے اپنے ساتھ کچھکڑے سے (اس موقع پرراوی نے بیربیان نہ کیا کہ بیکس چیز کے مکڑے تھے) لے کرآپ کچھ گلیوں میں سے گز رکرا یک دروازے پرآئے اورآپ نے اس کی کنڈی ہلائی اندر سے ایک بڑھیا آئی اور کہنے لگی کہ آج آپ نے بہت دیر لگائی پھرآپاس بڑھیا کو پیکڑے دیکریہاں ہے واپس ہوئے اورشہر کے دروازے یرآئے اورآپ کے لئے درواز ہ خود بخو دکھل گیا آپ نکل کرشہرسے باہر روانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہولیا ہم تھوڑئ در چلے تھے کہ ایک نہر پر پہنچے اور گھبر گئے اور آپ عنسل کر کے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور منج تک نماز پڑھتے رہے اور نماز پڑھ کرضبح کوآپ واپس چلے گئے اور اخیر میں مجھے نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا جب دھوپ نکلی تو اس کی تپش ہے میری آئکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک بیابان میں

ہوں اور یہاں پر بجز میرے اور کوئی نہیں ہے ای اثناء میں یہاں سے بہت ہے۔ وار گزرے اور میں نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے بیان کیا کہ میں موصل کا رہنے والا کار الزاہوا ہرنی منا قب سے عبدالقادر ڈاٹنے کی جھے کے اس کا یقین نہیں کیا اور کہا کہ شہر موصل یہاں سے چھاہ کے فاصلہ پر واقع ہے چھر جب میں نے اپنا قصہ بیان کیا تو ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے بیان واقع ہے چھر جب میں نے اپنا قصہ بیان کیا تو ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ تم سہیں پر تھہر سے رہو شاید آپ آج شب کو پھر تشریف لاویں اور آپ کے ساتھ تم پھر اپنے شہر بہنے جاؤ چنا نچہ جب شب ہوئی تو وہیں عشاء کے وقت تشریف ساتھ تم پھر اپنے شہر بہنے جاؤ چنا نچہ جب شب ہوئی تو وہیں عشاء کے وقت تشریف لائے اور فسل کر کے صبح تک نماز پڑھتے رہے پھر جب صبح ہوئی اور واپس ہوئے تو آپ کے ساتھ میں بھی ہولیا جب ہم موصل پنچ تو معجدوں میں صبح کی نماز ہور ہی تھی آپ کے ساتھ میں بھی ہولیا جب ہم موصل پنچ تو معجدوں میں صبح کی نماز ہور ہی تھی آپ نے اس وقت میری طرف نظر کی اور میرا کان پکڑ کر فر مایا: کہ اب پھر بھی ایسا خیال نہ کرنا اور نہ اس راز کو کسی پر افشاء کرنا۔

شیخ ابوالبرکات صحر بن مسافر بیان کرتے ہیں کہ آپ قریباً ایک ماہ تک ہمارے زاویہ کے قریب کھبرے رہے آپ اس عرصہ میں ہمیشہ استغراق میں رہے اس ا ثناء میں ہم نے آپ کو کھاتے پیتے یا سوتے اٹھتے بھی نہیں دیکھا یہیں پر آپ کے پاس میرے عم بزرگ شیخ عدی بن مسافر آتے اور آپ کے سر ہانے کھڑے ہو کر فرمایا كرتيـ "هنينا لك يا قضيب البان قد الختطفاك الشهود الالهي والستغرقك الوجود الرباني" يعنى اتقضيب البان! تمهيل مبارك موكه شهودٍ الہی نے تمہیں اپی طرف تھینچ لیا ہے اور وجو در بانی نے تمہیں متغزق کیا ہے۔ شیخ محد بن الحضر الحسینی الموصلی بیسیانے بیان کیا ہے کہ میں نے قاضی موصل سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں ان کی کرامات اور ان کے مکاشفات سن س کران ہے کئی قدر بدظن سار ہتا تھا یہاں تک کہ میں نے کئی دفعہ اس بات کا ارادہ کرلیا کہ میں سلطان سے کہہ کرانہیں شہر بدر کرادوں مگر میں نے ابھی کسی پرا ظہار نہیں کیا تھا کہ موصل کے بعض کو چوں میں سے میں نے آپ کو دور سے آتے دیکھا مجھے اس دقت

خیال ہوا کہ اگر میرے ساتھ کوئی اور شخص ہوتا تو آپ کواس طرف آنے ہے روک دیتا ای دفت میں نرآں کوآں کی مشہور ومعہ وفیصد میں میں اور کا ایک کے پ کا تعدا کہ المجاہ بنی مناقب تیوعبدالقادر پڑی کے کہا کہ المحالی کے بعدا یک بدوی شخص کی صورت میں اور اس کے بعدا یک بدوی شخص کی صورت میں اور بعدا زاں فقیہ و عالم کی صورت میں دیکھا۔ چند قدم چل کراور پھر قریب آن کر آپ نے فرمایا: کہ بتلاؤان چاروں میں ہے کس کس کو قضیب البان کہو گے اور اس کے نکلوادینے کے لئے کوشش کرو گے اس وقت مجھ ہے آپ کی جانب ہے بنطنی دور ہوگئی اور میں نے آپ کی دست ہوگئی اور میں نے آپ کی دست ہوئی کر کے آپ ہے اس بات کی معافی مائلی۔ آپ شہر موصل میں سکونت پذیر شے اور یہیں آپ نے 570 جمری میں وفات آپ کی اور یہیں آپ نے 570 جمری میں وفات بیائی اور یہیں آپ مدفون ہوئے آپ کی قبراب تک ظاہر ہے۔ زائش ا

# بثيخ ابوالقاسم عمر بن مسعود بيشة

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین ابوالقاسم عمر بن مسعود بن ابی العز البزاز ہیں آپ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بیست کے خاص مریدوں میں سے ہیں اور بہت بڑے زاہد و عابد تھے اور کراماتِ ظاہرہ واحوالِ فاخرہ رکھتے تھے بہت لوگ آپ کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے۔

بہ کا کلام نہایت موثر ہوا کرتا تھا جب آپ محبت الہی کا بیان کرتے سے تو آپ کا کلام نہایت موثر ہوا کرتا تھا جب آپ محبت الہی کا بیان کرتے سے تو آپ کے لبوں نے نور نکلتا تھا اور چہرہ پراس وقت فرحت اور خوشی کے آٹار نمایاں : و جانے سے اور جب آپ خوف الہی کا بیان کرتے سے تھے تو اس وقت آپ کے چہرہ پرڈر اور دہشت کے آٹار نمایاں ہوجاتے تھے۔

حدیث آپ نے شخ ابوالقاسم سعید بن البنا ،اور شخ ابوالفضل مُحد بن ناصرالدین الحافظ اور شخ عبدالا ول الشجر کی وغیرہ شیوخ سے تی -الحافظ اور شخ عبدالا ول الشجر کی وغیرہ شیوخ سے تی -

ابن نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ حضرت سینے عبدالقادر جیلائی میلید کے خاص مریدوں میں سے تھے مدت تک آپ کی صحبت بابر کات بیس رہ سرآ پ مستفید ہوئے اور آپ ہی ہے آپ نے تفقہ حاصل کیا اور آپ ہی کے ساتھ جماعت کھی فارکد الجوابر فی مناقب سیّد عبد القادر ہی ہے اخلاق و آ داب اور طریقہ سلوک پر ہے آپ نے کشیرہ سے حدیث نی اور آپ ہی کے اخلاق و آ داب اور طریقہ سلوک پر ہے آپ نے کسب حلال کی غرض سے تجارت اختیار کی تھی اور بغداد کی ایک منڈی سوق الثلا ٹاء میں اپنی دکان قائم کر کے اس میں آپ انواع واقسام کا کپڑا فروخت کیا کرتے تھے بھر آپ نے تجارت بھی چھوڑ دی اور اپنی مجد کے سامنے ہی اپنا زاویہ بنا کر اس میں خلوت کر نے تو کا ور آپ کی شہرت ہوگئی اور لوگ آپ کی زیارت کرنے کے لئے دور در از سے آ نے گے اور نذر اند اور تحا گف پیش ہونے گئے آپ بیسب چھے جو کہ آپ کو متا تھا فقراء اور اہل سلوک پر جو کہ آپ کے پاس دہا کرتے تھے خرچ کر دیا آپ کو متا تھا فقراء اور اہل سلوک پر جو کہ آپ کے پاس دہا کرتے تھے خرچ کر دیا کرتے تھے بہت سے لوگ آپ کے دست مبارک پر تا ئب ہو کر اعلیٰ درجہ کے عابد و زاہد ہوئے آپ اکثر اوقات مندرجہ ذیل اشعار پڑھا کرتے تھے۔

الهى لك الحمد الذي انت اهلهُ

عسلنی نعم مسا کست قط لھا اھلاً الٰہی وہ حمد وثناء جس کا کہ تو اہل ہے تجھی کولائق وزیبا ہے تونے مجھے وہ نعمتیں عطافر مائیں جن کا کہ میں اہل نہ تھا۔

> اذاز دت تقصیراً تزدنی تفضلاً کانسی بالتقصیر استجب الفضلا در بردار مراور پیم بھی توفعل کرتا ہے گی ایساک

مجھ سے قصور ہوتا ہے اور پھر بھی تو فضل کرتا ہے گویا ہر ایک قصور پر میں تیر نے فضل دکرم کامشتحق ہوتا ہے۔

532 ججری میں آپ تولد ہوئے تھے اور 608 ہجری میں آپ نے وفات پائی اورائے بی زاویہ مذکور میں مدفون ہوئے۔ ہٹائیلا منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ مکارم بن ادریس النہر خالصی بیت ہیں آپ مشاہیرِاعیانِ مشائخِ عراق سے تھے اور احوال و مقاماتِ عالیہ رکھتے تھے آپ اکابر مارفین سے تھے۔اعلیٰ درجہ کی شہرت اور قبولیتِ عامہ آپ کو حاصل تھی آپ نے اس قدرمشائخِ عظام سے ملاقات کی جس قدر کہ آپ کے زمانہ کے دیگر مشائخ کوان کی

ملاقات نہھی۔ شخ علی بن اہمیتی آپ کے شخ تھے اور آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ برادرم شخ مکارم بن ادر لیں ایک کامل بزرگ ہیں اور میری وفات کے بعد ان کوشہرت اور قبولیت عامہ حاصل ہوگی۔ بلادِ نہر خالص اور لواحق بلادِ نہر خالص میں تربیت ِمریدین آپ ہی کی طرف منتہی تھی آپ کا کلام حسب ذیل ہے۔ خالص میں تربیت ِمریدین آپ ہی کی طرف منتہی تھی آپ کا کلام حسب ذیل ہے۔

ہ ہے۔ اور این اور این اور این اور خوش سے مرید صادق وہ ہے جو کہ اپنے قلب میں حلاوت عدم پائے اور اپنیس سے تکلیف والم کو دور کر دے اور قضاء وقد رپر راضی اور خوش ہو کر مطمئن رہے اور فقیر وہ ہے کہ صابر و بے طبع اور باادب اور نہایت خلیق ہوا در مراقبہ کلی میں رہے اور کس پر افشائے رازنہ کرے اور حق سجانہ وتعالی سے ڈرتارہے اور اپنے حال واحوال میں ای سے الحاج وزاری کرتارہے۔

ے ہاں ورزاہدوہ ہے خص کدراحت نفس اور ریاست وامارت کو چھوڑ کرنفس کو شہوت و اور زاہدوہ ہے خص کدراحت نفس اور ریاست وامارت کو چھوڑ کر نفس کو شہوت و خواہش ہے رو کے رہے اور اسے چھوڑ کر مولی کی طرف رجوع کرے۔ رجوع کرے۔ اور مجاہد فی اللہ وہ شخص ہے کہ غفلت وسستی کو چھوڑ دے اور بیدار ہو کرغور وفکر کرتا

رہے اور خشوع وخضوع واستقامت کولازم اور حقیقت کو استعال اور صفات کو زندہ

کرے اور مجاری قضاء سے خاموش اور ایذ ادبی سے دور رہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کرےاورراحت وآ رام میں نہ پڑیاورا پنے تمام نفع ونقصان خدا کوسونپ دے۔ اور مراقب وہ شخص ہے کہ ہمیشہ ممکین رہے اور لوگوں سے احسان وسلوک کرتا رہاورا پے غصہ کوفر وکر دیا کر ہاورا ہے پرور دگار ہے ڈرتار ہے۔ اور مخلص وہ شخص ہے کہ رحمت ِ الٰہی میں داخل ہو کر مخلوق سے نجات کلی حاصل کرے اور تمام کا ئنات ہے جدا ہو کرسر اللہ پر قائم رہے جناب سرورِ کا ئنات علیہ الصلوة والسلام كے احكام بجالا تارہے۔ اور شاکروہ چھس ہے کہا پے حوائج اور ضروریات پرصبر کر کے حق تعالیٰ کے ساتھ رہےاورخاص وعام میں ہے کئی کی طرف رجوع نہ کرےاوراپنے دل کوتہ بیرواہتمام ہےخالی رکھے۔ شخ ابوالحن الجوسقى بيان كرتے ہيں كەميں ايك دفعه آپ كى خدمت ميں حاضر ہوا آپ اس وقت شوق ومحبت الٰہی کے متعلق کچھ بیان فر مار ہے تھے کہ سلطانِ ہمیت و جلال کے وقت اسرار محبین پست ہوجاتے ہیں تو ان کے انوارتمام انواروں کو جو کہان کے انفاس کے مقابل میں ہوتے ہیں پھیکا کردیتے ہیں پھرآپ نے ایک سانس لی تو اں مجد کے جس میں کہ آپ تشریف رکھتے تھے کل قندیلیں جو تعداد میں تمیں ہے بھی زائد تھیں گل ہو گئیں۔اس کے بعد تھوڑی دیرآپ خاموش رہے پھرآپ نے فر مایا: کہ جَكِمان كےاسرارزندہ ہوجاتے ہیں تو اس وقت انوارِانس وجلال متجلی ہوتے ہیں اور ان کی روشیٰ ہرایک اس اندھیرے کو جو کہان کے انفاس کے مقابل ہوتا ہے روشن کر دیتی ہے۔ پھرآپ نے سانس لی تو مسجد کی تمام قندیلیں روش ہو گئیں۔ ایک روز آپ دوزخ اوراس کے تمام عذابوں کا بیان کررہے تھے تو آپ کے اس بیان سےلوگوں کے دل دہل گئے اور ان کی آنکھوں ہے آنسو بہنے لگے ایک معطل تخف نے اپنے جی میں کہا کہ بیاب ڈرانے کی باتیں ہیں وہاں درحقیقت آ گ کہاں

ور قلا كدالجوابر في منا قب يدعبدالقادر والفؤيجي المنافية موگى جس عنداب دياجائ گاتو آپ نے اس وقت بيآيت شريف پڑھى: ' وَلَئِنْ مَّسَّتُهُمْ نَفْحَه مِنْ عَذَابٍ رَبُّكَ لَيَقُوْلَنَّ يَا وَيُلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ''الر انہیں ذرا بھی عذاب پہنچے تو ابھی کہنے لگیں کہافسوں! ہم نے اپنے اوپر نہایت ظلم کیا اور بیآیت پڑھ کرتھوڑی دیرآپ اورآپ کے ساتھ تمام حاضرین خاموش ہو گئے تو اس وقت پیخص چلا چلا کر الغیاث الغیاث کرنے لگا اور نہایت بے چین ہو گیا اور نہایت بدبودار دھواں اس کی ناک سے نکلنے لگا جس کی بوے لوگوں کے د ماغ سے جاتے تھے۔اس کے بعدآپ نے بدآیت شریف پڑھی ' دَبَّنَا اکْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ "لِعِني الله يرورد كاراجم سا بناعذاب الله الله المان والع بين و اس آیت شریف پڑھنے ہے اس شخص کی بے چینی جاتی رہی اور اس شخص نے اٹھے کے آپ کی قدم ہوی کی اور آپ کے دست مبارک پراینے اس بدعقیدے سے تا ہب ہوا اور ازسرِ نو اسلام قبول کیا اور بیان کیا کہ میں نے اپنے دل میں ایک الیم سوزش اور تپش یائی جومیرے تمام جسم میں پھیل گئی جس سے میرے بطن میں بد بودار دھوال جس گیا اور قریب تھا کہ میں اس سے ہلاک ہوجا تا اور میں نے سنا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا - "هٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمُ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۚ اَفَسِحُرٌ هٰذَا اَمُ اَنْتُمْ لَا تُبْصِدُ وْنَ" يعنى بيوى ألى بي كه جَس كاتم انكاركرتے تصوركيا بيكوئى جادوكى بات ہے یاتم اسے دیکھنہیں رہے ہو پھراس شخص نے کہا کداگر آپ نہ ہوتے تو میں اس وقت ہلاک ہوجا تا۔

بلدة نهر خالص میں آپ سکونت پذیریتے اور کبیرانسن ہو کریبیں پر آپ نے وفات یائی آپ کی قبراب تک ظاہر ہے اورلوگ زیارت کرتے ہیں۔ ( جائٹند)

### و الله كدا لجوامر في منا قب سيرعبد القادر والتي المحالي المعالية

### يشخ خليفه بن موسىٰ النهرمكي عينية

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین شیخ خلیفہ بن موی النہ ملکی مینیڈ ہیں آپ اعیانِ مثارِ کُخ عراق سے تھے اہل السلوک مثارِ عراق سے تھے اور احوال و مقامات و کراماتِ عالیہ رکھتے تھے۔ اہل السلوک سے کثیر التعداد صاحب حال و احوال آپ کی صحبت بابر کت سے مستفید ہوئے آپ گرخ مکارم اخلاق و صفات جمیدہ اور نہایت عقیل و نہیم بزرگ تھے آپ اعلی درجہ کے متع مثر یعت تھے اور علم اور صاحب علم کی آپ نہایت عزت کرتے تھے آپ کا کلام حسب فریل ہے۔

#### آ پکاکلام

مراتب زاہدین ابتدائی مراتب متوکلین ہوتے ہیں اور ہرایک شے کی نشانی ہوتی ہے اور ذلت عقبیٰ کی نشانی دل کاغمگین ہوکرآ تھوں ہے آنسونہ بہنا اور جوخص کہ اپنفس کو کھوکر خدائے تعالیٰ سے توسل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو اس کے لئے محفوظ رکھتا ہے اور بہترین اعمال مخالف نفس اور مجاری قضاء وقد رہے رضا مندر ہنا ہے اور جب کہ خوف قلب میں قائم ہوجاتا ہے تو وہ تمام شہوات نفسانی کوجلا دیتا ہے اور ہر ایک شدہوتی ہے اور نو رقلب کی ضدشکم پری ہے۔ ایک شدہوتی ہے اور نو رقلب کی ضدشکم پری ہے۔ ایک شدہوتی ہے اور نو رقلب کی ضدشکم پری ہے۔ تہی از حکمتی بعلت آل کہ بری از طعام تا بینی

اور جو خص ماسوا کو جھوڑ کر خدائے تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اسے پاکر
اپ مقصود کو پہنچتا ہے اور جس کا وسیار صدق وراستی ہوتا ہے۔ خدائے تعالیٰ اس سے
راضی رہتا ہے اور جو مال و دولت اور فرزندوزن بندے کواللہ تعالیٰ سے دور کردے وہ
اس کے حق میں شوم و بدنختی ہے اور جبکہ بندہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اس کے باطن میں
صفائی حاصل ہوتی ہے اور جب وہ سیر اور سیراب ہوجاتا ہے تو اس کے باطن میں
کہ وہ یہ دیا ہے وہ آتی ہے۔

شیخ ابوقو تا کے بعض مریدوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے ایک دفعہ خدائے تعالیٰ ہے عہد کیا کہ میں اب متوکل ہوکر جامع رصافہ میں بیٹھ جاؤں گا اور کسی کوبھی اپنے حال ہے آگاہ نہ کروں گا چنانچہ میں ای وقت جامع رصا فیمیں آ کر بیٹھ گیا اور تین روز تک بے کھانے پینے کے بیٹھار ہااور نہ میں نے کسی شخص کودیکھا۔ شدتِ بھوک کی وجہ ہے میں نہایت عاجز ہو گیا اور وہاں ہے نکلتے ہوئے بھی مجھے لحاظ آتا تھا اور بس یہی جی جا ہتا تھا کہاب کہیں ہے کھانا ملے چنانچہاسی وقت دیوارشق ہوئی اورایک سیاہ مخض کیڑے میں کھانالپیٹا ہوار کھ کر چلا گیااور مجھ سے کہد گیا کہ شنخ خلیفہتم ہے کہتے ہیں کہ لویہ کھانا کھا کراپنی خواہش پوری کرواوریہاں ہے نکل جاؤ کیونکہتم اربابِ تو کل ہے نہیں ہومیں پیکھانا کھا کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فر مایا: کہ جس شخص کوتو کل کرنے کی قوت اوراس میں ظاہری و باطنی اطمینان حاصل نہ ہوا ہے اس درجہ کا تو کل نہ کرنا جا ہے تا کہ اسبابِ ظاہری کو چھوڑ کرمعصیت میں نہ پڑے۔ آپ نہرالملک میں سکونت پذیریتھے اور یہیں پر آپ نے وفات پائی اور اب تک آپ کی قبرظا ہرہے۔ جب آپ قریب الوفات ہوئے تو آپ تبیج وہلیل کرتے رہے اور آپ کے چېرے پرخوشنودی کے آثارزیادہ ہوتے جاتے تھے اس اثناء میں آپ نے فرمایا: کہ بیہ جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام اورآپ کے اصحاب کبار ہیں اور مجھے رضائے الہی کی خوشخبری سنارہے ہیں پھرآپ نے فر مایا: کہ بیفر شتے ہیں کہ مجھے پروردگا، کے پاس لے جانے کے لئے نہایت عجلت کررہے ہیں پھرآ پے مسکرائے اور مسکرا کرآپ نے فر مایا: کہ بندے کی روح پر واز ہونے کے وقت اللہ تعالٰی اس پراین عجلی کرتا ہے تو وہ خوش وخرم ہو جاتا ہے پھر آپ نے بیآیت شریف پڑھی: "یا آیتھا النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَةُ الْرجعْي إلى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً" يعنى النَّفسِ مطمة ! خوش وخرم ہوکرجلداینے پروردگار کی طرف چلی آتپ ہے آیت پوری کرنے نہ یائے تھے کہ آپ



### ينيخ عبدالله بن محمدالقرشي الهاشمي عييية

منجمله ان کے قدوۃ العارفین شیخ عبداللہ بن محمد بن احمد بن ابراہیم القرشی الہاشمی

مب ب بنة الله عيل -

آپ مشاہیرِ مشائخِ مصراورعظمائے عارفین سے تصاوراحوال ومقامات اور کراماتِ فاخرہ رکھتے تھے آپ کومقامات قرب میں مرتبہُ عالی وقدم راسخ وتصرفِ تام حاصل تھاہرخاص وعام کے دل میں آپ کی عظمت و ہزرگی اور ہیبت تھی۔

آپ ہائمی وقریشی النسب تھے اور آ ٹارِ ولایت آپ کی پیشانی پرنمایاں تھے اور سکونت دوقار آپ کے چہرے پر ظاہر تھا جو شخص آپ کود کھتا تھا پھروہ اپنی نظر آپ کی طرف سے نہیں ہٹا سکتا تھا جب آپ بھی کسی منڈی یا بازار میں سے گزرتے تھے تو لوگ اپنے کاروبار چھوڑ کر اور خاموش ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگتے تھے اور بازار کا شور وغل بالکل مث جاتا تھا بڑے بڑے اکابرین علماء مثل قاضی القصاۃ عماد الدین بن البکری میں ہو کہ آپ کے بڑے اکابرین علماء مثل قاضی القصاۃ عماد الدین بن البکری میں البی الحمر میں ہو گئے ہے اور علم ہو گئے ابو ظاہر محمد الانصاری الخطیب وغیرہ ابوالعباس احمد بن علی الانصاری القصادی القصادی وغیرہ آپ کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے علاوہ ازیں اور بھی بہت سے علماء و فقراء آپ کی صحبت بابرکت سے مستفید ہوئے علاوہ ازیں اور بھی بہت سے علماء و فقراء

آپ سے فیز تلمذه اصل کرے آپ کی طرف منسوب ہوئے۔

آپ نہایت خلیق ظریف وجمیل کریم ویخی اور متواضع تھے اور علم اور اہل علم کی آپ نہایت عزت کرتے تھے اخیر عمر میں آپ مرضِ جذام میں مبتلا ہو گئے اور آپ کی آئے تھیں بھی جاتی رہی تھیں۔

آ پکاکلام

آپ نے فر مایا ہے کہ عبودیت میں ادب کولا زم رکھوا ورکسی شے سے تعرض ندر کھو

اگرخدائے تعالیٰ جاہے گاتو وہ ہمیں اس کے نز دیک پہنچادے گا۔ ایضاً جس محض کومقام تو کل حاصل نه ہووہ ناقص ہے۔ ایضاً اس قبله یعنی دین اسلام کولا زم کرلو کیونکه بدوں اس کے فتو حات ممکن نہیں۔ ایضا ﷺ کو جائز نہیں کہ وہ اپنے مرید کوا سباب سے نکل جانے کی اجازت دے

گرصرف ای وقت که وه اپنے حکم پر قادر ہواورا تھی طرح ہے اس کی حفاظت کرسکتا

#### آپ اکثریہ دعا پڑھا کرتے تھے:

اللهم امنن علينا بصفاة المعرفة وهب لنا صحيح المعاملة فيها بيننا وبينك وارزقنا صدق التوكل و حسن الظن بك وامنن بكل مايقربنا اليك مقرونا بالعوافي في الدارين يا ارحم الراحمين .

یعنی اے پروردگار! ہمیں صفات ِمعرفت عطا فر ما اور ہمارے اور اینے درمیان ہمیں حسن معاملہ کی تو فیق دے اور صدق تو کل تیرے ساتھ حسنِ ظن پرہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں تمام وسلیہ عطا فر ماجو کہ ہمیں تجھ سے قریب کردیں اور جو که دونوں جہاں میں ہماری روحانی وجسمانی دونوں قتم کی تندری و عافیت کے باعث ہوں آمین یاارتم الراحمین \_

نیز! آپ نے فرمایا ہے کہ میں ایک دفعہ شخ ابوعبداللہ المعاوری کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے مجھ سے فر مایا: کہ کیا میں تم کوایک دعا سکھلا وُں جس ہےتم اپنے حوائج میں مددلیا کرومیں نے عرض کیا کہ حضرت ضرور سکھلائے آپ نے فر مایا: کہ جب تمهمیں ضرورت ہوا کو ہے تو تم پید عایڑ ھا کرو:

يا واحديا احديا واجديا جواد انفحنا منك بنفحة خير

علامہ دمیری نے اپنی کتاب حیاۃ الحیوان میں باب حرف شین معجمہ میں بیان کیا ہے کہ مجھ سے امام العارفین شخ ابوعبداللہ بن اسدالیافعی نے ان سے قد وۃ العارفین ابوعبداللہ القرشی نے انہوں نے اپنے شخ ابوالربیج الماجی سے بیان کیا ہے کہ شخ ابوالربیج نے شخ ابوعبداللہ محدالقرشی سے فرمایا: کہ میں تمہیں ایک خزانہ بتلا تا ہوں کہ تم اس خزانہ میں سے کتنا بی خرچ کرولیکن بھی وہ کم نہیں ہوسکتا اور وہ خزانہ ایک دعاہے کہ جو شخص اس دعا کو ہمیشہ نماز کے بعد اور خصوصاً ہر نماز جمعہ کے بعد پڑھا کر ہواللہ تعالیٰ اسے ہرایک مصیبت و بلاء سے محفوظ رکھی گا وروشمنوں پر اس کی فتح کرے گا اور اسے غنی کر دے گا اور اسی جو گا وراسی پر اس کی فتح کرے گا اور اسیاب معاش اس پر ہمل کردے گا اور اس پر سے اس کا قرض اتاردے گا گو

یا الله یا واحد یا موجد یا جواد یا باسط یا کریم یا وهاب یا ذالطول یا غنی یا مغنی یا فتاح یا رزاق یا علیم یا حی یا قیوم یا رحمٰن یا رحیم یا بدیع السبوات والارض یا ذالجلال و الاکرام یا حنان یا منان انفحنی منك بنفحة خیربها مین سواك آن تستفتحوا فقد جاء کم الفتح آنا فتحنا لك فتحاً مبیناً نصر من الله وفتح قریب اللهم یا غنی یا حمید یا مبدئ یا معید یا ودود یا ذالعرش المجید فعال یا حمید یا مبدئ یا معید یا ودود یا ذالعرش المجید فعال لها یرید اکفنی بحلالك عن حرامك واغننی بفضلك عین سواك واحفظنی بها حفظت به الذكر وانصرنی بها نصرت

به الرسل انك على كل شيء قدير .

شخ ابوالعباس احمد العسقلانی نے بیان کیا ہے کہ آپ بیان کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں شخ ابراہیم بن ظریف کی خدمت میں حاضرتھا آپ سے اس وقت پوچھا گیا کہ کیا یہ بات جائز ہے کہ کوئی شخص خدائے تعالی سے کسی بات کاعہد کرلے کہ وہ اپ

مقصود کو حاصل کے بغیر اپنا عہد نہ توڑے گا تو آپ نے حدیث ابولبابۃ الانصاری ت جو کہ قصہ بن نضیر میں مذکور ہے سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ جائز ہے اور حدیث ِمذکور بھی آپ نے فرمائی ہے کہ ان کے متعلق رسول اللہ سی بیام نے فرمایا ہے۔

اما انه لواتاني لا ستغفرت له ولكن اذا فعل ذلك بنفسه فدعوه حتّى

یحکمہ اللّٰہ فیہ یعنی ابولبابہ بہتا گرمیرے پاس آتے تومیں ان کے لئے دعا کرتا مگر جبکہ انہوں نے بیکام صرف اپنی ذات کے لئے کیا ہے تو تم اس سے تعرض نہ کرو

سر جبلہ انہوں سے بیرہ مسرک ہی دات سے سے سیا ہے۔ یہاں تک کداللہ تعالیٰ خودان کے حق میں کوئی فیصلہ کردے۔

جب میں نے آپ کا یہ کلام ساتو میں نے بھی اس بات کا عہد کرلیا کہ جب تک قدرتِ الہی ہے مجھے کوئی چرنہیں پہنچ گی اس وقت تک میں کوئی شے بھی نہ لوں گا چنانچہ میں تین روز تک کھانے پینے ہے رکا رہا اوراپی جگہ بیٹیا ہوا اپنا کا م کر رہا تھا۔ تیسرے روز میں اپنے تخت پر بیٹیا ہوا تھا کہ اتنے میں دیوارشق ہوئی اورایک شخص تیسرے روز میں ایک برتن لئے ہوئے نمودار ہوااور کہنے لگا: تم تھوڑی دیراور صبر کروعشا، اپنے ہاتھ میں ایک برتن لئے ہوئے نمودار ہوااور کہنے لگا: تم تھوڑی دیراور صبر کروعشا، کے وقت اس برتن میں سے تم کو پچھ کھلایا جائے گا پیمری میری نظر سے غائب ہو گیا بعد از اں میں اپنے ورد میں مشخول تھا کہ مغرب وعشاء کے درمیان پھر دیوارش ہوئی اس میں سے ایک حور نکلی اس حور نے آگے بڑھ کراتی برتن سے جس کو میں دیکھ چکا گھا۔

اس میں سے ایک حورتفی اس حور نے آئے بڑھ کرائٹی برتن ہے بس کو بیں دہلیے چکا تھ شہد کے مشابدایک نہایت شیریں چیز چٹائی جس کے ذا نُقنہ نے مجھ پر دنیا کے تمام ذا کئے پھیکے کر دیئے غرضیکداس نے مجھے اس میں بمقد ارانگشت کے چٹایا اور پھر میں

ہے ہوش ہو گیا' بعدازاں مدت تک میں ای ذا گفتہ کے سرور میں رہا اور کھانا بینا کوئی

کھی قلائد الجواہر فی منا قب سیّد عبد القادر بڑھٹنے کھی ہے۔ چیز بھی مجھے الچھی نہیں معلوم ہوئی۔

نیز! آپ بیان فرمائے ہیں کہ شیخ موصوف (بعنی شیخ ابوعبداللہ القرشی) نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ منی میں بیاس کا مجھے بخت غلبہ ہوا اور پیالہ کیر میں کوئیں پر آیا اور کنوئیں پر جولوگ تھان ہے میں نے پانی ما نگا مگر کسی نے مجھے پانی منہ بین دیا اور میرا بیالہ دور بھینک دیا تو میں نے دیکھا کہ نہایت شیریں حوض میں پڑا ہوا ہے میں نے اس حوض پر جا کر پانی بیا اور پانی بی کر پھر میں نے اسے رفقاء کواس کی خبر کی اور دہ آئے تو انہیں یہ حوض نہیں دکھائی دیا۔

ایک دفعه آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک رفیق کے ساتھ بحرِ جدہ پرتھااس وقت میرے رفیق کو پیاس کا غلبہ ہوااور ہمارے پاس اس وقت بجز ایک چھوٹی سی جا در کے اور کچھ نہ تھا بہت لوگوں سے ہم نے درخواست کی کہوہ یہ جا در لیکر جمیں یانی پلا دیں مگر کسی نے اس بات کو نہ مانا بعدازاں میں نے اپنے رفیق کو پیہ حا در دیکررکیس قافلہ کے پاس بھیجااور وہ پیالہاور حاور لے کراس کے پاس گئے تو اس نے ان کونہایت جھڑ کی دی اور ان کا پیالہ دور پھینک دیا اور بیا پیالہ اٹھا کرمیرے یاس واپس آئے جس سے مجھے سخت رہج ہوا اور نہایت ہی میری دل شکنی ہوئی۔ بعدازاں میں نے ان سے بیالہ کیکر سمندر سے یانی بھرااوران کو بلایا اورخود میں نے بھی پیااور پھراور بھی بہت ہےلوگوں نے جن کے پاس یانی نہ تھااس سمندر کا پانی پیا اورخوب سیراب ہوکر پیا۔اس کے بعد پھر میں نے ای یانی ہے آٹا گوندھا پھر جب ہم اینے یکانے کمانے کی ضروریات سے فارغ ہو چکے تو اس کے بعد پھر میں نے مندرے یانی لیا تو اب وہ مجھے کھاری معلوم ہوا جس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ ضرورت کے دقت اعیان میں بھی تبدیلی ہوجایا کرتی ہے۔ طالغیّہ

# 

مین ابواسحاق ابرا ہیم بن علی المقلب میں المقلب میں المقلب میں المقلب میں المقلب میں المقلب ا

بیں آپ اکابرین مشائخ بطائح اورعظمائے عارفین سے تھے آپ احوال و مقامات فاخرہ اور کراماتِ عالیہ رکھتے تھے آپ نہایت کریم الاخلاق اور متواضع علم دوست بزرگ تھے۔آپ شافعی المذہب تھے اورعلمائے کرام کالباس بہنا کرتے تھے۔

آپ اپنے ماموں شیخ احمد بن ابی الحن الرباعی کی صحبت بابرکت ہے مستفید

ہوئے اور انہی ہے آپ نے علم طریقت حاصل کیا علاوہ ازیں آپ نے بہت ہے مشاکخ عظام سے شرف ملاقات حاصل کیا اور کثیر التعداد علماء وفقراء آپ کی صحبت

بابرکت ہے مستفید ہوئے اور خلقِ کثیر نے آپ سے شرفِ تلمذ حاصل کیا آپ ہمیشہ خشوع وخضوع اور مراقبہ میں رہا کرتے تھے اور بھی بدوں ضرورت کے نظر نہیں

ری رہ رہ رہ رہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اور است کے جالیس برس تک آپ نے آ سان کی طرف نظر نہیں اٹھائی شیر اور درندے آپ سے انسیت رکھتے اور آپ کے قدموں پر اپنا

ظرف نظر ہیں اٹھالی شیر منہ ملا کرتے تھے۔

عارف کامل شخ احمد بن ابی الحن علی البطائحی بیان کرتے ہیں کدا یک دفعہ میں نے آپ کود یکھا کہ موسم گر ما میں جھت پر سوئے ہوئے ہیں اس روزگر می نہایت شدت کی تھی اور نہایت تیز گرم ہوا چل رہی تھی میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کے سر ہائے ایک بہت ہے ہے گئے ان کو ایک بہت سے ہے گئے ان کو آپ بیٹھے کی طرح جھل رہا ہے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر تھااس وقت آپ کے پاس ایک شخص ایک نوجوان کولیکر آیا اور کہنے لگا: کہ یہ میرا فرزند ہے اور حد درجہ میر گ نافر مانی کرتا ہے آپ نے نظر اٹھا کراس کی طرف دیکھا تو بیا ہے گیڑے نوچتا ہوا

وي لا مُدالجوابر في منا قب سِدِعبدالقادر ولله الله المحالية المناجعة المناج ر بهوش بهوکر جنگل کی طرف نکل گیااور کھانا پیناسب چھوڑ دیااور چالیس روز تک بیای طرح پھرتا رہااس کے بعداس کے والد نے آپ کے پاس آ کراس کی بدحالی کی شکایت کی تو آپ نے اس کوایک کپڑا دیا اور فرمایا کہ اسے لے جا کراس کے منہ پرمل دو چنانچەاس نے پیخرقه اس کے منه پرمل دیا تواسے اس حال سے افاقه ہوااوراب وہ آن کرآ پ کی خدمت میں رہے لگا اور آپ کے خاص مریدوں میں ہے ہوا۔ آب زیادہ سے زیادہ آگ ہے ڈرانے والے مخص سے کہددیتے کہ تم آگ میں گھس جاؤ تو وہ فوراً آگ میں گھس جا تااورا ہے کچھ بھی ضررنہ پہنچتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر شخص میں جو کہ میرے یاس آئے۔تصرف کرنے کی قوت عطافر مائی ہے۔ ایک د فعدای موقع پرایک شخص نے آپ ہے کہا کہ میں جب جا ہتا ہوں اٹھ سکتا

اورای کے بعد یہا ہے ای خیال ہے تائب ہوکرآ پ کے زاویہ برآئے تو یہ شمراٹھ کر

ور قلا كدالجوامر في مناقب سيرعبدالقادر الناشخ المحالين المحالية ال ان سے پہلےاندر چلا گیااوراندر جا کرغائب ہو گیا پھر جب بیاندر گئے تو آپ نے ان کے تائب ہوجانے ہے ان کومبار کباددی اوراس سے خوش ہوئے۔ مقدام ابن صالح البطائحي بيان كرتے ہيں كدايك دفعد آپ ايك شخص كى عيادت کوتشریف لے گئے اس مخص کو خارش کی بیاری تھی اور اس نے اپنی اس بیاری کی آپ ے شکایت کی آپ نے اپنے خادم سے فر مایا: کہتم ان کی بیاری اٹھالوتو آپ کے

فرمانے ہے آپ کے خادم کےجسم پرمرض خارش ہو گیا اور اس شخص کےجسم ہے خارش بالکل جاتی رہی اور وہ بالکل اچھا ہو گیا تو آپ اس شخص کے یاس ہے واپس ہوئے اور راہتے میں ایک خنز مرملا آپ نے خادم سے فر مایا: کہ میں نے اس خنز بریرتم ے مرضِ خارش کو منتقل کیا ہے چنانچیآ پ کے خادم سے بھی مرضِ خارش منتقل ہو کر خنزیر یجهم رمنتقل ہو گیا۔

ایک دفعه آپمجلسِ ماع میں آئے اور جب قوال نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے تو آپ کووجدآ گیا۔ رماني بالصدود كما تراني

والسنسي البغرام فقد براني یے تو جہی کے تیر مارکر اس نے میری حالت مردہ کر دی اور جامہ محبت پہنا کر گویااس نے مجھے پھرزندہ کردیا۔ ووقتسي كملسه حملو لذيذ

اذا میا کیان میولائسی پرانی میرے تمام اوقات شیریں اورلذیذیں جبکہ میرامولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اوروجد میں آ کرآپ بیشعر پڑھنے لگے ۔

> اذا كنت اضمرت غدرًا اوهمعت به يوما فلابلغت روحي امانيها

کی فائد الجوابر فی مناقب تید عبد القادر خان کی جھی ایک کی جھی میں نے اس کا اگر میں نے اپ دل میں بے وفائی کو چھپایا ہو یا بھی میں نے اس کا ارادہ بھی کیا ہوتو بھی بھی میری روح اپنے مقاصد کونہ پہنچ ۔

ارادہ بھی کیا ہوتو بھی بھی میری روح اپنے مقاصد کونہ پہنچ ۔

او کانت العین منذ فارقت کم نظرت شعب اسواکم فخانتها امانیها یا میری آنکھول نے جب سے کہ میں تم سے جدا ہوا ہوں تمہار سوااگر کی موتو وہ ٹیڑھی ہوجا کیں ۔

او کانت النفس تدعونی الی سکن او کانت النفس تدعونی الی سکن سواك فاحت کے مت فیها اعادیها سواك فاحت کے مت فیها اعادیها میں کے شمنوں کا تیم سے بغیر ذرا بھی قرار ہوتا ہے تو اس پر اس کے دشمنوں کا تیا ہے ہو کہ تیم بینے درا بھی قرار ہوتا ہے تو اس پر اس کے دشمنوں کا تیا ہے ہو کہ تیم بینے درا بھی قرار ہوتا ہے تو اس پر اس کے دشمنوں کا تیا ہے ہو کہ تیم بینے درا بھی قرار ہوتا ہے تو اس پر اس کے دشمنوں کا تیا ہے ہو کہ تیم بینے درا بھی قرار ہوتا ہے تو اس پر اس کے دشمنوں کا تیا ہے ہو کہ تیم بینے درا بھی قرار ہوتا ہے تو اس پر اس کے دشمنوں کا تیا ہے ہو کہ تیم بینے کیا ہے دو کانت النفس تیا ہے دو اس پر اس کے دشمنوں کا تیم بینی کی تیم بینے درا بھی قرار ہوتا ہے تو اس پر اس کے دشمنوں کا تیم بیم بیا ہم ہو بیم کی تیم بینے درا بھی تیم درا بھی

وما تنفست الاکنت فی نفسی تجری بك الروح منی فی مجاریها برسانس میں میرابیحال ہے كەروح میرے تمام جسم میں تیری یاد کے ساتھ دوڑ تی ہے۔

کم دمعہ فیك لی ماکنت اجریها ولیك کنت افنی فیك افنیها میں نے تیری یادمیں بہت سے آنو بہائے ہیں اور بہت ی راتوں کومیں تیری یادمیں فناہوتار ہاہوں۔

حاشا فانت محل النور فی بصری تجری بك النفس منی فی مجاریها غرض كه تومیری آنگھول كی روشنى ہے اور تیرے ہی سبب سے میرے جسم میں جان اتی ہے



#### مافى جوانح صدرى بعد جانحة الاوجهدتك فيهها قبل مهافيهها

میری ہڑیوں پہلیوں کے درمیان میں جو کچھ کہ موجود ہے تجھ کو میں نے اس کے موجود ہونے سے پہلے اس میں پالیا۔

آپ قربیام عبیدہ میں جو کہ بطائح کی سرز مین میں واقع ہے سکونت پذیریتھاور یہیں پر 609ھ میں آپ نے وفات پائی اوراب تک آپ کی قبر ظاہر ہے۔ ٹائٹو

### شيخ ابوالحسن بن ادريس البعقو في بيسة

منجملہ ان کے قدوۃ العارفین ابوالحن بن ادریس الیعقو بی بیت ہیں آپ بھی اکابرینِ مشائخِ عراق سے تصاوراحوال ومقاماتِ فاخرہ اور کرامات ظاہرہ رکھتے تھے آپ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بیت کے مریدین سے تصاور حضرت شیخ علی بیت کے مریدین سے تصاور حضرت شیخ علی بیت کی محبت بابرکت سے بھی مستفید ہوئے تصاور آپ کی صحبت بابرکت سے بھی مستفید ہوئے تصاور آپ کی صحبت بابرکت سے بھی بہت سے مستفید ہوئے اور خلق کشیر نے آپ سے فخر کلمذ حاصل کیا آپ فرمایا کرتے تھے کہ تمام کا کنات کامن اولہ اللی احرہ مجھ پر کشف ہوگیا اور اللہ تعالی نے مجھے اہلی جنت واہلی دوز خ کو بھی دکھا دیا ہے۔

نیز بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ہرایک آسان کے فرشتے اوران کے مقامات اور ان کے لغات اور ان کی تبیج کوبھی جانتے بہچائے تھے مندرجہ اشعار کوبھی آپ اکثر پڑھا کرتے تھے۔

> غرست الحب غرسًا في فوادي فلا اسلوا الى يوم التنسادي

محبت کا میرے دل میں بیج بودیا گیا ہے سواب میں اے قیامت تک بھی نہیں بھول سکتا۔

### المرابوابر في منا قب سدّعبدالقادر في الله المحالي المحالية المحالي

جرحت القلب منی باتصال فشوقسی ذائد والحب بادی میں نے اپنے دل کوزخی کر کے اتصالِ حقیقی سے جوڑ دیا ہے سومیراشوق دن بدن بڑھتا ہے اور محبت زیادہ ہوتی ہے۔

سفانسی شربة احی فوادی بکاس الحب من به حر الودادی ایک گونٹ پلاکراس نے مجھے زندہ ول کر دیا اور وہ گونٹ بھی محبت کے بیالہ میں دریائے محبت سے جم کر پلایا۔

ولو لا السلّه يعضظ عادفيه لهسام السعساد فسرن بسكسل وادى اگرخدائے تعالیٰ اپنے عادفوں کی تگہبانی نہ کرے تو وہ جنگل و بیابان میں حیران و پریثان پھرتے رہیں۔

آپ فرماتے تھے کہ دس برس تک میں نے اپنے نفس کی خواہشوں سے پھر دس برس تک میں نے اپنے نفس کی خواہشوں سے پھر دس برس تک میں نے میں سے اور دس برس تک قلب کے سر سے محافظت کی اس کے بعد مجھ پر (مقام) منازلدالہی (یعنی رجونے الی اللہ) وار دہوا اور اس نے میری سر سے بیر تک حفاظت کی۔"وَ اللّٰهُ حَیْسٌ اللّٰہ کَافِظِیْنَ" اور اللّٰہ تعالیٰ سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔

ایک دفعہ بعض لوگوں نے ایک ظالم حاکم کی کہ جس نے ان پرظلم کیاتھا شکایت کی تو آپ نے ایک درخت پر اپناقدم مار کرفر مایا: ہم نے اسے مارڈ الا چنانچہای وقت معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا آپ نے 619 ہجری میں وفات پائی۔ ڈاٹٹؤڈ



# ينيخ ابومحم عبداللدالجبائي بيتية

منجملہ ان کے قد وۃ العارفین شیخ ابومجمد عبداللہ البجائی بھیلیہ ہیں آپ بھی اکابرین مشائخ عظام اور عظمائے اولیائے کرام سے تصاور احوال ومقامات فاخرہ وکرامات ملاں کھتر تھے۔

حافظ ابن النجارنے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ آپ اصل میں طرابلس کے رہے والے تھے اور آپ کے والدعیسائی تھے اور خود آپ نے اپنی صغر سی ہی میں اسلام قبول کرلیا تھااوراسلام قبول کر کے قرآن مجید بھی یاد کرلیا۔اس کے بعد آپ علوم دینیہ عاصل کرنے کے لئے بغداد آئے اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جیسی<sup>ے</sup> کی خدمت ِ بابرکت ہے مستفید ہوئے اور آپ ہے فقہ صنبلی پڑھ کر تفقہ حاصل کیا اور قاضی ابوالفضل محمر بن عمرالاموى يشخ ابوالعباس احمد بن ابي غالب بن الطلابة يشخ ابو بكرمحمد بيسية بن زاغونی میشد وابن النبار میشد وشیخ ابوالفضل محمد بن ناصر الحافظ وغیر ه شیوخ ہے آپ نے حدیث نی۔ بعداز اں آپ اصبہان آئے اور یہاں آ کر بھی آپ نے شیخ ابوالخیر محمر بن الباغان ميسة وشيخ ابوعبدالله حسن الرسيمي ميسة وشيخ ابوالفرح مسعود القفي ميسة وغیرہ شیوخِ حدیث سے حدیث سی اس کے بعد پھرآپ بغداد واپس آئے اور مدت تک یہاں حدیث شریف پڑھاتے رہے بعدازاں پھراصبہان آئے اور پھر تاحین

وغیرہ شیوخ حدیث ہے حدیث سی اس کے بعد پھر آپ بغداد واپس آئے اور مدت تک یہاں حدیث شریف پڑھاتے رہے بعدازاں پھراصبہان آئے اور پھر تاحین حیات آپ یہیں رہے اور آپ کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی۔ آپ اعلیٰ درجہ کے متدین صدوق اور صاحب خیر وبرکت اور نہایت عابدوزاہد

بزرگ تھے۔ شخ ابوالحن بن انقطیعی نے بیان کیا ہے کہ میں نے آپ سے آپ کا نسب نامہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: کہ ہم لوگ قربیہ جنہ کے رہنے والے ہیں بیقربی قرائے طرابلس میں ہے جبلِ لبنان میں واقع ہے ہم لوگ عیسائی تتھاور میرے والدعلائے

روہ مل میں سے تھے اور ان کا میری صغرتی میں ہی انقال ہو چکا تھا اس اثناء میں نصاریٰ میں سے تھے اور ان کا میری صغرتی میں ہی انقال ہو چکا تھا اس اثناء میں وي قلائدالجوامر في مناقب يرعبدالقادر والثين المحالين المح ہمارے ای قربیمیں کچھ معرکے ہونے لگے اور ہم یہاں سے نکل پڑے نیز ہمارے اس قریه میں بہت ہے مسلمان بھی تھے اور میں انہیں قر آن مجید پڑھتے ویکھا اور سنتا تو میں آبدیدہ ہوجاتا تھا پھر جب میں بلادِ اسلام میں داخل ہوا تو میں نے اسلام قبول کر لیااں وقت میری عمر گیارہ سال کی تھی اس کے بعد 540ھ میں بغداو گیا۔ ذہبی نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں آپ کاذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ موفق الدین وضیاوُ الدین وابن خلیل وابوالحسن انقطیعی وغیرہ نے آپ سے روایت کی ہے۔ ابن رجب نے اپنے طبقات میں بیان کیا ہے کہ ابنِ جوزی نے بھی اپنی کتابوں میں اکثر مقامات پرآپ سے روایت کی ہے۔انتہی 605 ہجری میں اصبہان ہی میں آپ نے وفات یائی اور خانقاہ بہاءالدین اکحن ابن الى الهيجاميں آپ مدفون ہوئے۔( رہائیڈ: ) ليتنخ ابوانحس على بن حميدالمعروف بالصباغ ميشة منجمله ان کے قدوۃ العارفین شیخ ابوالحسٰ علی بن حمید المعروف بالصباغ مِیسیّہ ہیں آپ بھی مشاہیرِ مشائخِ عظام میں سے تھے اور احوال ومقاماتِ فاخر ہ اور کر اماتِ عالیہ رکھتے تھے بہت سےخوارقِ عادات اللہ تعالیٰ نے آپ سے ظاہر کرائے۔ آپ شیخ عبدالرحمٰن بن فجو ن المغر بی کی خدمت ِبابرکت ہے متنفید ہوئے اور انہی کی طرف آ پے منسوب بھی تھے۔ علاوہ ازیں شیخ محمد عبدالرزاق بن محمود المغر بی وغیرہ اور دیگر مشائخ مصر ہے آپ نے شرف ملا قات حاصل کیا۔ شيخ ابوبكر بن شافع القوصى بيلية شيخ علوم الدين مفلوطي بيسة امام العارفين شيخ مجد الدين على بن وهب المطيع القشيري المعروف بابن دقيق وغيره مشاهيرِ مشائخ مصرآب کی صحبت بابرکت ہے متنفید ہوئے اور کل دیار مصرمیں سے خلق کثیر نے آپ سے فر تلمذ حاصل کیا۔علماءوفضلاءآ ب کی مجلس میں آن کرآ پے کلام فیض اثر ہے محظوظ

و الدا كوامر في منا قب يدعبدالقادر ولي التي المحالين المح ومتنفيد ہوتے تھے كيونكه آپ ايك اعلىٰ درجه كے فقيه و فاضل متواضع كريم الاخلاق اور نہایت علم دوست بزرگ تھے آپ مندرجہ ذیل شعر بہت پڑھا کرتے تھے۔ تسيرميد وقتبي فيك فهيو مسرمد وافتيمني عنىي فعدت مجردًا میراکل وقت تیری ہی یاد میں ہمیشہ رہے گا تو نے مجھے میری ہستی ہے نابودكر كےمقام تجريد ميں پہنچاديا۔ وكلى بكل الكل وصل محقق حـقــائــق قـــرب فــي دوام تخلداً میراگل گلِ الکل کے ساتھ وصلِ حقیقی حاصل کر کے قرب میں ہمیشہ باقی رہےگا۔ تبفرد امىرى فسانبفردت بغوبتى فصرت غربا في البرية اوحدًا جب میراتعلق کسی ہے نہ رہاتو میں اپنی تنہائی میں منفر د ہو گیا اورغریب مسكين ہوكرمخلوق ہے جدااورا كيلا ہو گيا۔ايضاً بقائى فنائى في بقائي مع الهوى فيا ويح قلب في فناه بقائه میں نے بقاء میں فنا ہو کر محبت ِ الہی کے ساتھ بقائے حقیقی حاصل کی ہے۔ سوبزی خوشی کی ہات ہے کہ جس کی فنامیں اس کی بقاہو۔ وجودي فسائمي فمي فنائي فانني مع الانسس يا تينى هنيًا بلائه میرا وجود میری فنامیں میری فنا ہے اور اب وہ انس ومحبت کی میر ن آ ز مائش کرتار ہتا ہے۔ فيامن دعى المحبوب سرأ يسره

اتدائدا من بمقالتاك فنانه

وی قلائد الجواہر فی منا قب سیّد عبد القادر بیلین کی کھی ہے ۔ جو مخص کہ اپنے دوست کو راز و نیاز سے پکارتا ہے اسے یا در ہے کہ وہ اس روز کامیاب ہوگا جس روز کہ وہ اس کی یا دمیں فنا ہوجائے گا۔

#### آ پ کی کرامات

شخ ابوالقاسم نفرامرالاسنائی بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک شخص کو اپنے ساتھ ضلوت میں بٹھایا کرتے تھے۔ اسی اشاء میں بیخض رمضان المبارک کے اخرعشر سے میں سے ایک شب کو آپ کے ساتھ ضلوت میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر کے بعدرو نے لگا آپ نے اس سے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بیان کیا کہ میں زمین پرتمام چیزوں کو بحدہ کرتا چاہتا ہوں تو میں اپنی چیزوں کو بحدہ کرتا چاہتا ہوں تو میں اپنی شت میں ایک تھم سااڑ اہوا پا تا ہوں جس کی وجہ سے میں بحدہ نہیں کرسکتا آپ نے اس شخص سے فرمایا: کہتم اس سے نہ گھراؤیہ تھم جسے تم اپنے وجود میں محسوں کرتے ہووہ میرا شرب جو کہتم ہارے وجود میں رکھا گیا ہے اور یہ جو تم اپنے وجود میں محسوں کرتے ہووہ میرا سرب جو کہتم ہارے ہو اس کے ذریعہ سے دہتم پر فتح پانا چاہتا ہے کہ ان سب چیزوں کو بیسب خیال شیطانی ہے اس کے ذریعہ سے وہ تم پر فتح پانا چاہتا ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھر تم ہمی ان تمام چیزوں کی طرح سر بسجدہ وہ جواؤ۔

ال فض نے اپ جی میں کہا کہ مجھاں کی تقدیق کیونکر ہو؟ آپ نے فرمایا:
کہتم اس کی تقدیق جا ہے ہویہ کہہ کرآپ نے اپنا داہنا ہاتھ پھیلا یا تو اس شخص نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ مشرق تک منتہی ہوا پھرآپ نے اپنا ہایاں ہاتھ دراز کیا تو اس شخص نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ مغرب تک منتہی ہوا پھرآپ نے اپنا ہایاں ہاتھ دراز کیا تو اس شخص نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ مغرب تک منتہی ہوا پھرآپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آہتہ آہتہ ملانا شروع کیا۔ پیشخص بیان کرتے ہیں کہ اس وقت بیتمام چیزوں جو کہ مجھے مب کی سب سر بسجدہ معلوم ہوتی تھیں ایک دوسرے سے ملئے گئیں یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درفوں ہاتھوں کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ گیا تو وہ تمام چیزیں معدوم ہو کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں بصورت انسان ایک روشن می نظر آنے گی اور یہ کر آپ کے دونوں ہاتھوں میں بصورت انسان ایک روشن می نظر آنے گی اور یہ سے صورت انسانی چلاتی ہوئی الغیاث الغیاث بکارتی تھی اور جب بیصورت آپ سے صورت آپ سے صورت آپ سے سورت انسانی چلاتی ہوئی الغیاث الغیاث بکارتی تھی اور جب بیصورت آپ سے صورت آپ سے

ور اور بہوئی تو آپ کے دہن مبارک ہے ایک روشی نکلی جس نے تمام چیز ول کوروش مرد یا اور بہوئی تو آپ کے دہن مبارک ہے ایک روشی نکلی جس نے تمام چیز ول کوروش کرد یا اور بہصورت بالکل کو کلے کی طرح کالی ہوگئی اور پھراس نے ایک جیخ ماری اور وھوئیں کی طرح ہوا میں اڑگئی پھر آپ نے فرمایا: کہ فرزندمن! تم نے ویکھا کہ ان تخائل شیطانی کا کیا حال ہوگیا۔

تخائل شیطانی کا کیا حال ہو گیا۔ فاضل ابوعبدالله محمد بن سنان القرشي بيان كرتے بيں كه ميں بمقام قنا آپ كى خدمت میں رہا کرتا تھااورنو ماہ کے بعدا پنے وطن جایا کرتا ایک دفعہ مجھے اپنے عزیز و ا قارب کے دیکھنے کا نہایت اشتیاق ہوا۔اتنے میں آپ بھی مکان میں تشریف لائے اور فرمایا: که کیوں محرتمہیں اپنے گھر جانے کا اثنتیاق لگا ہوا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے اس وقت میراہاتھ پکڑ کر۔ مجھے ایک مکان میں کر دیا اور فر مایا کہ تیار ہو جاؤ میں تیار ہو گیا پھر آپ نے فرمایا: کہ اپنا سراٹھاؤ میں نے اپنا سراٹھایا تو میں نے دیکھا کہمصرمیں اپنے مکان کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ میں اپنے مکان کے اندر گیا اور میں نے اپنے والدین کوسلام علیک کیا اور گھر کے سبعزیز وا قارب سے ملا اور ان کے ساتھ میں نے کھانا کھایا اور میرے پاس دس رو پہیے تھے میں نے والد ماجد کو دے دیئے مغرب کی اذ ان سی تو میں اپنے گھر سے نکلا تو میں نے اپنے آپ کو آپ کی رباط میں پایا آپ اس وقت کھڑے تھے آپ نے مجھ سے فرمایا: کہ کیوں محمرتم اپناا شتیا ق پورا کر چکے۔ بعدازاں ایک ماہ تک اور میں آپ کی خدمت میں رہا پھر میں آپ سے سفر کی اجازت کیکرسوئے وطن روانہ ہوااور پندرہ روز میں میں اپنے شہرمسر پہنچامیرے والدین وغیرہ مجھے دیکھ کرنہایت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم توتم سے ناامید ہو گئے تھے میں نے ان ہے کہا: کیوں؟ تو میری والدہ ماجدہ نے میرےاس دفعہ آنے کا قصہ بیان کیا۔اس دفعہ بھی میں نے اپناواقعہ ان سے چھپایا اور آپ کی تا زیست اسے میں

بیان کیا۔اس دفعہ بھی ہیں نے اپناواقعہ ان سے چھپایا اور آپ کی تازیست اسے میں نے کسی سے ظاہر نہیں کیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ ساحل بحریر وضوکر رہے تھے ای اثناء میں آپ نے کسے شخص کر چیخز کی ترون سنی اور آ۔ وضوحھوڑ کرای طرف دوڑ سے گئے اور لوگوں وي قلا كدا لجوامر في منا قب سيّد عبدالقادر ولي الله المحالي المحالي المحالية المحالي ے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ابھی ایک مگر مجھ آن کرایک شخص کو پینچ لے گیا اور تھینچ کر دریا کی موج میں جا گھساتھا آپ نے اسے دیکھا اور دیکھ کراُس پر چلائے تو وہ جوں کا توں گھبر گیااور ذرابھی حس وحرکت نہیں کرسکااس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کہہ کریانی پر سے چلتے ہوئے وہاں پر گئے اوراس مگر مجھ سے کہا کہ تواسے چھوڑ دے۔اس نے چھوڑ دیا پھرآ پ نے اس سے فرمایا کہ تو باذن اللہ تعالیٰ مرجا تا تو وہ اسی وفت مرگیا اوراں شخص سے فرمایا: کہتم اٹھ کرچلوتو اس نے کہا کہ میں تو ڈو با جا تا ہوں اور میرے پیر نہیں تھے آپ نے فرمایا کنہیں نہیں چلویہ تو خشکی کاراستہ ہےتو اسی وقت دریااس جگہ ہے کہ جہاں پرآپ کھڑے تھے پھر کی طرح خشک ہو گیااوراس پرہے آپ اور پیخض کنارے پرآ گئے تمام لوگ اس واقعہ کودیکھ رہے تھے اس کے بعد دریا اپنی حالت پر ہو گیااورمگر مچھکولوگوں نے دریا سے باہر کھینچ لیا۔ شخ مجدالدین قشیری بیان کرتے ہیں کہ شیراور تمام درندےاور حشرات الارض وغیرہ سب آپ سے انسیت رکھتے تخے اور آپ کے پاس آیا کرتے تھے میں نے آپ کواپنے قدموں پرسے بار ہاان جانوروں کالعابِ دہن دھوتے ہوئے دیکھا۔

ایک دفعہ میں نے آپ کوتنہا بیٹھے ہوئے دیکھاای وقت بہت سے رجال غیب کیے بعد دیگرے آن آن کر آپ کے پاس جمع ہو گئے۔رجالِ غیب اور اولیاءاللہ اور جنات وغيره حتى كه جانور بھى آپ كاادب كرتے تھے اور آپ كا حكم بجالاتے تھے آپ نہايت متبع شرع تصحیمی بھی آپ آ دابِشریعت کی خلاف ورزی نہ کرتے بلکہ اس کے ہرایک ادب کوبحالا یا کرتے تھے۔

شیخ ابوالحجاج الاقصری بیشتیمیان کرتے ہیں کدا تک دفعہ آپ کے بعض مریدین نے آپ سے دریافت کیا کہ مشاہدہ انوار جلال الہی کی کیاعلامت ہے؟ آپ نے فرمایا: کہ مشاہرہ جلال انوارالہی مقام سرکود بکھتا ہے اور جب وہ کسی عاصی اور مرده دل کونظر تو جہ ہے دیکھتا ہے تو اس کے دل کوزندہ کر دیتا ہے اگر وہ کسی نافل برتو حركم مرتورون كارتو برسومتند موراتا مران اگر ناقص برته كروسورته

وی قلائد الجواہر فی مناقب سیرعبد القادر بھٹ کی کھی ہے جھٹا ہے۔ ور کامل معرواتا ہے۔

پھرآپ سے پوچھا گیا کہ جو محص ان صفات سے موصوف ہواس کی کیا علامت

?~

آپنے (اپنے قریب ایک پھری طرف اشارہ کرکے ) فرمایا: کہ اگر ایسا شخص (مثلاً) اس پھر پراپنی نظر ڈالے تو وہ اس ہیبت سے پانی کی طرح بگھل جائے گا پھر آپ نے اس پھری طرف نظری تو وہ پانی کی طرح بگھل کرایک جگہ جمع ہو گیا۔

شخ ابوالحجاج موصوف ہے بھی بیان کرتے ہیں کہ اہل مصر میں سے ایک شخص مفقود
الحال ہوگیا تو بہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا: کہ میں قسمیہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ
مجھ پر میرا حال واپس کراسکتے ہیں آپ نے اس شخص سے فرمایا: کہ اچھا تھہر جاؤ تا کہ
میں تم پر تمہارا حال وارد کرنے، کی اجازت لے لوں تین روز تک بیشخص آپ کی خدمت
میں تھہرار ہاچو تھے روز آپ نے، اپنے ساتھ اس شخص کو دو دھا ور شہد کھلا یا اور فرمایا: کہ
تمہارا میرے ساتھ دودھ کھانے سے تمہارا نال تم کو واپس ہوگیا اور شہد کے کھانے
سے تمہار سے حال میں دوگئی ترقی کی گئی اور تم میرے شہر سے نکلنے تک اس کی تصریح
نہیں کر سکتے چنا نچہ شخص فائز المرام ہوکر اپنے شہرواپس گئے اور آپ کے شہر سے نکلنے
سے بہلے بچر بھی تصرف نہ کر سکے۔
سے بہلے بچر بھی تصرف نہ کر سکے۔

نیز! شخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کھانا کھارہے تھے اور اپنے اس کھانے میں آپ نے ساٹھ آ دمیوں کو اور بھی شریک کرلیا اور اس طرح سے قریباً سو آ دمیوں نے اس میں سے کھایا اور کچھ نے بھی رہا۔

آپ قریہ قنامیں جو کہ مصر کی سرزمین میں سے ایک قربیکا نام ہے سکونت پذیر تھے اور 612ھ میں یہیں پر آپ نے وفات بھی پائی اور مقبرہ قنامیں اپنے شیخ 'شیخ عبدالرحیم کے نزدیک آپ مدفون ہوئے آپ کی قبراب تک ظاہر ہے۔ بڑگاٹوڈ



## خاتمة الكتابللمؤلف

اب ہم حسبِ وعدہ خاتمہ میں بھی آپ ہی کے پچھاور دیگر فضائل ومنا قب کا ذکر کر کے اپنی کتاب کوختم کرتے ہیں۔

آپ نے اپنی صغرتی کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا: کہ جب میں اپنی صغرتی میں کمتب کو جایا کرتا تھا تو اس وقت روز اندانسانی صورت میں میرے پاس ایک فرشتہ آیا کرتا تھا بیفرشتہ آکر مجھے مدرسہ میں لیے جاتا اورلڑکوں کے درمیان میں مجھے بھادیتا اور پھر مجھے اپنے مکان پر پہنچا کرواپس چلا بھادیتا اور پھر مجھے اپنے مکان پر پہنچا کرواپس چلا جاتا میں اس کو مطلق نہیں پہچانتا تھا ایک روز میں نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کون بیں؟ تو انہوں نے کہا: کہ میں فرشتہ ہوں اللہ تعالی نے مجھے ای لئے بھیجا ہے کہ میں مدرسہ میں تمہارے ساتھ رہا کروں۔

نیز آپ نے بیان کیا ہے کہ جتنا کہ اور ایک ہفتہ میں یاد کیا کرتے تھے اتنا میں روز اندا یک دن میں یاد کیا کرتا تھا۔

بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے احباب میں سے ایک بزرگ نے اس بات پر کہ وہ حضرت بایز ید بسطا می جیستہ سے افضل ہیں طلاق ثلاثہ کی شم کھالی بعدازاں انہوں نے تمام علائے عراق سے فتویٰ دریافت کیا کہ لیکن کسی نے پچھ جواب نہیں دیا۔ یہ بہت حیران ہوئے کہ کیا کریں؟ لوگوں نے آپ کی خدمت میں جانے کے لئے کہا چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں جانے کے لئے کہا چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں جانے کے ایک کہ جہیں انہوں نے آپ کی خدمت میں بلکہ بہ

و المالجوابر في منا قب سيّه عبدالقادر ولأفن المحافظة المح محض ایک اتفاقی بات ہے جو کہ مجھ سے سرز دہوگئی۔اب آپ مجھے بیفر مائے کہ میں کیا کروں؟ آیا میں اپنی زوجہ کواپنے پاس رکھوں یانہیں؟ آپ نے فرمایا بنہیں تم اپنی ز وجہ کواپنے پاس رکھو کیونکہ حضرت بایزید بسطامی کے کل فضائل تم میں موجود ہیں بلکہ تم کوان پرفضیلت حاصل ہے کیونکہ تم مفتی بھی ہواور وہ مفتی نہیں تھے تم نے نکاح کیا ہےاورانہوں نے نکاح نہیں کیاتم صاحب اولا دہواور وہ صاحب اولا دند تھے۔ ملك العلماء شيخ عزيز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام اسلمي الشافعي نزيل القامر ه ہے۔ بھانے بیان کیا ہے کہ جس درجہ کے تواتر کے ساتھ آپ کی کرامات ثبوت کو پہنچیں ہیں اس درجہ تواتر کے ساتھ دیگر اولیاء کی کرامات ثبوت کونہیں پہنچیں علم وعمل دونو ل میں جو کچھ کہ آپ کا مرتبہ ومنصب تھامشہور ومعروف ہے اور محتاج بیان نہیں۔ قاضی مجیرالدین العلیمی نے اپنی تاریخ میں عزیز الدین موصوف کے حالات ذکر کرتے ہوئے بیان کیا کہ درجہ اجتہا دکو پہنچے ہوئے تھے اور زُہر وعبادت اور کشف و مقامات میں رتبہ عالی رکھتے تھے اور نہایت ہی حاضر جواب تھے۔اشعارِ نا درہ آپ کو بكثرت ياد تتصاور ملك العلماءآ پ كالقب تفا\_

### علامه عسقلاني بيلية كابيان

شیخ الاسلام علامہ شہاب احمد بن ججرالشافعی العسقلانی بیسیسی سے کے بوچھا کے فقراء میں ساع کا طریقہ جو کہ آلات و مزامیر کے ساتھ مشہور و معروف ہے اس کے متعلق کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جبلانی بیسیسی استم کے ساع میں کبھی شریک ہوئے ہیں یا آپ نے کسی کواس میں شریک ہونے کے لئے فرمایا یا اس کمی شریک ہوئے واپ یا آپ کا کوئی قول ہوتو آپ بیان فرمائے؟ تو آپ نے کی اباحت و تحریم کے متعلق آپ کا کوئی قول ہوتو آپ بیان فرمائے؟ تو آپ جواب دیتے ہوئے فرمایا: کہ جمیں اخبار صحیحہ سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقاد ، جواب دیتے ہوئے فرمایا: کہ جمیں اخبار صحیحہ سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقاد ، جیلانی بیسیہ ایک ایک درجہ کے فقیہ اور عابد و زاہد شیخے اور لوگوں کو زُمِد و عبادت اور تو بہ و

کورتے تھے اور اس قدر خلق اللہ نے آپ کے دست مبارک پر توبہ کی کہ جس کی تعداد احاط شارے خارج ہے اور اس کرتے ہے معاوم بن میں سے یا آپ کے بعد زمانہ میں کسی کی کرامات اس کرتے ہے نقل نہیں معاصرین میں سے یا آپ کے بعد زمانہ میں کسی کی کرامات اس کرتے ہے نقل نہیں ہوئیں اور جمیں اس قتم کے ساع کے متعلق آپ کا قول یا فعل بچھ معلوم نہیں۔

# ينيخ عفيف الدين ابومحمر عبدالله مكى ميسة كأبيان

قدوه العارفين شيخ عفيف ابومحمر عبدالله بن على بن سليمان بن فلاح اليافعي اليمني ثم المكی الشافعی ہیں نے اپنی تاریخ میں آپ کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ قطب الاولياءالكرام شيخ المسلمين والاسلام ركن الشريعه وعلم الطريقه وموضح اسرار الحقيقه حامل رابه علماء المعارف والمفاخر شيخ الشيوخ وقدوة الاولياء العارفين استاذ الوجود ابومحرمحي الدین عبدالقادر بن ابی صالح الجیلی قدس سر علم شرعیه کے لباس اور فنون دینیہ کے تاج ہے مزین تھے آپ نے کل خلائق کوچھوڑ کر خدائے تعالی کی طرف ججرت کی اور ا ہے یروردگار کی طرف جانے کے لئے سفر کا پوراسامان کیا آ داب شریعت کو بجالائے اورا پے تمام اخلاق و عادات کوشریعت غرا کے تابع کر کے اس میں کا فی ہے زائد حصہ لیا۔ولایت کے جھنڈے آپ کے لئے نصب کئے گئے اور اس میں آپ کے مراتب و مناصب اعلیٰ وار فع ہوئے آپ کے قلب کے آثار ونقوش نے فتح کو کشف اسرار کے دامنوں میں اورآپ کے (مقام )سرّ نے معارف وحقائق کے حیکتے ہوئے تاروں کو مطلع انوار سے طلوع ہوتے دیکھااور آپ کی بصیرت نے حقائق معارف کی دلہنوں کو غیب کے پردول میں مشاہدہ کیا آپ کا سربرولایت حضرت القدس میں مقام خلوت و وصل محبوب میں جا کرتھ ہرااور آپ کے اسرار مقامات مجد و کمال تک رفیع ہوئے مقام عز وجلال میں حضور دائمی آپ کو حاصل ہوا یہاں علم سرّ آپ پرمنکشف ہوااور حقیقت حق الیقین آپ پرواضح ہوئی۔معانی واسرار مخفیہ ہے آپ مطلع ہوئے اور مجاری قضاءو

ور قلائد الجوابر في منا قب سيّد عبد القادر بني تنزي المنافي المنافق ال نے حکمت واسرار نکالے اور انہیں ظاہر کیا اور اب آپ کوجلسِ وعظ منعقد کرنے کا حکم ہوا۔اور بمقام حلبتہ النورانیہ 511 ہجری میں آپ نے جلس وعظ جو کہ آپ کی ہیت و عظمت ہے مملوظی اور جس میں کہ ملائکہ واولیا ءاللہ آپ کومبار کبادی کے تحفے دے رہے تھے آپ اعلیٰ رؤس الاشہاد کتاب اللہ وسنت رسول اللہ کا وعظ کہنے کے لئے کھڑے ہوئے اورخلق کوحق سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیااور و دمطیع و منقاد ہو کر آپ کی طرف دوڑی۔ارواحِ مشاقین نے آپ کی دعوت قبول کی اور عارفین کے دلوں نے لبیک بکاری۔سب کوآپ نے شراب محبت اللمی سے سیراب کیا اور ان لو قربِ اللِّي كامشاق بناديا اورمعارف وحقائق كے چېروں پر سے شكوك وشبهات كے یردے اٹھادیئے اور دلوں کی پژمردہ شاخوں کو وصف جمالی از کی ہے سرسبز وشا دا ب کر دیااوران پرراز واسرار کے پرندے چپجہاتے ہوئے اپنی خوش الحانیاں سائے گگے۔ وعظ ونصیحت کی دلہنوں کوآپ نے ایسا آراستہ بیراستہ کر دیا کہ عشاق جس کے حسن ا جمال کو د مکھے کر دہشت کھا گئے اور تمام مشتاق ان کا نظار ہ کر کے ان پر آشفتہ وفریفتہ ہو گئے علوم وفنون کے ناپیدا کنار سمندرول اور اس کی کانوں ہے تو حید ومعرفت اور فتوحات ِروحانیہ کے بے بہاموتی وجواہر نکا لےاور بساطِ الہام پران کو پھیلا دیا اور اہل بصيرت اورار باب فضيلت آن آن كرانهيں چننے اوراس سے مزين ہوكر مقامات عاليہ میں پہنچنے لگے آپ نے ان کے دل کے باغیجو ں اور اس کی کیار یوں کو حقائق ومعارف کے باران سے سرسبز وشادا ب کر دیا اور امراض نفسانی وروحانی کوان کے جسموں سے دور کیااوران کے اوبام اور خیالات فاسدہ گوان سے متایا جس کسی نے بھی کہ آ ب کے بیان فیض اثر کوسنا۔ وہی آبدیدہ ہوااور تا ئب ہوکرای وقت اس نے رجوع الی الحق کیا غرضیکہ تمام خاص و عام آپ ہے مستفید ہوئے اور بے شارخلقت ک پ کے ڈراجہ الله تعالیٰ نے ہدایت کی اور اسے رجوع الی الحق کی توفیق دی اور اس کے مراتب و مناصب اعلیٰ وار فع کئے ۔ رحمۃ اللّٰہ تبارک وتعالیٰ علیہ



عبدله فوق المعالى رتبة وله المحاسن والحار الافحر

آب ان بندگانِ خدا سے تھے کہ جن کا مرتبہ عالی سے عالی تھا محاسنِ اخلاق اور فضائلِ عالیہ آپ کو حاصل تھے۔

> وله الحقائق والطرائق في الهدئ وله المعارف كالكواكب تزهر

حقیقت وطریقت کے آپ رہنما تھے اور آپ کے حقائق ومعارف تاروں کی طرح روثن اور ظاہر تھے۔

وله الفضائل و المكارم والندى وله المناقب فى المحافل تنشر آپ صاحب فضائل و مكارم اور صاحب جودو مخا تتح محفلوں اور مجلسوں ميں ہميشہ آپ كے فضائل و مناقب كے ذكر كا تذكرہ رہتا

ولمه التقدم والمعالى فى العلا ولمه المسراتب فى النهايه تكثر مقام بالامين آپ كومرتبه حاصل تھا اور مقام انتها ميں آپ كے مراتب و مناصب بكثرت تھے۔

غوث الوری غیث الندی نور الهدی بدر الدجی شمس الضحی بل انور آپخلق کے معین و مددگار اور اس کے حق میں بارانِ رحمت اور نور بدایت تھے آپ چودھویں رات کے جاند اور روثن دن کے سورج سے



بہایت س وور سے حماط ہوں ہے بعد رہا ہے۔ کہ بدوں آپ کے حمل کئے جمرت میں ڈال دیتے تھے۔ مافسی عبلاہ مقالة لمخالف

فسائيل الاجساع فيبه تسطر

آپ کے مقام ومرتبہ میں کسی کو چون و چرانہیں اور ہم کہہ یکتے ہیں کہ با تفاق رائے سب نے آپ کے مقام ومرتبہ کوشلیم کیا ہے۔

الغرض! زمانہ آپ کی روشنی ہے منور ہو گیا دینی عز وجلال دوبالا ہواعلمی ترقی ہوئی اوراس کے مدارج عالی ہوئے شریعت غراکوآپ سے کافی مددواعانت پینچی ۔علماء وفقراء میں ہے کثیر التعداد بلکہ بے شارلوگوں نے آپ سے فخرِ تلمذ حاصل کیا اور آپ

وگفراء یں سے سیرافتقداد بلکہ ہے جارتو وں ہے اپ سے پر سکر کا سی جو در پ سے خرقہ پہنا اورا کابرین علمائے اعلام ومشائخ عظام آپ کی طرف منسوب ہوئے یمن کے کل شیوخ میں ہے بعض نے خود آپ سے اورا کثر وں نے بذریعہ قاصد وں

ے آپے خرقہ پہنا

ومنهج الاشياخ الباس خرقة ومنشور فضل يرجع الفرع للاصل چونكه طريقه مثاً نخين خرقه (خلافت) پہننے اور اجازت فضيات حاصل كرنے ميں فرع كواصل سے ملاتا ہے۔

ولبس اليمانين يرجع غالبًا الى سيد سامى فخار على الكل

لہٰذاا کثریمانیوں کاخرقہ (خلافت) آپ ہی ہے ماتا ہے کیونکہ آپ سید روید میں میں تاریخ کو کار رہا ہے۔



امام الوری قطب الملاء قائلاً علی
رفساب جسمیع الاولیاء قدمی علی
آپ امام اور قطب وقت اور اس قول کے قائل تھے کہ میرا قدم تمام
اولیائے وقت کی گردنوں پر ہے۔

قط اط السه کل بشرق و مغرب زف ابًا سوئی فرد فعرقب بالعزل چنانچ مشرق سے مغرب تک کل اولیا، نے اپنی گردنیں جھکا کیں اور سے ف ایک فردواحد نے اپنی گردن نہیں جھکائی تو معزول کر کے عمّاب کیا گیا۔

ملیك كه التصریف فسى الكون نافذ بشرق و غرب الارض والرعو والسهل آپ تصریف تام كه مالك تحے اور آپ كی تصریف تام (باذنه تعالی) مشرق مع مغرب تك زمین كه برایك حصه میں نافذ ہوتی محمی -

سراج الهدى شمس على فلك العلا بسجيسلان مبداها علاها ببلاافيل آپ تن بدايت اور مقام بالاك آسان ك آفتاب تصوده آفتاب جوكه بيلان ك افق سة طلوع بموكر پيم نبيس چهپا۔

طراز جسمال مندهب فوق حلته عدا الكون فيها الدهر يختار ذافل اس ان آپ كاروايت پرطر ناطر ن كطابا في أقش و نگاركڙ ھے دور واروايت جس پرز ماند جميشد نازلرتار ڪگار يجيد عملي جيد الوجود به محل

اس دن آپ کا عقد ولایت مقامات عالیہ کے بہاموتوں سے مزین تھا' وہ عقد ولایت ہی گردن کو بھا تا اور زیب دیتا ہے۔ تھا' وہ عقد ولایت ہی گردن کو بھا تا اور زیب دیتا ہے۔ تحد ذاك بابحر الندى عبد قادر

ايا يافعي ذوالفتخار ذومحل

عاليد

اے حضرت عبدالقادر! آپ دریائے جودوسخا ہیں اور آپ کوسب کچھ حاصل ہےاے یافعی! (جو کہ آپ مریدوں سے تھے )صاحب فخر ومرتبہ

قف اههنا في راس نهر عيونهم

ملاها ومن بحسر السنبوه مستمی آوُ ہم اورتم دونوں اس نهرکی بهار دیکھیں (نهرے شیخ بیسیمراد جیں ) جو فیضِ نبوت جیسے شیریں چشمہ اور دریائے نبوت سے نکلی ہے۔

و سبحانك اللهم ربا مقدسًا و واسع فضل للورى فضله مسولي

اور اب میں تیری حمد کرتا ہوں اے پاک پروردگار! آے وسیع فضل والے! مخلوق پرتیرافضل ب انہاہے۔

اس کے بعد شخ موصوف بیان کرتے ہیں کہ آپ ی ٹرامات دائز و حصر سے غارج ہیں اورا کابرین علمائے اعلام نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ آپ گی کرامات درجہ تو امر کو پہنچ گئی ہیں اور با تفاق بیامرمسلم ہو چکا ہے کہ جس قدر کہ کرامات آپ سے ظہور

تواہر توبی کی بیں اور با تھاں بیہ ہر سم ہو چھ ہے تہ میں مدر نہ رہ ہوں ہے ہیں۔ میں آئی ہیں دیگر شیوخ آفاق ہے اتن کرامتیں ظہور میں نہیں آئیں۔ الغرض ابندے نے مندرجہ بالانثر وُظم میں آپ کے محاس اور فضائل ومنا قب کی قلائد الجواہر فی منا قب سیّر عبدالقادر ہی ہے۔ کومختصر أبیان کیا ہے۔انتی کلامہ (مؤلف)

مندرجہ بالاعبارت میں حلبہ نورانیہ سے حلبہ برانیہ مراد ہے جیسا کہ ابنِ نجار نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے کہ 511 ہجری میں بمقام حلبہ برانیہ آپ نے مجلس وعظ منعقد کی۔ انتہی کلامہ

شاید شنخ یافعی ہمینیا نے برانیہ کونورانیہ سے تبدیل کردیا کیونکہ جب آپمجلسِ وعظ میں تشریف رکھتے تھے تو وہ انوارتجلیات سے خالی نہیں ہوتی تھیں اورممکن ہے کہ کا تبوں سے اس میں تح یف ہو گی ہو۔ واللہ اعلم ہالصواب۔

شخ الاسلام شخ محی الدین النووی میشد نے اپنی کتاب بستان العارفین میں بیان فر ما یا ہے کہ قطب ربانی شیخ بغداد حضرت محی الدین عبدالقادر جیلانی ہیں۔ کی جس قدر کرامتیں کہ ثقہ لوگوں ہے نقل کی ہوئی ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اس قدر کرامتیں آپ کے سوا اور کسی بزرگ کی بھی نقل ہوئی ہیں آپ شافعیہ اور حنابلہ دونوں کے شخ تھے ر یاست علمی وعملی اس وفت آپ ہی کی طرف منتہی تھی ا کابرین واعیانِ مشائخِ عراق آپ کی صحبت ِبابرکت ہے مستفید ہوئے اور کثیر التعداد صاحبان حال واحوال نے آپ سے ارادت حاصل کی اور بے شارخلق اللہ نے آپ سے فخر تلمذ حاصل کیا۔ جملہ مشائِّخِ عظام وعلائے اعلام آپ کی تعظیم و تکریم اور آپ کے اقوال کی طرف رجوع کرتے تھے دور دراز ہے لوگ آپ کی زیارت کرنے آتے اور آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا کرتے تھے جاروں جانب سے اہلِ سلوک آپ کی خدمت میں آتے اورآب ہے مستفید ہو کرواپس جایا کرتے تھے آپ جمیل الصفات شریف الاخلاق كامل الا دب والمروت وافرالعلم والعقل اورنهايت متواضع تتھے۔ احكام شريعت كى آپ نہایت بختی ہے پیروی کرتے تھے اور اہل علم ہے آپ انسیت رکھتے تھے اور ان کی

نہایت تعظیم ونکریم کرتے تھے اور اہلِ ہوا اور اہلِ بدعت ہے آپ کو یخہ ہے نفرت تھی اور

طالبانِ حق واہلِ مجاہدہ ومراقبہ ہے بھی آپ کونہا یت محبت آی۔معارف وحقائق میں

کی قلائدالجوابر فی منا تب یدعبدالقادر الله واحکام شریعت کی اگر کوئی ذرا بھی جنگ کرتا تھا تو آپ کا کلام عالی ہوتا تھا شعائر الله واحکام شریعت کی اگر کوئی ذرا بھی جنگ کرتا تھا تو آپ نہایت غضبناک ہو جاتے تھے آپ اعلی درجہ کے بخی اور کریم النفس اور یگانہ روزگار تھے اور اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔

ہے۔ اب ہم آپ کے حالات کو قاضی ابو بکر بن قاضی موفق الدین اسحاق بن ابرا نیم المعروف بابن الفتاح المصری میں ہے۔ کے اس قصیدہ پر جوانہوں نے آپ کی مدت میں لکھا ہے تم کرتے ہیں۔ وَ هُوَ هَاذَا .

#### قصيدة مدحيه

ذكر الاله حيات قلب الذاكر فامت به كيدالغرور الغادر معبوره فق كاذكر ذاكرول كے لئے زندہ دلى ہے ميں اس كے ذكر ہے ہے۔ ايك قتم كے مكر وفريب كى نيخ كى كرتار ہوں گا۔

واذكره واشكره على الهامه ذكراً تعنت بالذكور الشاكر اب تو خداتعالى كاذكروشكركركه جس طرح وه تجفي البام كرے وه ذكر وشكر جوذاكروشاكركى عاجزى كامظهر ہو۔

واعد حدیثك عن الیال قدمضت بالا برقین و بالعذیب و حاجر اوران راتول كی باتیس یاد كرجوتونے مقام ابرقین مقام عذیب اور مقام عاجر میں گزاریں۔

سقیالایام العقیق واهله وبکل من ورد الحمنی من زائر ایامِ عقیق اور عقیق میں بسنے والوں کومبارک ہواور ہرایک زائر کو جواس کے جنگل کی بھیڑ میں سے ہوکر نکلے۔

اخلامن الامن استبان لخائف والوصل بعد تقاطع تهاجروا اوركياوه (زائر) امن وامان سے خالی ہوكر دہشت زدہ ہوتا ہے حالانك کی قلائد الجواہر فی مناقب بیڈ عبد القادر بھالی کی کھی ہے ۔ وصل بعد انقطاع و ہجر بھی ممکن ہے۔

والعجز عن ادراكه ادراكه وكذا الهدى فيه فنون الحائر السحائر السكادراك عاجز موناال كوپانا ماوراى طرح بدايت مين تمام طريقول سے واقف مونا ہے۔

ایام لا اقسمار ھا محجوبہ عنا و لا غزلا نھا بنوافر وہ دن جن کے چاند ہم سے چھے ہوئے نہیں اور نہان کے ہرن ہم سے نفرت رکھتے ہیں۔

و تعودا عیادی بعود رضا کم عنی و تملاء بالسرور سرائری میری عیدول کے دن تمہاری رضامندی سے لوٹ آئیں گے اور میرے تمام راز خوشنودی سے بھر جائیں گے۔

ولقد وقفت على الطول سائلاً عن اهل ذاك الحيى وقفت حائر ميں مكانوں كے نشانوں پر كھڑ ہے ہوكران سے اس قبيله كا حال يو چھتا ہوا حيران كھڑار ہا۔

ف اجابنی رسم الدیار وقد جرت فیه دموعی کا لسحاب الماطر تو مجھے ان گھرول کی نشانیوں نے جواب دیا اور میری آنکھوں ہے آنسو اس طرح جاری ہوگئے جیسے بدلی سے یانی۔

ذهبوا جمعیا فاحتسبهم واصطبر فعساك ان تحظی فهر می فهروا جمعیا فاحتسبهم واصطبر فعساك ان تحظی و می می می می می می و مب كے سب چلے گئے تو اب تم انہیں یاد كر كے صبر كروتا كه تم می میر ر

و تنزو دوا التقوی فانت مسافر و بغیسر زاد کیف حال مسافر
اوریز بیزگاری کا توشه تیار کرلو کیونکه تم مسافر ہواور ظاہر ہے کہ بدول
ادر اور کا کر اور کا کہ اور کر اور کیونکہ تم مسافر ہواور ظاہر ہے کہ بدول
ادر اور کا کر کہ کا کہ اور موجود میں اور کا کہ اور کیا کہ بدول

ور کرجلدان کو حاصل کرنا چاہے۔

واجعل مدیحك ان اردت تقربا من ذی المجلال بباطن و بظاهر للمصطفی و لا له و صحابه والشیخ محی الدین عبدالقادر (شاعرا پی طرف خطاب كرك كهتا ب) اگرتو ظاهر و باطن میں اللہ جل شانه كے تقرب كاخوا بال بوا إلى مرح كو جناب سروركا ئنات شيئ اور شاخ عبدالقادر جیلانی ك نام سے وائد كی آل اور اصحاب اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ك نام سے دون ك

بحرالعلوم الحبر والقطب الذى ورث الولايه كابراً عن كابر آپ علوم كے دريا اور قطب وقت تھے اور آپ نے بزرگان دين ميں سے بڑے بڑے مثائخ عظام سے ولايت حاصل كاتھى ۔

شیخ الشیوخ وصدرهم و امامهم لب بسلاقشسر کثیسر ماثسر آپشنخ الثیوخ اوران کے امام اوران کے صدر تھے آپ فضل و کمال ک لحاظ ہے گویامغز بے پوست اور صاحب فضائل کثیرہ تھے۔

غوث الانام و غیثهم و مجیرهم بدعائه من کل خطب جائر آپ فاق کمعین و مداگاراوران کے لئے باران ع

ا بی دعا ن برانت سے ہرائیلہ معیبت سے بچانے ہے۔

تاج الحقیقة فحرها نجم الهدا یه فسجسرها نیورالسطلام نعانبر آپتاج حقیقت اوراس کے فخر اور مدایت کے روثن تارے تھے آپ مدایت کی صبح اور گہرے اندھیر ہے کئور تھے۔

روح الولاية انسها بدر الهادا يدشمسها لب اللباب الفاحر

کی قلائم الجواہر فی منا قب سیّر عبد القادر بھی ہے۔ آپ ولایت کی روح اور اس کے انس اور ہدایت کے چا نداور اس کے سورج اور ہرایک فخر وفضیات کے خلاصہ تھے۔

صدر الشریعه قلبها فرد الطری قة قطبها نحل النبی الطاهر آپ صدر شریعت اوراس کے دل اور طریقت کے فردِ کامل اور قطب وقت اور نبی طاہر کی آل تھے۔

و دلیله الوقت المحاطب قلبه بسرائر و بواطن و ظواهر آپ کا رہبر آپ کا وقت ہوتا تھا جس وقت کہ مقامِ قلب سے ظاہری باطنی راز ونیاز اور اسرار کے ساتھ آپ کوخطاب ہوتا تھا۔

وهو المقرب و المكاشفه جهرة بغيوب اسرار وسر ضمائر آپ مقرب بارگاه البی تھے اور آپ پر عالم غیب سے اسرار مخفیہ اور پوشیدہ راز کشف ہوتے تھے۔

وهبو المنطق والمويد قوله وله الفتوح الغيب ايه قادر آپ كا قول ملل اورمؤيد بالصواب ہوتا تھا اورفتوح الغيب (آپ كى كتاب)اس كى كافى دليل ہے۔

وله التبجب التو دد والرضاء من ربه بمعارف كجواهر آپمجت والفت رضائے اللى اورمعارف وحقائق ميں جو كه در بے بہا ميں رتبه عالى ركھتے تھے۔

سلك الطريق فاشرقت من نوره وعلومه كضياء بدر زاهر آپ گوياطريقت كے موتوں كى لڑى تھے اور طريقت آپ كى علمى روشى سے چودھويں رات كى طرح روشن ہوگئى۔

وعلاہ اعلیٰ فی المعالی رتبہ وفسحارہ مامشلہ لےمفاحر آپ کارتبہ مقامات عالیہ میں اعلیٰ وارفع تھااور آپ کےوہ فضائل نضے جو

# اس المجار في منا قب سيّد عبد القادر الله المجار الله المجار الله المجار الله المجار الله المجار الله المجار الم

خلع الاله عليه ثوب ولاية وامده من جنده بعساكر الله تعالى نے آپ كوخلعت ولايت عطافر مايا اور اپناشكروں سے اس نے آپ كى مددكى -

قله الفخار على الفخار بفضله وافى وبالنسب الشريف الباهر فضل الهي ہے آپ كوفضيلت پرفضيلت حاصل تھى اور عالى نسبى كافخر بھى آپكوحاصل تھا۔

وله المناقب جمعت وتقرقت فی کیل نیاد ذاثراء عیامر آپ کے مناقب بکثرت ہیں جو کہ قلمبند کئے گئے اور جن کا ہرایک ذی عزت وذی شان محفل ومجلس میں تذکرہ رہتا تھا۔

فابن الرفاعي و ابن عبد بعده وابو الوفاء وعدى بن مسافر شخ ابن الرفاعي - ابن عبد - شخ ابوالوفاء - شخ عدى بن مسافر

وكذا ابن قيس مع على مع بقا معهم ضياء الدين عبدالفاهر شيخ ابن قيس - شيخ على - شيخ بقاء بن بطو - شيخ ضياوَ الدين عبدالقامر وغيره جمله مثاريخ موصوف -

شهدوا باجمعهم مشاهد مجده مابین بادی فضلهم و الحاضر آپ کی مجالس میں حاضر ہوا کرتے تھے اور بیوه مشاکخ ہیں کہ جن ک فضله و العاضر فضلت و بزرگ ہرایک شہری اور دیباتی کے نزدیک مسلم تھی۔ واقب کیل الاولیاء بانه فرد شریف ذو مقام ظاهر الغرض! کل اولیاء اللہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ آپ فردِ کامل اور صاحبِ مقاماتِ ظاہرہ ہیں۔

وبانهم لم يدركوا من قربة مع سبقهم علما غبار الغابر

کھی تلائد الجوابر فی منا قب سیّد عبد القادر دلی تنزیب کھی کھی ہے۔ اور وہ آپ کے قرب و مقامات میں سے باوجود آپ سے سبقت علمی رکھنے کے بھی چلنے والے کے غبار کے برابر بھی نہ پاسکے۔

کلا و لا شربوا اذا من بحره مع ربھم الاکنعبة طائر انہوں نے آپ کے دریائے وصال سے اپنے پروردگار کے ساتھ برندے کے گھونٹ سے زیادہ یانی نہیں پا۔

اصحابه نعم الصحاب و فضلهم بادلکل مناضل و مناظر آپ کے احباب ومریدوہ بزرگ تھے کہ جن کی فضیلت و بزرگی ہرایک نخالف وموافق برظا برتھی۔

وهه رء وس الاولياء منهم الا قطاب بيين ميامن و مياسر ودسب كسب رئيس الاولياء تھے اور ان ميں سے بعض اطراف و جوانب ميں روبه قطبيت كو بھى بہنچے ہيں۔

یامن تخصص بالکرامات التی صحت باجماع و نص تواتر آپ بی کو بیخصوصیت حاصل ہوئی کہ آپ کی کرامات اجماع اور تواتر سے ثابت ہوئی ہیں۔

وتساقیل البرکیان من اخبارها سیبوا الحلت لمسامو و مسافر مسافر مسافر مسافر و مسافر مسافروں نے آپ کی وہ وہ کرامات اور آپ کی سیر تیں نقل کیس کہ جن کو دو کہ منافر بن کرمنظوظ: وا۔

نما خطرت و قلت ذا قدمی علی کل السرقاب یہدعرم باتو جبکہ عرم باتو جبکہ آپ نے آگے بڑھ کر ذکی وقعت اور مضبوط ارادے سے فرمایا: کہ میرایہ قدم برایک الی گردن برے۔

مدت لهيمتك الرقاب واذعنت من كل قطب غانب او حاضو

· ---

ور الله الجوابر في منا قب سيد عبد القادر في المنظمة ال عاضروغائب ولی اور قطب نے آپ کے قول کی تصدیق کی۔ ونشطت حين بسطت فانقبضت كذا الاقطار بين معاضد و مناظر جب آپ خوشی کے وقت خوشنو د ہوئے۔سب معاضدا در مناظر آپ کے فرمانبردارہوئے۔ وعنت لك الاملاك من كل الوراى ما بينمابين مامورلهم اوامر

تمام جہان کے ملوک وسلاطین اور حاکم ومحکوم بھی آپ کے سامنے سر - <u>8</u> 2 9 2 58.

وظهرت فضلاً و احتجبت جلالة وعلوت مجداً فوق كل معاصر آپ کی فضیلت و بزرگ عیال تھی اور آپ کا مقام ومرتبه مخفی تھا کیونکہ مقام ومرتبه میں آپ اپ تمام ہمعصروں سے آگے تھے۔

وعظمت قدرا فارتقيت مكانة حتى دنوت من الكريم العافر آپ قدرومنزلت کی سیرهیوں پر چھ ہے چلے گئے یہاں تک که آپ ایے پروردگارے قریب ہوئے۔

ورقيت غايات الولا مستبشراً من ربك الاعلى بخير بشائر اورمقام ولایت کے انتہا درجہ تک پہنچ کراپنے پروردگارے بہتر ہے بہتر خوشخر ماں سنیں۔

وبقيت لما أن قنيت مجرداً وحضرت لما غيت حضرة ناظر آپ اپن ہتی سے فنا ہو کر مقام تجرید میں آئے اور اپنی ہتی ہے تنائب ہوکر مقام حضرت القدس میں بہنچ۔

فشهدت حقا اذده شت مهابة ركذا شهود الحق كشف بصائر پھرآپ نے حق کا مشاہدہ کیا جبکہ آپ خوفز دہ ہو کرمتحیر ہو گئے تھے اور ای طرح شہودی ہے کشف بصیرت ہوتی ہے۔

وي قلائد الجواهر في منا قب سيّد عبد القادر ولي الله المنظمة ال

مدحی الطویل قصیرة و مدیدة عن وصف بحوك بالعطاء الوافر میری طول وطویل مدح باوجود طویل ہونے کے بھی آپ کے دریائے

وصف سے بمقابل آپ کی عطائے وافر کے بہت ہی کم ہے۔

اعددت حبك بعد حب المصطفى والأل والاصحاب خير ذخائر وجعلت فيك المدح خير وسيلة للجارة كاتشاعر

میں آپ کی محبت کو حضرت محمر مَثَاثِیْمُ اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کی محبت کے بعد بہتر وسیلہ کی محبت کے بعد بہتر و نظر واور آپ کو خدائے تعالی کے نز دیک بہتر وسیلہ

بنا تا ہوں اور شاعروں کی طرح میں اس کے صلہ ملنے کا ذریعیہ بیں بنا تا۔

ورجوت من نفحات تربك نفحة یحیی بوما فی العمر میت حاطری جس بازشیم نے كه آپ كی تربیت كی ہے میں چا بنا ،وں كه وہ بازشیم مجھ پر

ایک ہی دفعہ چل کرمیری مردہ طبیعت کوزندہ کردے۔ ثم الصلوٰۃ علی النبی المصطفٰی خیسر الوریٰ من اول و الاخسر

م الصلوة على النبي المصطفى مستحيسوالورى من اول والاحسر الصلوة على النبي المصطفى المصطفى من اول والاحسر اور اب مين نبي كريم حضرت محمد مصطفى مناقية في ير درود بهيجتا مول جو كه خير الخلق اور خير الاولين والاخرين مين بين -

فلك الرسالته شمسها روح النبوة قدسها للحق اشرف ناصر جوكه فلك رسالت اوراس كيسورج اورروح نبوت اورحق تعالى كي بهتر

فى حبه قبل ماتشاء فقدره فوق المقام وفوق نثر الناثر آپكى محبت وتتان ميں جو چا ہوسوكہو كيونكه آپكار تبدار بابِ شعروتن كى توت بيان ئے آگے ہے۔

والعجز عن ادراكه ادراكه وكذا الهدئ فيه فنون الجائر

و قلا كدالجوابر في منا قب ميدعبدالقادر بي المنظاور بي المنظام المنظام

اورای طرح سے ہدایت جس میں عقلیں حیران ہیں ۔ پ

الله انزل مدحه في ذكره يتلى فما ذا قول شعر الشاعر

جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدح اپنے کلام پاک میں کی ہے (جوشب وروز پڑھاجا تاہے ) تو اب ارباب شعروخن کا کیاذ کرہے۔

ما فی الوجود مقرب الابه من مرسل او من ولی شاکر بدوں آپ کے وسیلہ کے کوئی بھی مقرب الہی نہیں بن سکا نہ کوئی نبی و رسول اور نہ کوئی ولی شاکر۔

كل الخلائق و الملائك دونه مافوقه غير المليك القادر

تمام مخلوقات اورفرشتہ وغیرہ سب آپ کے رتبہ سے نیچے ہیں اور آپ کے مرتبہ بجز مالک حقیقی قادر ذوالجلال کے اور کسی کا مرتبہ بالا ترنہیں۔

صلى عليه الله ما ابتسم الدجى عن جوهر الصبح المنير السافر

ں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پراپنی رحمتیں اتار تارے جب تک کہ را توں کی اندھیریاں صدیر سے

صبح کے چیکتے ہوئے نور سے روثن ہوتی رہیں۔

یہ آپ کے اور ان اولیائے کرام کے جو کہ ہمیشہ آپ کی مدح سرائی میں رطب اللمان رہا کرتے تھے مختصر حالات ہیں جن سے کہ ہم واقف ہوئے اور اپنی اس تالیف میں ہمیں ان کے ذکر کرنے کا موقع ملا۔

فالحمد لله على ذلك اللهم ببركته وبحرمة لديك ارزقنا صدق اليقين ولا تجعلنا ممن ياكل الدنيا بالدين واجعلنا ممن يومن بكرامات الاولياء الصالحين. امين.

اب بی قلیل البطاعت المعترف بالعجز والتقصیر ناظرین کی خدمت سامی میں عرض کرتا ہے کہ جہال کہیں کہ اس میں کی خدمت وامن کرم ،

کھی قائد الجواب فی منا قب سید عبدالقادر بھائی کھی کھی ہے۔ کہ اور ہول کہ وہ اپنے فضل و کرم ہے ہمیں اپنے عیوب دیکھنے کی بصیرت عطا فر مائے اور ہمارے آنے والے دنوں کو ہمارے گزشتہ ایا مے ہمارے حق میں بہتر کرے اور میرا اور جمیع اہل اسلام کا خاتمہ بالخیر کرے اور قبر میں سوال و جواب پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں اصحاب یمین ( نجات پانے والوں ) میں ہے کرے اور قیامت کے دن سیّد المرسلین علیہ الصلوقة والسلام کے جھنڈے کے نیچے ہماراحشر کرے اور اپنے فضل و کرم المرسلین علیہ الصلوقة والسلام کے جھنڈے کے بیچے ہماراحشر کرے اور جولوگ اس کتاب کا صحاب کے اللہ کی اور جولوگ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور مؤلف و کا تب الحروف کو دعائے خیرے یا دیر کریں۔ سب کو اور تمام مطالعہ کریں اور مؤلف و کا تب الحروف کو دعائے خیرے یا دیر کریں۔ سب کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو بخش دے۔

امين يا رب العالمين. تم وكمل والحمد لله وحدة وصلى على سيدنا ومولانا محمد وعلى الله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا الى يوم الدين و رضى الله عن الصحابه كلهم اجمعين.

> تمت الكتاب بعون الملك الوهاب شعبان المعظم ١٣٧٣ بجرى

